

قرآن وحَديث كى رَوشنى مِينَ حَضراتِ مُفتيانِ كَامِ دَارالعُلُومُ دَيوبَنَدَ كَى تَصَدِيْق وَتَامَيْدَ كَسَانَهُ

مسائل عمره مهم جج برائے خواتین

مائل ميت

مؤلف مُولِي المِحْمِلُ دِفْعِيَّ عَالِمَ الْمِحْمِلُ دِفْعِيْتِ مَا الْمِحْمِلُ وَفَعِيْتِ مَا الْمُحْمِلُ عَلَيْمِ مرس الالعلم ديوبن د

عَامُلَا لِمَا الْمِثْنِينَ فِي الْمِثْنِ الْمِثْنِ الْمِثْنِينَ الْمِثْنِ الْمِثْنِ الْمِثْنِ الْمِثْنِ الْمِ 0333-9596150





قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی منثی و مدرس دارالعلوم دیوبتد



#### ﴿ كَتَابِت كَ جِملَهُ حَقُّونَ تَحِقَ تَا تُرْمُحَفُوظ بِين ﴿

نام كتاب: ممل ومرال مسائل في برائ خواتين

تاليف: حضرت مولانا محدر فعت صاحب قاسى مفتى ومدرس دارالعلوم ديوبند

كيوزيك: دارالترجمه وكميوزيك سنشر (زير كراني الويلال بربان الدين صديق)

الصحيح وتظر عاتى: مولانا لطف الرحمان صاحب

زير همراني وسنتك: بربان الدين صديقي فاصل جامعه دارانعلوم كراجي ووفاق المدارس متان

وخرت مركزى دارالقراءمدنى معيد تمك مندى بشاورايم اعربي بشاوريو غورشى

اشاعت اول: جمادي الاولي ٢٢٩ه

ناشر: وحیدی کتب خانه بیثاور

استدعا: الله تعالی کے نقبل وکرم ہے کہ بت طباعت تھی اور جلد سازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظرا کے تومطلع فرما تمیں انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔
منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پیٹاور منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ پیٹاور

#### (یگر ہلنے کے پتے

لا مور: مكتبدر حمائيدلا مور

: الحر ال اردوباز ارلا مور

صوالي: تاج كتب خانه صوالي

اكوژه نخك: مكتبه علميه اكوژه نخنگ

: كتبدرشيد بيا كوژو خلك

بنير: كتبدا ملاميه واژي بغير

سوات: كتب فاندشيد بيه تكوره موات

ميمر كره: اسلامي كتب خاند ميمر كره

بإجور: مكتبة القران والسنة غارباجور

كراچى:اسلامى كتب خانه بالقابل علامه بنورى تا دُن كراچى

: كمتبدعلميد ملام كتب ماركيث بتورى تا وَن كرا چى

بحتب خانداشر فيهقاسم سنشرار دوبإزار كراجي

: زم زم پیشر زاردوبا زار کراچی

: مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني كراجي

: مکتبه فارو تبه شاه فیصل کالونی جامعه فارو تبه کراچی

راوالپندى: كتب فائدرشيد بيراجه بازارراوالپندى

كوئك : كمتبدرشيدىدىركى رود كوئد بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه كله جنكي يشاور

: معراج كتب غاندقصد خواني بازار بشادر

# فالإست مضامين

| صفحه | مضمون                                                       | صفحه | مظمون                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 44   | مرم کے کہتے ہیں؟                                            | 4    | اغتماب                                   |
| 10   | بہنوئی کے ساتھ نج کرنا؟                                     | 4    | عرض مؤلف                                 |
| *    | منہ ہو لے بھائی کے ساتھ ج کرنا؟                             | -    | فقيه النفس مولانامفتي سعيد احمد          |
| •    | شوہر کے سکے چپاوغیرہ کے ساتھ                                | ٨    | صاحب مدظلة                               |
| 44   | 5c58                                                        | -    | فيخ الحديث ومدرالمدرسين دارا علوم ديونبد |
|      | سفر بغير محرم كادرج محرم كساته؟                             |      | مولاتا مفتى محمودحسن صاحب                |
| 1/   | 52 3 2 2 2 3 4 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |      | بلندشهري مفتى دارالعلوم ديوبند           |
|      | محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا چ کرنا؟                          | , X  | مولانامفتى زين الاسلام صاحب              |
| M    | ملازم كومحرم بناكر فح كرنا؟                                 |      | قاسمی نائب مفتی دارالعلوم دیوبند         |
|      | خودکودوسرے کی بیوی ظاہر کرے                                 |      | حج بیت الله کا فرض ہونا                  |
|      | 5c 13                                                       | 11   | فضائل ومسائل حج                          |
|      | بيوه اورعدت والىعورت حج كيسے                                | 14   | سفرج سے پہلے کے اہم کام                  |
| •    | 525                                                         | IA   | مج میں خواتین کی بے احتیاطیاں            |
| 19   | حامله عورت كالحج ؟                                          |      | مجدحرام اورمجد نبوی الله کی قماز         |
|      | عورت کا متنتی کے ساتھ تج کے                                 | rı   | اور عورتيس                               |
|      | 5000                                                        |      | عورتوں کے لئے ج ش محرم کی شرط            |
| P*+  | ج کے لئے تنہا عورتوں کے قافلہ کا حکم؟                       | 22   | ا کول ہے؟                                |

| صفحه   | مضمون                           | صفحه             | مضمون                              |
|--------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
|        | طواف کے دوران اگربالغ           |                  | عجاج كورخصت كرنے كے لئے            |
| ایا    | ہوچاہے؟                         | m                | مورتون كاجانا؟                     |
|        | عورت احرام سے نکلنے کے لئے      |                  | عورت كاباريك دوپشه كان كرح من      |
| rr     | المنت بال كافي ؟                | -                | شريفين مِس آنا؟                    |
|        | طواف زیارت کے وقت میض           |                  | ع کے مبارک سنریں عورتوں کے         |
| ۳۳     | آجائے تو؟                       | ٣٢               | 5,0,2                              |
|        | مجوری کے وقت حیض کی حالت        |                  | کیا لڑک کارتھتی ہے پہلے عج         |
| المالم | من طواف زيارت كرنا؟             |                  | १६३ ६ अ                            |
| 2      | خت مجبوري ميں گنجائش كى ايك شكل | ٣٣               | عورت پر ج کی فرضیت؟                |
| MA     | طواف كى سات قتميس اوران كاحكم   |                  | عورتوں کے پاس محرم کا خرج نہ موتو؟ |
| 72     | طواف وداع كموقع بريض آجانا؟     | ٣٣               | عورتوال کے لیے مخصوص ہدایات        |
|        | عورتوں کے لئے سرمندانے کی       | 20               | عورتو <u>الرام</u>                 |
| MA     | مما نعت کیوں؟                   |                  | كيا عورتول كواحرام مين چيره كملا   |
| •      | ایک ضروری مدایت                 | 12               | ركه ناچا ہے؟                       |
| 14     | عورتون كااحرام؟                 | ۳۸               | عورت كالرام كاوي ع كرنا؟           |
| ۵۱     | بيت الله ش حاضري                |                  | عورتوں کے لئے فیج کے ضروری مسائل   |
| ۵۳     | صفاومروه کی سعی                 | *                | عرفات مين حائضه كاآيت كريمه        |
| ۵۵     | سركے بال منڈ وانا يا كتر وايا   | l <sub>k</sub> + | وغيره پڙهنا؟                       |

| صفحه | مضمون                           | صفحه | مضمون                         |
|------|---------------------------------|------|-------------------------------|
| 44   | مكه معظمه مي والسي اورطواف وداع | ۵۵   | عمرہ کے بعد مکم عظمہ میں قیام |
| 41   | طريقة مج تمتع أيك نظر مين       | PG   | منی کے لئے روائلی             |
| YO   | مناسك عج أيك نظريس              | ۵۷   | عرقات كے ميدان بي             |
| 44   | 3 KU \$                         | ۵۹   | عز دلفه کوروانگی              |
|      | بچ کوساتھ لے جانے سے کیابالغ    | 4+   | مز دلفہ سے واپسی              |
| 42   | اوغرج فرض اوجاع                 | -    | دوبارومٹی میں                 |
| MA,  | بالغ اولا دكا في ؟              | 41   | طواف زيارت                    |
|      | ا بالغ كا فج ؟                  |      | ري جار                        |
| 4.   | الغ بول كاارام؟                 |      |                               |

公公公

#### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم



یں اس کاوش

اپنی اس کاوش

د مکمل و مدلل مسائل جج برائے خواتین''

کو پیارومتا ہے بھری بہن مرحومہ کے نام منسوب

کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ۔ جن کی وفات ۲۱ محرم

الحرام / ۲۳۱ ھے/ بمطابق/ م فروری / ۲۰۰۸ وکو ہوئی ۔ ان کے لئے خواتیمن

سے ایصال ثو اب اور بلندی درجات کے لئے دعاکی درخواست ہے۔

فداوند عالم ان کے ساتھ درجت ومغفرت ، عفوو درگز ر

فداوند عالم ان کے ساتھ درجت ومغفرت ، عفوو درگز ر

اور اپنے خاص کرم وفضل کا معالمہ فرمائے۔

اور اپنے خاص کرم وفضل کا معالمہ فرمائے۔

( آمین )

(محمد رفعت قاتمي)

### عرضٍ مؤلف

تحمدة ونصلى على رسوله الكريم:

احقر کی مرتب کردہ کتاب "کھل دیدل مسائل جی" ہیں عورتوں اور مردوں کے ضروری مسائل آھے تھے لیکن احباب وقارئین کے مشورہ پر کہ عورتیں گئی کتاب ہے کیے استفادہ کریں گی، اس لئے اس میں ہی ہے اس کتاب "مسائل جی برائے خوا تین" میں عورتوں کے مسائل آگ کردیتے ہیں مثلاً عورتوں کے لئے محرم کی شرط کیوں ہے؟ محرم کس کو کہتے ہیں اورکون کون محرم ہوسکتا ہے، بغیر محرم کے جی کے لئے جانا، جی کے لئے تنہا عورتوں کا احرام کی اجوادر کتنا ہو، جی کے دوران عورتوں کی بے احتیا ہیں ، ایام جی میں چیش ونفاس کے چیش آنے پراس کے مشروری مسائل اورعورت احرام سے لگئے کے لئے کتنے بال کا نے، عورتوں کے ساتھ مشروری مسائل اورعورت احرام سے لگئے کے لئے کتنے بال کا نے، عورتوں کے ساتھ خوروں کے ساتھ مشروری مسائل اورعورت احرام سے لگئے کے لئے کتنے بال کا نے، عورتوں کے ساتھ خورت کی ساتھ میں کہ میں ہے ہیں جی جی میں کے میں کئے میں کی ہیں ہے کہ میں اس کے متعلق ضروری مسائل۔

غرض مید که محرے لے کردوران مج وعمرہ اور محروالیس تک الحمداللہ تمام ہی ضروری مسائل کیجا کردیئے ہیں۔

﴿ وَبُنَا تَقَبُّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ طالب دعاء

عامب رہ ہو محمد رفعت قاسمی غفر لؤ خادم دارالعلوم دیو بند ۵ ذی قعدہ/ ۲۰۰۸ اھ بمطابق/ ۵ نومبر/ ۲۰۰۸ وصب جعہ۔

# تقريظ

فقیه النفس مولا نامفتی سعیداحمد صاحب مدخلائه شیخ الحدیث وصدر المدرسین دار العلوم دیونبد

ٱلْحَمَّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى عَبُدِهِ وَرَسُوله الْحَمَّدِ مَحَمَّد رحمة لِلْعالميُن وعَلَى آله واصحابه الجُمَعين: اما بعدا۔

جھے خوشی ہے کہ برا در مگرم جناب مولاتا قاری محد رفعت صاحب استاذ وار العلوم و بیند نے '' ججے خوشی ہے کہ برائے خوا تین'' کے مفصل احکام مرتب فرمائے ہیں موصوف ماشاء اللہ موقتی ہیں، متعدد کتابیں ان کے قلم سے وجود ہیں آ کر قبولیت عام وخواص حاصل کر چکی ہیں۔

اس لئے امید کامل ہے کہ یہ کتاب '' مکمل حج برائے خوا تین'' بھی اس بی انداز کی ہوگی بلکہ اس سے بہتر ہوگی کیونکہ آ دمی ہرآنے والے دن ہیں ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور خوبیوں کی طرف بو صنتا ہے۔ دعاء کرتا ہوں کہ ان کی بیہ کتاب بھی بارگا و خداوندی ہیں قبولیت کاشرف حاصل کر ہے اور است کواس سے فیض پہنچے۔ (آمین) خداوندی ہیں قبولیت کاشرف حاصل کر ہے اور است کواس سے فیض پہنچے۔ (آمین) گئیہ: سعیدا حمد عفا اللہ عنہ پائن پوری گادم الحد بیٹ وار العلوم و بو بند

# ارشادگرامی

مولا تامقتی محمووصاحب بلندشهری مقتی وارالعلوم و يو پند المحمدالله الذی وفق من شاء من عباده من المؤمنين والحمرة من العبادات والحمؤمنات لاتمام الحج والعمرة من العبادات والصلوة والسلام على عبده سيدنا ونبيا محمد الذی بين المناسک والانحر من احکام الدين وعلی اله وصحبه الذين قاموا بالدين القويم وعلی من تبعهم باحسان الی يوم الدين وبعد!

شریعت مقدسہ کے احکام کی بجا آوری ہیں جو کچھ غفلت ہورہی ہے وہ بالکل فاہر ہے بہی وجہ ہے کہ مسلمان ہردن گرتے ہی چلے جارہے ہیں، اللہ پاک جمیج اہل اسلام کوفہم سلیم سے نواز کر ذات ولیستی سے نجات عطافر مائے ۔ بالحضوص حج وعمرہ جیسی اہم عبادات میں تو کو تا ہیاں بہت عام ہوتی جارہی ہیں، دنیا کے چپہ چپہ سے ضوف الرحمٰن زائرین کرام کی بہت بڑی تعداد حرین شریفین میں پہنچتی ہے گر جو شرات و برکات ہوئے چاہئیں وہ بالکل نہ ہونے کے درجہ میں ہوتے جارہے ہیں اس میں یہی خاص طور پر خوا تین کی طرف سے ہوئے والی کوتا ہیاں تو بسااو قات حج وغمرہ اوران کی روح کو بالکل خوا تین کی طرف سے ہوئے والی کوتا ہیاں تو بسااو قات جے وغمرہ اوران کی روح کو بالکل خوا تین کی طرف سے ہوئے والی کوتا ہیاں تو بسااو تا ہے جو خفرہ اوران کی روح کو بالکل خوا تین کی طرف سے خوا تین کی طرف سے خفات بردھتی رہی تو اند بشہ ہے کہ بیسیلاب خطرہ کے نشان سے دیکھتے ہی و بیسے او پر نہ ہوجائے خدا کرے ماں بہنوں کا جج وعمرہ سیج

ادا ہو نیز فوائد د برکات ہے مالا مال ہو کرواپس اپ گھروں کو لوٹیس اس کے لئے یہ کتاب دوکھل و مدلل جج برائے خواتین ' انشاء اللہ مشعل راہ ٹابت ہوگی۔ ہیں نے اس کتاب کوازاول تا آخرو یکھا مؤلف کتاب نے ماشاء اللہ نہایت عمدہ طریق پراحکام جج وعرہ نیز ویکر بہت ہے ضروری اوراہم امور کو جع کرویا ہے ، سفر جج کا ارادہ ہوتے ہی اگر خواتین اسلام اس کتاب کومطالعہ میں رکھا کریں بار بار سفنے سانے کا اہتمام کرتی رہا کریں اورد گیرمستورات کوسنانے کامعمول بنالیس تو انشاء اللہ اس کے شمرات و برکات اور فوائد کووہ خودمشاہدہ کریں گی ، بلکہ مسلمان مردوں کو بھی مطالعہ کرتا سننا ساتا اور اپ اپ کوری گھروں میں خواتین ہوایات کو بتلاتے رہنا فوائد کیٹرہ سے خالی نہ ہوگا اگر مردوں نے اس طرف توجہ کی اور حکمت وبصیرت سے ماں بہنوں کو سمجھایا تو انشاء اللہ مردوں نے اس طرف توجہ کی اور حکمت وبصیرت سے ماں بہنوں کو سمجھایا تو انشاء اللہ کتاب کو ' مشک آنست کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید' کا مصدات یا کیں گئیں گے۔ (فقل)

بذاما كتبه احقر الزمن

العبدمحمودحسن بلندشهری غفرالله له ونوالدیه واحسن البیمها والیه خادم الند رئیس والا فتاء جا معه دارالعلوم دیوبند

### دائے گرامی

مولا تامفتی زین الاسلام صاحب قاسمی تا تب مفتی دارالعلوم دیوبند

باسم تعالى: حامداً ومصليا ومسلماً!

گرامی قدر!رفیق محرا ما قاری محرر فعت صاحب قاسی دام فیضہ وعم نفعہ کی گرامی قدر!رفیق مولا نا قاری محرر فعت صاحب قاسی دام فیضہ وعم نفعہ کی کتاب ' مسائل هج برائے خواتین' کواحقر نے حرفاحرفاج ها چھا خلاصہ مسائل کاعور توں کے لئے تیار کیا گیا ہے، انشاء اللہ خواتین کواس سے بہت سہولت حاصل ہوگی اوران کی بڑی الجمنیں اس کتاب سے دور ہوجا کیں گی۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالی اس مجموعہ کو بھی مغید ومقبول بنائے اور مولا ناموصوف کو جزائے فیرعطافر مائے۔(آبین)

خا کمیائے درویشاں زین الاسلام قانمی ۲۹/۱۱/۲۹

#### يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيَمِ

﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَسن كَفَسرَ فَسإِنَّ السلسه غَنِي عَنِ الْعَالَمِيُنَ ﴾ ترجمہ:۔'' اوراللہ كائق ہے لوگوں پرجج كرنا اس كھر كاجو خص قدرت ركھتا ہو اس كى طرف راہ چلنے كى اور جونہ مائے تو پھراللہ پرواہ ہيں ركھتا جہان كے لوگوں كى''۔

#### ج بيت الله كا فرض مونا

آیت میں بیت اندگی تیمری خصوصیت بدیمان فرمانی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا جج کرنالا ذم وواجب قرار ویا ہے بھر طیکہ وہ بیت اللہ تک چینجے کی قدرت واستطاعت کی تفسیل بدہ کہ اس کے پاس ضرور یات اصلیہ سے قاضل اتنامال ہوجس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچہ برداشت کر سکے ادرا پی والہی تک ان اہل وعمال کا بندو بست کر سکے جن کا نفقہ اس کے قدمہ واجب ہے نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو یونکہ ایسے معذور کو تو اپنی والی وطن میں چانا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکان جج اداکر نے پر کیسے قدرت ہوگی ، ای طرح مورت کے لئے چونکہ بغیر محرم کے سنر کرنا شرعاً جا تر نہیں ۔ اس لئے وہ جج پرقاوراس وقت مجھی جائے گی جب کہ اس کے سنر کرنا شرعاً جا تر نہیں ۔ اس لئے وہ جج پرقاوراس وقت مجھی جائے گی جب کہ اس کے سنر کرنا شرعاً جا تر نہیں ۔ اس لئے وہ جا پرقاوراس وقت مجھی جائے گی جب کہ اس کاخرج بھی برداشت کرے ، اس طرح وہاں اپنے خرچ ہے گر نے والا ہو نواج محم مورت کے لئے راستہ کی مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے ، اگر راستہ میں بدائنی جن جو بان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت کا ایک جز ہے ، اگر راستہ میں بدائنی جو بیان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت کا ایک جز ہے ، اگر راستہ میں بدائنی جو بیان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت کا ایک جز ہے ، اگر راستہ میں بدائنی جو بیان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت کا ایک جز ہے ، اگر راستہ میں بدائنی جو بیان مال کا قوی خطرہ ہوتو جج کی استطاعت نہیں جم کی جائے گی ۔

لفظ ج کے لغوی منی قصد کرنے کے بیں اور شرک معنی کی ضروری تفصیل تو خوو قر آن کریم نے بیان فر مائی کہ طواف کعبداور وقوف مزدلفہ وغیرہ بیں اور باقی تفصیلات رسول کریم میں ہے نے بیان فر مائی ارشادات اور علمی بیانات کے ذریعہ داشتے فر مادی ہیں۔

اس آیت یک جی بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فر مانے کے بعد آخر یک فر مایا: ﴿ وَ مَن کَرَ مُوتُو الله الله عَنِیْ عنِ الْعَالَمِین ﴾ ۔ لینی جو محض محر ہوتو الله تعالیٰ بے نیاذ ہے تمام جہان والوں ہے، اس میں وہ خص تو داخل ہے ہی جو صراحة فریض کے کا محکر ہو، حج کا محکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے، اس کا وائر واسلام ہے خارج ہونا وکا فرہونا تو ظاہر ہے، اس پرو مسن کے فرض نہ سمجھے، اس کا وائر واسلام ہے خارج ہونا وکا فرہونا تو ظاہر ہے، اس پر لفظ و مسن استطاعت وقد رت کے جی نہیں کرتا وہ بھی ایک حیثیت ہے محکر ہی ہے، اس پر لفظ و مسن کے فرمایا کہ سے کہ بی خص کا فروں جیسے کی می ایسا ہے جسے کا فروم کرج نہیں کرتے ہے جمی ایسا ہی ہے، اس لئے فقہائے کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملہ جس ان لوگوں کے لئے سخت وحید ہے جو با وجود قد رت واستطاعت آیت کے اس جملہ جس ان لوگوں کے لئے سخت وحید ہے جو با وجود قد رت واستطاعت کے جم نہیں کرتے کہ وہ اس کا فرول کی طرح ہوگئے ۔ العیا ذبا للہ۔

## فضائل ومسائل حج

جے اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی جمیل کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر ہوااور تج بن ہے ارکان اسلام کی جمیل ہوتی ہے۔ احاد یہ طیبہ میں تج وعمرہ کے فضائل بہت کثر ت سے ارشاد فر مائے گئے جیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ''جس نے تحض اللہ تعانی کی رضا کے لئے جج کیا پھراس میں نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نا فر مانی کی وہ ایسا پاک وصاف ہو کرآتا ہے جیساولا دت کے دن تھا''۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ آنخفرت اللہ علی کہ مب سے افضل عمل کونسا ہے؟ فرمایا اللہ نعالی اور اس کے رسول پرایمان لانا۔عرض کیا گیا اس کے بعد ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔عرض کیا گیا اس کے بعد ، فرمایا: '' جج مبرور'' ایک عمرہ کے بعد ، فرمایا: '' جج مبرور' ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ ''اور جج مبرور کی جزا جنت کے سوا پچھاور موبی نہیں سکتی''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' ہے دریے جج وعمرے کیا کرو۔ کیونکہ میدوونوں فقر ادر گناہوں ہے اس طرح صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے جا ندی کے میل کوصاف کردی ہے اور حج مبرور کا تو اب صرف جنت ہے''۔

جج عشق اللي كامظهر ہے اور بيت الله شريف مركز تحليات اللي ہے۔ اس لئے بیت اللّٰدشریف کی زیارت اور آنخضرت الله کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہرمؤمن کی دلی تمناہے۔اگر کسی کے دل میں بہآرز وچٹکیاں نہیں لیتیں توسیھٹا جا ہے کہاس کے ایمان کی جزیں خشک ہیں۔ ایک اور صدیث میں ہے کہ 'جو تحض بیت اللہ تک و تیجنے کے لئے زاو ورا حلہ رکھتا تھااس کے باو جوداس نے حج نہیں کیا تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میہودی وتصرائی ہوکر مرے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ '' جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت ما لع مھی، نہ سطان، نہ بیاری کاعذر تھا تواہے اختیار ہے کہ خواہ میہودی ہو کر مرے يالصراني موكر\_(مكلوة/جا/ص١١١)

حاجی صاحبان کے قافلے کھرے رخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے بار پہنا نا يہننا كويا تج كالا زمد ہے كه اس كے بغيرها جي كاجانا بي معيوب ہے۔ حلتے وقت جو خشيت وتقویٰ،حقوق کی ادائیکی، معاملات کی صفائی اورسفرشروع کرنے کے آ داب کا اہتمام ہونا جا ہے اس کا دور دور تک کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ کو باسغر مبارک کا آغاز ہی آ داب کے بغیر محض نمود ونمائش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ج کے سلسلہ میں جواہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے: ' ج کے دوران نەقحش كلامى ہو، نەتھم عدولى اور نەلژا كى جھگڑا''۔

اورا حادیث طیبہ بی جج معبول کی علامت سے بی بتائی گئی ہے کہ وہ" وحش کلامی اور نافر مانی ہے یاک ہو' ۔ لیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوں اورائے جج کوغارت ہونے سے بچاتے ہوں، حاجی صاحبان کی بیرحالت د کیچکرالیی اذیت ہوتی ہے جس کے اٹلہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔

اسی طرح سفر ج کے دوران عورتوں کی بے جانی بھی عام ہے۔ بہت سے مردول کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر نظے سرنظر آتی ہیں۔اورغضب رہ ہے کہ بہت ی عورتیں شرعی مردول کے ساتھ عورتیں ہیں دوران سفر نظے سرنظر آتی ہیں۔اورجموث موٹ کسی کو مر م کھوادیتی ہیں۔اس سورتی شرعی محرم کے بغیرسفر ج پر جاتی ہیں۔اس سے جو گندگی بھیلتی ہے وہ 'اگر گوئی زبال سوزد' (اگر کبوں تو زبان جل جائے) کی مصدات ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ تج کے دوران الوائی جھاڑا نہیں ہونا چاہے،
اس کا منشا یہ ہے کہ اس سر جس چونکہ بچوم بہت ہوتا ہے اور سز بھی طویل ہوتا ہے، اس لئے دوران سفر ایک ووسرے سے ناگواریوں کا چیش آ نا اور آپس کے جذبات جس تصادم کا ہوتا بیتی ہے۔ اور سفر کی ناگواریوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی اذبیوں پر برافر وختہ نہ ہونا بلکہ تخل سے کام لیٹائی اس سفر کی سب سے بردی کرامت ہے۔ اس کاحل بیتی ہونا بلکہ تخل سے کام لیٹائی اس سفر کی سب سے بردی کرامت ہے۔ اس کاحل بیتی ہونا بلکہ تخل سے کام لیٹائی اس سفر کی سب سے بردی کرامت ہے۔ اس کاحل بیتی ہونکا ہے کہ ہر جائی اپنے رفتا ، (ساتھی) کے جذبات کا احترام کرے دوسرے کی طرف سے کی طرف سے کی کو سے آئی ہونائی سے برداشت کر ہے۔ خوداس کا پوراا ہمتا م کرے کہ اس کی طرف سے کی کو ذرا بھی اذبیت نہ پہنچ اور دوسر وں سے جواذبیت اس کو پہنچ اس پر کی روشل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی دینا اس سفر مبارک کی سب سے بردی موغات ہے اور اس دولت کے حصول کے لئے برے بہا ہم ہوریا صنت اور بلند حصلہ کی ضرورت ہے۔

چونکہ آپمجوب حقیق کے راستہ میں لکلے ہوئے ہیں اس لئے آپ کے اس مقدس سنر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرےگا۔ جس طرح سفر تج کے لئے ساز دسامان اور ضروریات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیاجا تا ہے اس سے کہیں بڑھ کر جج کے احکام دمسائل سکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔اورا گر سفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملاتو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کرلیا جائے ،کسی عالم سے ہرموقع کے مسائل ہوچھ ہوچھ کران پڑھل کیا جائے۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کرے اور عربی کے لئے گناہوں سے بہر کرے اور عربی کی گناہوں سے بہتے کا عزم کرے اوراس کے لئے حق تعالیٰ شانۂ سے خصوصی دعا کیں بھی مانگے۔ یہ بات خوب المجھی طرح ذہن میں دبنی چاہئے۔ جو خض جی کے بعد بھی بدستور فرائفل کہ جی کے بعد بھی بدستور فرائفل کا جھوڑ نے والا اور تا جائز کا مول کا مرتکب ہے اس کا جی مقبول نہیں۔ آپ کا ذیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرتا چاہئے اور سوائے بہت زیادہ ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہوتا چاہئے۔ دنیا کا ساز وسامان آپ کو مبنگا ستا، اچھا برا، اپنے وطن میں بھی میں سرنہیں آپ کو میں دوسری جگہ میں میں نہر انے والی سعادتیں آپ کو کسی دوسری جگہ میں نہر بیاں خریداری کا اجتمام نہ کریں۔

نیز چونکہ جی موقع پراطراف واکناف سے مختلف مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کوکوئی عمل کرتا ہواد کھے کروہ عمل شروع نہ کردیں۔ بلکہ میتحقیق کرلیں کہ آیا ہیمل آپ کے حفق مسلک کے مطابق سیح بھی ہے یانبیں؟ مثلاً یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔

نماز فجرے بعد شراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفاب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ای طرح کروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن بہت سے لوگ دوسروں کی ویکھادیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔ الغرض صرف لوگوں کی ویکھادیکھی کوئی کام نہ کریں۔ بلکہ الل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل/ جہ/ کہ المارف القرآن /جا/ دمعارف الحدیث/ جہ/کتاب

الحج\_الترغيب والترجيب\_ومظاهر حق جديد علم الفقه/ج٥/كتاب الفقه على المذاجب الاربعة/ج١/٢تاب الحج وفضائل حج)

سفرج سے پہلے کے اہم کام

مسئلہ: ۔ ج کاسفر ہرا عتبار ہے بہت مہارک سفر ہے، اس مہارک سفر اور جج مبر ور پر بڑے براے وعدے ہیں، حاجی ایسے مہارک اور مقدس مقامات پر پہنچنا ہے جہاں دعاؤل کی جو لیت کے وعدے ہیں لبڈاسفر جے ہے پہلے اپنے ، شتہ داروں اور متعلقین ہے جن ہے مانا اور متعلقین ہے جن ہے مانا اور متعلقین ہے جن ہے مانا ور ایک دوسرے سے وعاؤل کی در نواست کرنا جائز ہے، خاص کران رشتہ داروں اور متعلقین ہے جن سے بات چیت بند ہواور آپس ہیں رنجش اور کدورت ہوان ہی کی موائی ما محل کی اور کدورت ہوان ہی کی موائی ما محل کیا ہو، قرض لیا ہواور آپس ہی مبروری ہے، ای طرح آگر کسی کاحق باتی موائی ما محل کیا ہو، قرض لیا ہواور آپس کی ادانہ کرسکا ہوسفر جے سے پہلے اس کاحق اوا کردیا یا اس انتظام کردیتا یا اس مبرک سفری برکتی پوری طرح حصل کر سکے، جس قدروں کی صافی کے ساتھ اور حقوق العباد اداکر کے حریمین شریقین کی حاصری منوعات وکر وہات سے بچتے ہوئے ہوئی تو انشاء انڈ دہاں کی برکتیں خوب اور تمام آوا ہی رعایت کرتے ہوئے ہوگی تو انشاء انڈ دہاں کی برکتیں خوب اور تمام آوا ہی رعایت کرتے ہوئے ہوگی تو انشاء انڈ دہاں کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی۔

فضائل کے میں ہے'' اپنے سب پیچھے گنا ہوں ہے تو بادر کسی کا الظام سے نے کرد کھا ہواں کووا پس کر سے اور کسی قتم کا کسی پڑھام کیا ہوتو اس سے معاف کرانے''اور بن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہوان سے کہا سنا معاف کرائے ۔ اگر پچھ ترش سے نہا سنا معاف کرائے ۔ اگر پچھ ترش سے نہا سنا معاف کرائے ۔ اگر پچھ ترش سے نے نہ مہوتو اس کوادا کرے یا اوا نیکی کا کوئی انتظام کر ہے۔

علاء نے لکھا ہے جس شخص پرظلم کرر کھا ہو یا اس کا کوئی حق سینے ذیر ہوتو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے جواس سے بیہ کہتا ہے تو کہاں جارہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کاارادہ کرتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے علم کو ضائع

کرر ہاہے، تھم عدولی کی حالت میں حاضر ہور ہاہے، نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کومردو دکر کے والیس کردے اگر تو قبولیت کا خواہشمند ہے تو اس ظلم ہے تو بہ کر کے حاضر ہو، اس کامطیع وفر ما نبردار بن کرچیج ورنه تیرا پیسغرا بنداء کے اعتبار ہے مشقت ہی مشقت ہے اور انتہاء کے اعتبار سے مردود ہوئے کے قابل ہے۔ (فآوی رہمیہ/ج ۱۰/ص۱۸) مسئلہ: ۔ سفر جج میں جانے سے پہلے اپنی نبیت خالص اللہ تعالیٰ اور تو اب آخرت کے لئے کریں۔ مئلہ: بس کسی کامالی حق آپ کے ذمہ ہے اگروہ مرحمیا ہے تواس کے وارثوں کو ادا کریں یاان ہے معاف کرائیں۔اوراگراصحاب حق بہت زیادہ ہیں اوران کے پہت وغیرہ معلوم نبیں توجس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کردیں اور اگر ہاتھ یا زبان سے ان کو تکلیف پہنچا کی تھی تو ان کے لئے کثر ت سے وعائے مغفرت کرتے رہیں۔انشاءاللہ حقوق کے وبال سے نجات ہوجائے گی۔ مسئلہ:۔ بالغ ہونے کے بعد قضاشدہ نماز ، روزہ ، زکو ۃ ، اتن مقدار میں ہے جن کوسنر حج ے پہلے آپ پورائبیں کر مسکتے یا لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ آپ کے ذمہ ہیں کہ ان سب ہے معاف کرانایا ادا کرنااس وقت اختیار میں نہیں ہے توانیا سیجئے کہ ان سب فرائن وحفوق کی اوا نیکی یا معان کرانے کا پختہ عزم ابھی ہے کر کیجئے اور جس قدرادا کیا جا ۔ کے اس کوا دا کرد بیجئے اور جو ہاتی رہ جا تیں ان کے لئے ایک وصیت نامہ لکھئے اور اپنے سمسی عزیز یا جمدرود و مست کووسی ( ذمه دار ) بنادیجئے که اگراآب زندگی میں ادانه کرسکیس تو آ ب کے بعدوہ اداکرویں۔

(احكام حج:مفتی محمد شفیع/س۲۳/ و بكذا كتاب الفقه/ ج1/ص۹۹۳)

## مج میں خواتنین کی بے احتیاطیاں

ج بیت الله الحرام، مسلمانوں کے لئے بیہ فریضہ ادا کرنا کونا کوں برکتوں کا و . اجر ہے اور جیرت انگیز تعمتوں کا وسیلہ ہے۔ باوجود کیکہ سابقہ مشکلات ختم ہو کئیں اور ، ن کچھ آسانیاں بیدا ہو کئیں۔ تاہم دور دراز کاسٹر ہے، ہزاروں روپیے خرج ہوتا ہے۔

ا کثر لوگوں کوزندگی میں ایک عی مرتبہ جانا میسر ہوتا ہے اوراب بھی بہت کھے مشکلات اٹھا ٹاپڑتی ہے۔الیںصورت میں بے حدضروری تھا کہمسلمان اس قریضہ کی ادا لیکٹی میں انتہائی احتیاط برتمیں،مسائل حج سے کامل وا تفیت حاصل کریں، ای لئے ہرزبان میں مسائل داحکام مج سے متعلق جھونی بڑی کتابیں شائع ہوچکی ہیں تا کہ شرعی قانون کے مطابق سیح طور برج ادا ہو سکے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مخلوق خدا کا می<sup>عظیم</sup> انبوہ جو ملک ( بلکہ دینا ) کے ہر گوشہ ہے پہنچ ریا ہے ، اکثر فرائض ووا : یا ت ہے بھی عافل ہے ، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ مخطورات وممنوع ت کا برابرار تکا ب ہوتا رہتا ہے بلکہ اورتمام گناہوں تک پہنچنے ہے بیخے کا ذرابرابر بھی اہتم منیں ہوتا۔ نمازوں کے ادا کرنے میں تقصیر، جماعت کی یا بندی میں کوتا ہی حالا تکہ ایک فرض نماز بھی حج ہے بدر جہاا ہمیت رکھتی ہے۔ اگر بغیر عذر شرعی کے یک نماز بھی قضا کی توجج قبول ہونے کی توقع مشکل ہوجاتی ہے سفر میں نصوصاً احرام باندھنے کے بعد بجائے تلبید کہنے اور ذکر اللہ کرنے کے عام طور پرغیبتیں کرتے ہیں ، بکواس کتے رہتے ہیں۔ ندزبان پر فابوندنگاہ پر قابوہ نہ ہاتھ ی، بلکہ بسااوقات و یکھا گیا ہے کہ مجدحرام میں ہیٹھے ہوئے میں نماز کا انظار ہور ہاہے اور فضولیات بک رہے ہیں غیبت میں مبتلا ہیں، حالا نکہ زندگ کے اس عظیم مرحلے پر پہنچ كرتو تمام اوقات عبادت ميں ہوں، كن ہول ہے ياك وصاف ہوكرا يسے واپس ہول جیسے آج ہی ماں کے پیٹ ہے ولادت ہوئی ہے، دنیا میں دوبارہ آئے ہیں۔

بعض حضرات مستجات وآ داب میں غلوکر نے ہیں لیکن فرائض وواجبات ہیں تقصیر (کوتا ہی) کرتے رہے ہیں اور دور حاضر کے اکثر مجاج کود کیے کرتو پہ شبہ ہوجا تا ہے کہ شاید کسی میلہ یا تماشا کے لئے اکشے ہوئے ہیں۔ مورتوں پر پردہ فرض ہے مگر حربین شریفین میں پہنچ کرا کثر عورتیں بلکہ (۹۹) فیصد برقع پوشی عورتیں بھی برقع بھینک کر بے جاب ہوجاتی ہیں اوراس طرح گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں، نہ صرف بے جاب بلکہ بساوقات نیم عربیاں لباس میں بیت اللہ کا طواف کرتی ہیں اورافسوس اس کا ہے کہ نہ شو ہم

اور ندان کے محرم حضرات اس بے جانی کورو کئے کی تدبیر کرتے ہیں نہ حکومت کی طرف سے اس پرکوئی پابندی عائد کی جاتی ہے، بے محابا مردوں کے درمیان تھتی ہیں۔ تجراسود کو یوسہ دینے کے لئے مردوں کی بھیٹر ہیں جان بوجھ کرتھتی ہیں اور پھنتی ہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ شدید وہنچ اختلاط ہیں جتلا ہوتی ہیں، بیہ سب حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور ایسانچ کہ جس میں اول ہے اخیر تک محر مات اور کبائر سے احر از نہ ہو سکے کیا توقع ہے کہ وہ رج قبول ہوگا۔ تج مبرور کے لئے جزائے جنت بے شک ہے لیکن تج مبرور کیے ہوگا؟ نبی کر یم ہوگا۔ تج مبرور کے بارے میں بیان فر مایا کہ تج کرے اور اس میں کوئی ہوگا جب کے حیائی کا کام نہ کرے ، کوئی گناہ نہ کرے، تب گنا ہوں سے پاک وصاف ہوگا جیسے مال کے پیٹ ہے گیا کہ وصاف ہوگا جیسے مال کے پیٹ ہے آتے ہی پیدا ہوا ہے۔

یا کتان و ہندوستان کی بعض عور تیں مصروشام دغیرہ بعض ملکوں کی عورتوں کود کھے کرکہ وہ بے پردہ ہیں خود بھی پردہ اٹھادیتی ہیں اور حرم بیں اسطر تر آتی ہیں جیسے تمام مردان کے محرم ہیں یاوہ گھر کے محن میں پھر رہی ہیں۔ لیکن سے انتہا کی جماقت ہے، اگر کوئی قوم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس ہے وہ گناہ جا تر نہیں ہوجاتا پھر دیکھا گیا ہے کہ ان کی بے پردگی ( یعنی چرہ کا کھلا ہوتا ) ایک خاص شجیدگی اور وقار کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن پاکستانی کا سرے پاؤں تک موزے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستانی عورتوں کا خصوصاً پنجاب وسندھ کی عورتوں کالباس تو ائتہ کی بے حیائی کا ہوتا ہے تمام نسوانی اعضا نمایاں ہوتے ہیں، بے کابا سیدنتان کرچکتی ہیں اس کا نتیجہ سے کہ وہ عورتیں بھی اس بے حیائی کی وجہ ہے کہ وہ عورتیں بھی اس بے حیائی کی وجہ ہے معصیت وفسق میں مبتلا ہوج تی ہیں اور ان کے شو ہر بھی ان کی اس بے بے حیائی کی وجہ ہے معصیت وفسق میں مبتلا ہوج تی ہیں اور ان کے شو ہر بھی ان کی اس بے جائی گی وجہ ہے معصیت وفسق میں مبتلا ہوج تی ہیں اور ان کے شو ہر بھی ان کی اس بے جائی گی وجہ ہے معصیت وفسق میں مبتلا ہوج تی ہیں اور ان کے شو ہر بھی ان کی اس بے جائی گی وجہ ہے معصیت وفسق میں مبتلا ہو جائی ہیں اور ان کے نہیں کرتے ، کوئی اصلاح نہیں کرتے ، نہ وکتے ہیں بہتو کھی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔

ان سب ہے بڑھ کرایک اور عام ابتلاء یہ ہے کہ تمام عور تمیں بننے وقتہ نمازوں میں مردوں کی طرح حرم میں پہنچتی ہیں ، باد جود یکہ عورتوں کے لئے درواز ہے بھی مخصوص ہیں اور نماز پڑھنے کی جگہیں بھی متعین ہیں۔ تمریج کے زمانہ ہیں چونکہ از دھام بے صد ہوتا ہے، مستقل جگہ پرنہیں پہنچ یا تیں تو مردوں کے درمیان صفوں میں کھڑی ہوجاتی ہیں اور نماز پڑھناشروع کردیتی ہیں۔

# مسجد حرام اورمسجد نبوى عليسته كى نماز اورعورتيس

مہلی بات تو بیہ ہے کہ جس طرح اینے وطن میں عورتوں کا تنبہ نماز گھروں میں پڑھنا انصل ہے ای طرح مکہ ومدینہ میں بھی عورتوں کے لئے نماز کھروں میں تنبا بغیر جماعت کے پڑھناانفل ہے اور مکہ ویدینہ میں تماز کا جوثواب حرم اور مسجد نبوی کا ہوتا ہے وہ ان کو گھروں پر پڑھنے ہیں اس سے زیادہ ملتا ہے جو مسجد ہیں مردوں کو ملتا ہے، اليي صورت ميں حرمين شريفين ميں عورتوں كونماز كمروں ميں يڑھنی جاہئے بالفرض كسى وفت بیت اللہ کے دیکھنے کی غرض ہے یا طواف کرنے کی غرض ہے مسجد حرام میں یا صلاۃ وسلام کی غرض سے مسجد نبوی میں آئیں اور نماز باجماعت بڑھ کیں توادا ہوجاتی ہے بشرطیکہ مردوں کے درمیان نہ کھڑی ہوں۔ ایک عورت اگر مردوں کے درمیان کھڑی ہوجاتی ہے تو تین مردوں کی نمازخراب ہوجاتی ہے دائیں بائیں جانب دومردوں کی ،اس کی محاذ ات (سیدھ میں ) جومرد کھڑا ہے اس کی بھی ، متنوں کی نمازیں فاسد ہوگئیں۔ بالفرض بغیرکسی ارا دے کے کوئی عورت اتفاقیہ طور پرعین نما ز کے وفت صفوں کے درمیان بھنس جائے اور لکٹنا دشوار ہوجائے یا طواف کرنے کے درمیان نماز کھڑی ہوجائے تواس وقت اس کوخاموش بغیرنماز کے جہاں بھی ہو بیٹھ جانا جا ہے، نماز کی نیت ہرگز نہ کرے، ورنہ مردوں کی نماز بھی خراب ہوگی، جب امام فارغ ہوجائے تو پھر تنہاوہ و ہیں نماز اوا کر ہے۔ عورتوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے بھی ایسے وقت میں جانا جا ہے جب نماز کا وفت نہ ہو۔ اس وقت نسبتاً بھیڑ بھی کم ہوتی ہے اورا گرا تفا قا نماز کا وقت ہوجائے تواذان ہوتے ہی جلدی جلدی طواف بورا کرکے یا طواف درمیان میں جھوڑ دیں توجتنے شوط (چکر) رہ گئے وہ نماز کے بعد جہاں چھوڑے تنے وہیں سے پورے کرلیں ۔ یا اس طوا ف کود و بارہ کرلیں ۔

بہرحال گناہ سے بچنا ہے حدضروری ہے اور بھی بہت ی کوتا ہیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان سب میں نماز اور بے پردگی کا مسئلہ میر ہے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے۔
بہرحال نج ایک ایبافریضہ ہے جوزندگی میں بار بارا داکر نابے حدمشکل ہے ایس لئے جا ہے کہ مرد ہوں یاعور تیں انتہائی احتیا لا کے ماتھ اس فریضہ کی اوا نیکی سے سبکدوش ہوں۔

نیزیہ بھی خیال رہے کہ بعض عورتیں اپنے ملکوں میں بھی پردہ نہیں کرتیں اور کویا مستقل طور پر بے پردہ رہتی ہیں۔ بلاشبہ یہ گناہ عظیم ہے اورا کیہ قرض تھم کی خلاف ورزی ہے لیکن انہیں بھی تج بیت اللہ کے سفر ہیں تو جائے کہ گنہ عظیم سے بچیں ۔ تا کہ بیہ فریضہ تو تیجے طریقہ ہے ادا ہو جائے ۔ آج کل بہت می عورتیں بغیر محرم کے سفر کرتی ہیں، بیہ مجھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جس عورت کا کوئی محرم نہ ہواس پر جج فرض نہیں ہوتا بلکہ اگر محرم ہو بھی لیکن جج پر قا در نہ ہویا یہ عورت اس کے مصارف برداشت کرنے کے قابل نہ ہوت بھی فرض نہ ہوگا۔ انہتائی افسوس کا مقام ہے کہ جج بھی فرض نہ ہواور پھروہاں یہ کر جج میں اتنی فروگز اشتیں بھی ہوں، جب شرعا اس کے ذمہ جج فرض بی نہیں ہے تو یہ ج

متیجہ یہ کہ تج بیت اللہ میں جائ کرام ہے اس میم کی کوتا ہوں اور خلافہ بٹر ع حرکوں کی وجہ ہے ہی تج کی برکتیں ختم ہوجاتی ہیں اور باد جود جاج کی کثرت کے امت جس مقام پر کھڑی ہے وہاں ہے روز افزوں تنزلی ہیں جارہی ہے اگر اتن کثرت ہے جاج کرام سی طریقہ پر یہ فریفہ اداکرتے اور ہم سب کا جج بارگاہ قدس ہیں شرف قبول سے مرفراز ہوتا تو شاید و نیا کا نقشہ ہی بدل جا تا۔ حق تعالی مسلمانوں کو سیح فہم اور تو فیق خیر نصیب فرمائے۔ (آمین) (محدث عصر حصرت علامہ سید محمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ)۔ (بشکریہ ندائے شاہی دیمبر/۲) و ا

## عورتوں کے لئے ج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟

مسئلہ: میں شرعی مسئلہ بتا تا ہوں ' کیوں' کا جواب نہیں ویا کرتا۔ گرآپ کے اطمینان

کے لئے لکھتا ہوں کہ بغیر محرم کے عورت کو بین دن یااس سے زیادہ کے سفر کی

آنخضرت بالیقے نے ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ ایسے طویل سفر ہیں اس کا پٹی عزت
وعصمت کو بچا تا ایک مستقل مسئلہ ہا اوراس نا کا رہ کے علم ہیں ہے کہ بعض عور تیں محرم کے
بغیر جی کو گئیں اور گندگی ہیں جتال ہوکر واپس آئیں علاوہ ازیں ایسے طویل سفر ہیں حوادث
پٹی آسکتے ہیں اور عورت کو اٹھانے ، بٹھانے کی ضرورت پٹی آسکتی ہے۔ اگر کوئی محرم
ساتھ نہ ہوگا تو یہ دشواریاں پٹی آسکی گی۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص ۸۸)

مساتھ نہ ہوگا تو یہ دشواریاں پٹی آسکی گی۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص ۸۸)

میلو پر نظر کر کے دوسر سے سارے پہلوؤں سے آسکوں ہیں بندکر لینا دائشندی نہیں ہے۔
پہلو پر نظر کر کے دوسر سے سارے پہلوؤں سے آسکوں ہے کہ آج یہ فران عام ہوگیا ہے۔
(ایسی بغیر محرم کے جی کے جانا) افسوس ہے کہ آج یہ فران عام ہوگیا ہے۔
(ایسی بغیر محرم کے جی کے جانا) افسوس ہے کہ آج یہ فران عام ہوگیا ہے۔
(ایسی بغیر محرم کے جی کے جانا) افسوس ہے کہ آج یہ فران عام ہوگیا ہے۔

محرم کیے کہتے ہیں؟ محرم کیے کہتے ہیں؟

سوال: \_میاں بیوی ج کے لئے جارہ ہیں ان کے ساتھ بیوی کی بیٹی ، بھا جی یا بیوی کی ساتھ بیوی کی سیکی ہوئی یا بیوی ک سنگی بہن جاسکتی ہے یانبیں؟

جواب: ہے م وہ ہوتا ہے جس ہے بھی نکاح نہ ہوسکے بیوی کی جمن مانگی اور بیتی موجوا ہے جواب: ہے ہمانگی اور بیتی موجوا ہے ان ہے سائل جہ مائل ہے ہمائل ہمائل ہے ہمائل ہمائل ہے ہمائل ہمائل ہے ہمائل

مئله: ـ تایا، چیاوغیره محرم میں \_ ( فقاویٰ رحیمیه/ ج ۱۰/م ۱۷۳)

مسئلہ: محرم ہے مرادوہ مخص ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے خواونسبت کی وجہ ہے یا از دوا جی یا دودھ کے رشتہ کی وجہ ہے۔ نیزمحرم کامعتمد عاقل و بالغ ہوتا بھی شرط ہے۔

( كتاب الفقد/ج الرص ٢١٠ و اكذا فنا وي رحميه/ج ١٠ اص ١١١ ومعلم الحجاج/ص ٨٣)

مئلہ: عورت کے لئے اس کی بھانجی کا بیٹامحرم ہے ان کے درمیان نکاح حرام ہے تو وہ اس کے لئے محرم ہوا، عورت اپنی بھانجی کے بیٹے کے ساتھ جج کے لئے جاسکتی ہے اتن احتیاط کی جائے کہ وہ فاسق و فاجر نہ ہو، فاسق و فاجر پراطمینان نہیں ہوتا فقہاء کرام اس کے ساتھ سنز کرنے ہے گئے ۔

( قنَّاوِیٰ رحیمیه/ ج۱۸ م/م ۱۸ بحواله شای/ ج۱/م ۵۲۹)

مسئلہ: یحرم کوبھی اسی وفت سفر میں ساتھ جانا جائز ہے جبکہ فتنہ وشہوت کا اندیشہ نہ ہو،
اگر خلن غالب میہ ہے کہ سفر کرنے کی صورت میں خلوت ( تنہائی ) میں یاضرورت کے وفت تجھونے سے شہوت ہو جائے گئتو اس کوساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ ( معلم الحجاج /ص ۹۷ )
مسئلہ: ۔ واماد ( سنگ بیٹی کاشو ہر ) اپنی ساس کے لئے محرم ہے، ان میں ہمیشہ کے لئے ڈکاح حرام ہے لہٰذا ساس واماد کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے۔

( فآويٰ رجميه اح ۸/ص ۲۸۸/ بحواله طحطا وی/ص ۳۹۷)

مسئلہ: ۔ سونیلی ساس اپنے سونیلے واماد کے ساتھ سفر جج نہیں کرسکتی ، کیونکہ سونیلا واماد محرم نہیں ہے۔ ( فآویٰ رجیمیہ / ج ۸/ص ۳۰۸)

مسئد: ۔ آئ کل فتنہ کا زمانہ ہے ، مسرالی رشتہ ہے احتیاط کی ضرورت ہے خصوصاً جبکہ جوان ہوں ، معلم انجائ میں ہے کہ اس زمانہ میں مسرالی رشتہ اور دودھ کے رشتہ (والے محرم کے ماتھ سفر کرنے) ہے احتیاط کی ضرورت ہے ، کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے ، اس لئے ان لوگوں کے ماتھ جج نہ کیا جائے ۔

( فَأَدِيْ رَحْمِيه / جَهُ الْمِه / ٢٨ / بحواله شامي / ج الص٥٢٩ و مكذامعلم الحجاج /ص٩٥)

مسئلہ:۔عورت اپنے حقیقی ہمتیجا کے ساتھ جج کو جاسکتی ہے کیکن شو ہر کے ہمتیجا کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے ، کیونکہ عورت کے لئے شو ہر کا ہمتیجا محرم نہیں ہے۔ (فاوی رجمیہ اے ۸م/ص ۳۰۷)

مسئلہ: نینٹیٰ مشکل کے لئے بھی ( جس کی جنس معلوم نہ ہوسکے کہ مرد ہے یاعورت ) محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۵۵)

مئلہ:۔ ہوائی جہاز کے چند گھنٹوں کے سفر میں بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہوتا ضروری ہے کیونکہ سفرشر علی کے اثر تالیس میل پراحکام جاری ہوجاتے بیں مثلاً نماز میں قصروغیرہ۔ کیونکہ سفرشر علی کے اثر تالیس میل پراحکام جاری ہوجا ہے بیں مثلاً نماز میں قصروغیرہ۔

#### بہوئی کے ساتھ جج کرنا؟

مئلہ:۔ بہنوئی کے ساتھ سفر کرتا شریا درست نہیں ہے۔ مئلہ:۔ محرم وہ ہے جس سے نکاح کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔ سالی محرم نہیں ہے چنانچیہ اگر ( قج کے دوران ) شو ہر بیوی کوطلاق ویدے (اورعدت گزرجائے ) یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سالی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے اور تامحرم کوساتھ لے جانے سے حاجی مجرم ( گنجگار ) بن جاتا ہے۔ ( آپ کے مسائل/ج مہم مسلم)

### منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کرنا؟

سوال: \_ایک لڑکی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ فج کیا، کیا یہ اس کامحرم ہے، اس کے ساتھ ٹکاح جائزہے؟

جواب: کسی اجنبی آ دمی کو بھائی بنانے سے وہ محرم نہیں بن جاتا ، اس لئے اس سے نکاح جائز ہے عورت کا بغیر محرم کے سغر پر جانا گناہ ہے ، تج تو ہوجائے گالیکن عورت گنبگار ہوگی۔منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اور اس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔ ہوگی۔منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا اور اس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔

## شوہرکے سکے جیاوغیرہ کے ساتھ حج کرنا؟

مسئلہ: ۔اگرآپ کی بیوی کی آپ کے بچا ہے اورکوئی قرابت نہیں توبیہ دونوں ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں اور آپ کے حقیق بچا کے ساتھ جج پر جانا جا تزنہیں ہے۔ مسئلہ: ۔عورت کا جیٹھ نامحرم ہے اور نامحرم کے ساتھ سفر پر جانا جا تزنہیں ہے۔ مسئلہ: ۔مہین کا دیورمحرم نہیں ہوتا اورمحرم کے بغیر جج یا عمرہ کے لئے جانا جا تزنہیں ۔ مسئلہ: ۔مورت اپنے دود ہ شریک بھائی کے ساتھ جج کوج سختی ہے کیونکہ وہ محرم ہے۔ مسئلہ: ۔مورت اپنے دود ہ شریک بھائی کے ساتھ جج کوج سکتی ہے کیونکہ وہ محرم ہے۔ مسئلہ: ۔مورت اپنے دود ہ شریک بھائی کے ساتھ جج کوج سکتی ہے کیونکہ وہ محرم ہے۔ (فاوی محمود ہے/ج) میں ۱۸۹)

مسئلہ: عورت کا بیٹی کے مسر کے ساتھ جج کو جاتا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ محرم نہیں ہے۔ مسئلہ: ممانی شرعاً محرم نہیں ، اس لئے وہ شو ہر کے حقیقی بھانچے کے ساتھ جج پر نہیں جاسکتی۔

مسئلہ: ۔عورت کا کسی الییعورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو یا الیسی خاتون کے ساتھ جانا جن کے ساتھ ان کا محرم ہو جائز نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۴/م۸۷۸) مسئلہ: ۔ پیرغیرمحرم کے ساتھ عورت کو حج کا سفر جائز نہیں ہے۔

(فآوي دارالعلوم/ ج٢/ص ٢٠ /ص ٢٠ م البحواله بحراله ائق/ ج٢/ص ٣٨)

مسئلہ:۔عورت کے لئے دیوریاجیٹھ(شوہرکے سکے جھوٹے یابڑے بھائی) محرم نہیں ہیں۔(فادیٰ رجمیہ/جہ/ص۷۰)

### سفر بغیرمحرم کے اور جج محرم کے ساتھ؟

سوال: ۔ اگر کوئی عورت ج کے لئے جائے ، محرم ساتھ نہیں جاسکتا ، مگر وطن سے سوار کرا سکتا ہے اور جدہ ائیر پورٹ پراس کا بھائی موجود ہے تو الی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ وطن سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔ جج وعمرہ

ادا ہوجائے گا گرآپ کا ہوائی جہاز کا سفر تنہا کرنا جا ترنہیں ہے۔ (آپ *کے مسائل اج ۱۲/ص*۸۰)

ج كرنے كے لئے غير محرم كومحرم بنانا؟

موال: ۔ جوعور تیں غیرمحرم کومحرم دکھا کر حج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیاتھم ہے؟ جواب: محرم کے بغیر حج کا سفر جا ترنہیں اور نامحرم کومحرم دکھا کر حج کا سفر کرنا دو ہرا گناہ ہے لیکن اگر چلی جائے گی تو جج ہو جائے گا گو تنہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔

( "ب کے سائل جیم اص ۸۲)

مئلہ: عورت جا ہے گنتی ہی بوڑھی ہواس کے لئے بلائحرم سفر جج حرام ہے، اگر جداس کے ساتھ دومری عورتیں اینے محارم کے ساتھ ہوں تو بھی جائز نہیں ہے، اگر مرتے دم تک محرم میسر نہ ہوتو حج بدل کی اس پر وصیت فرض ہے۔ (احسن الفتاویٰ/ ج ۴۴/ص ۵۲۳)

#### محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج کرنا؟

مسئلہ: یحورت کا بغیرمحرم کے سفر حج جا نزنہیں ، اگر چہ حج تو ہو جائے گا، کیکن اس نا جا نز سغر کرنے کا گناہ الگ ہوگا۔ تمرچونکہ بوڑھی اماں کا سغرزید وہ فتنہ کا مؤجب نہیں ،اس لئے ممكن ہے كہ اللہ تعالىٰ كے يہال ان كورعايت مل جائے، تا ہم يوزهى امال كوناجائز سفرکرنے پراللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا جاہئے۔ رہایہ کہنا کہ ہزاروںعورتیں جن کامحرم تبی*س ہوتا کیاوہ حج نہ کریں*؟

اس کا جواب میہ ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہو تورت پر جج فرض ہی نہیں ہوتا، اس کئے جج نہ کریں اور اگر جج کا بہت ہی شوق ہے محرم ملتانہیں تو نکاح ٹانی کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل/جہ/ص۲۰۲۳/و بکذانی فاویٰ رحمیه/ ج۸/ص۲۰۰۱/و کفایت المفتی / جم/ص۲۲۸)

### ملازم کومحرم بنا کر جج کرنا؟

موال: میں اپنی مصرو فیات کی بنا پر بیوی کے ساتھ جج پڑئیں جا سکتا ، کیا میں اپنے ملازم کو محن کی حیثیت ہے بیوی کے ساتھ جج کے لئے بھیج سکتا ہوں؟

جواب: محرم ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتہ کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا جیسے عورت کا باپ، بھائی، بھتیجا، بھانجا گھر کا ملازم محرم نہیں اور بغیرمحرم کے ج پر ج نا جائز نہیں ہے۔ آپ خو دبھی گنہگار ہوں گے اور آپ کی بیگم اور ملازم بھی۔ ( آپ کے مسائل/ج ۳/م ۸۹)

#### خودکودوس ہے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا؟

سوال: میرامسکد دراصل کچھ یوں ہے کہ میرانام محمداکرام ہے میرے دوست کہ جس
کا نام محمداشرف ہے اب میرے دوست کا اپنے تفیل کے ساتھ جھگڑا ہوگیا۔اس نے اپنی
بیوی کو جج پر بلانا تھا،سواس نے میرے نام پراپنی بیوی کو جج پر بلایا بینی اس نے نکاح نامہ
پر بھی میرانام لکھوایا اور کا غذی کارروائی میں وہ میری بیوی ہی بن کر یہاں آئی ہے
اور میں ہی اس کو لینے کے لئے ایئر پورٹ گیا سکیورٹی والوں نے میراا قامہ د کھے کرمیری
بیوی جان کراس کو باہر آنے و یا اور عورت اپنا اصل خاوند کے پاس ہے اس نے جج اپنے
خاوند کے ساتھ کیا کیا ہیں جج صحیح ہے؟

جواب: فریضهٔ حج تواس محتر مه کاادا ہوگیا گرجعلسازی کے گناہ میں نتیوں شریک ہیں ، وہ دونوں میاں ہوی بھی اور آپ بھی ۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص۸۸)

### بیوہ اور عدت والی عورت حج کیسے کر ہے؟

مسئلہ: فاوند کا انتقال اگرا ہے وقت ہوا کہ ج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی

مئلہ:۔عورت کوعدت کے دوران جج کے لئے جانا جائز نہیں ہے عدت گز رجائے کے بعد اگر تحرم میسر نہ آئے تو جے بدل کی دصیت بعد اگر تحرم میسر نہ آئے تو جے بدل کی دصیت کرے۔(فاوی رجمیہ/ج ۸/ص ۲۰۰۷)

#### حامله عورت كاحج؟

سوال: کیا حاملہ جج کرسکتی ہے؟ اگر کرسکتی ہے تو کیا وہ بچیہ یا پکی جواس کے پیٹ ہیں ہے۔ اس کا بھی جج ہو گیا ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ حاملہ عورت جج کرسکتی ہے۔ پیٹ کے بچے کا جج نہیں ہوتا۔

(آپ کے سائل/جہ/ص۳۳)

## عورت كالمتبنى كے ساتھ جے كے لئے جانا؟

مئلہ: عورت کواپنے لے پالک (منہ بولا بیٹا، کودلیا ہوا) کے ساتھ یا جسابہ مورتوں کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے۔ محرم نہ ملے تو جج بدل کراد بنا چاہئے، لیکن اس وقت کا تج بدل کرا یا جا جانا جائز نہیں ہے۔ محرم نہ ملے تو جج بدل کراد بنا چاہئے، لیکن اس وقت کا تج بدل کرایا ہوااس شرط کے ساتھ معتبر ہوگا کہ تمام عمرکوئی محرم نہ ملے اورا گرکسی وقت محرم مل محیا مثلاً نکاح کرلیا اور شوہر جج کے لئے ساتھ ہے جانے پر راضی ہوگیا اوراس وقت بھی روپیہ بھندر جج عورت ومحرم موجود ہویا بعد کوجن ہوگیا تو جج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ (ایدادالا حکام/ ج ۲/س ۱۵۵)

مسئلہ:۔وہ مورت جس نے بچین سے کسی لڑ کے کی پرورش کی اوراس کوا پنا محتنی بیٹا بتایا ہے جب کہ بچہ مورت کو ماں اور عورت لڑ کے کو بیٹا کہہ کر پکارٹی ہو وہ لڑ کا اس عورت کے حق میں محرم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جج یا عمرہ کے لئے جانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ متبنی حقیقی جیا نہیں ہے۔قر آن کریم کی سورہُ احزاب میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ (آپ کے سائل/ج۸/ص۱۱۸)

# ج کے لئے تنہاعورتوں کے قافلہ کا تھم؟

مئلہ: فطری اور قدرتی طور پر مرد کا میلان عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف ہوتا ہی ہے اور شیطان ملعون بھی معاصی میں جتلا کرنے کے لئے ایڑی چوتی کا زور لگاتار بہتا ہے۔مفکلوۃ شریق میں ص ۲۷/کی حدیث میں ہے کہ 'مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ ضرر رسال کوئی فتنہ ہیں' ۔من جملہ ضروریات شرعیہ کے ایک ضرورت حج كى اداليكى بھى ہے جس كے لئے ضابطة شرعيد اور فتنه وفساد سے حفاظت كى ايك زا کدا حتیاطی تدبیر بیہ ہے کہ عورت کے سفر میں محرم یا شو ہر ساتھ ہوجواس کی پورے طور پر حفاظت کر سکے ورندسفر جج کی بھی اجازت نہیں۔اگر بغیرمحرم کے جائے گی تو شرعی تھم کی خلاف ورزی کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ حالانکہ سنر میں عورتوں کی عصمت و نا موس کی جس قدر حفاظت شوہراورمحرم کرسکتا ہے وہ عور تیں نہیں کرسکتیں، بلکہ خود وہ عور تیں بھی عصمت و یا کدامنی کی حفاظت کے لئے دوسروں کی مختاج ہیں۔

عورت کے حق میں محرم کی شرط اور ضرورت حج سے محرومی کا باعث نہیں بلکہ اس کی عصمت و تا موں کی حفاظت و بدگمانی اور بدنا می اور تبہت سے بچانے کے لئے ہے جس کے بغیرعورت کی کوئی قیت نہیں، لہذاعورتوں کو جا ہے کہ احکام شرعیہ کی قدر کریں اور شریعت کواپنامحس مجھیں، رہاج کو جانے کا معاملہ تو کوئی محرم نہ لے تو شریعت حج بدل کی بھی اجازت دیتی ہے جس میں وہ پورے تُواب کی مستحب ہوگی اور مزید برآ ل شرعی حکم کی تابعداری کرنے والی اور مستحق اج عظیم ہوگی۔ (فآدی رحمیه/ج/ماسم احدال بخاری شریف/ جا/م ۴۴/ وابن ماجه/ص ۲۹۷/مسلم شریف/ جا/ص ۴۳۴/ و بدایه/ جا/ص۲۱۳)

#### جاج کورخصت کرنے کے لئے عورتوں کا جانا؟

مسئلہ: یعن جگہ بیرواج ہے کہ جاج کرام جب جج کے لئے جاتے ہیں تو اشیشن تک رخصت کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اشیشن تک رخصت کرنے کے لئے عورتیں بھی جاتی ہیں۔ اشیشن پر مرداور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ب پردگی ہوتی ہے، لہذا قابلی ترک ہے جج کے نام پرلوگوں نے عورتوں کا اجتماع اور اختلاط دغیرہ بہت می ناجائز اور مکروہ رسو مات ایجاد کررتھی ہیں جو بجائے تو اب کے لعنت کی مستوجب بن رہی ہیں اس لئے اس رسم کو بالکل بند کرد بینا جا ہے۔

( فَأُويُ رَحِيهِ / ج٢ /ص٤٠٨/ و مِكذا فَأُويُ مُحُودِيهِ / ج٣ /ص٢٠٢)

## عورت کا باریک دو پشه پهن کرحر مین شریقین میں آنا؟

مسئلہ: عورت کوابیا کپڑا گئن کر ہا ہر لکلنا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہو یاسر کے بال نظر آتے ہوں۔

مسئلہ:۔ایسے باریک دو پٹدیش نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظر آتے ہوں۔
مسئلہ:۔ کمہ ویدینہ جا کرعام عور تیل مسجد بیل جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں اور
مسجد نبوی تنافیہ میں چالیس نمازیں پوری کرنا ضروری سجھتی ہیں، یہ مسئلہ اچھی طرح یاد
رکھنا چاہئے کہ حریین شریفین ہیں نماز با جماعت کی فضیلت صرف مردول کے لئے ہے
عورتوں کو دہاں جا کر بھی اپ گھر (قیام گاہ) ہیں نماز پڑھنے کا تھم ہے۔ اور گھر ہیں نماز
پڑھنا مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔

ذراغورفر ما کیں کہ آنخضرت اللے جب خود بنفس نفیس نماز پڑھارہے تھے ای وقت یہ فرمارے تھے کہ 'عورت کا گھر میں نماز پڑھنامسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے افضل ہے''۔ جس نماز میں آنخضرت اللے امام وصحابہ کرام مقتدی ہوں جب اس جماعت عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہوتو آج کی جماعت عورت اس جماعت عورت

كے لئے كيے افضل ہوسكتى ہے؟ حاصل يدكه مكه مكرمه اور مدينه طيبه جاكر عورتوں كوايين اینے گھروں میں نماز پڑھنی جا ہے اور بیگھر کی نمازان کے لئے حرمین شریفین کی نماز ہے اقضل ہے۔حرم شریف میں طواف کے لئے آتا جا ہے کیکن مردوں کے ہجوم میں شرکھییں اور جمرا سود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش ( بھیٹر میں ) نہ کریں در نہ گنہگا رہوں گی ، نیکی بر با د گنا ہ لازم کامضمون صادق آئے گا۔ (آپ کے سائل/ج سم اص ۱۱۹)

## مج کے مبارک سفر میں عور توں کے لئے بردہ؟

سوال: \_ جج کے موقع پر جب عورتوں ہے کہاجا تا ہے پردہ کے لئے تو جواب میدو بی ہیں کہاس مبارک سفر میں یہ د و کی ضرورت نہیں ہے اور مجبوری بھی ہے، کیا تھم ہے میرد و گا؟ جواب:۔احرام کی حالت میں عورت کو تھم ہے کہ کپڑا اس کے چہرہ کونہ کیے لیکن اس حالت میں جہاں تک اینے بس میں ہو نامحرموں سے پر دہ کرنا ضروری ہےاور جب احرام نہ ہوتو چیرہ کا ڈھکٹا لازم ہے۔ یہ غلط ہے کہ مکہ تکرمہ میں یا جج کے سفر میں ہردہ ضروری نہیں۔ (آپ کے سائل/جہ/ص۱۳۰/و بکذا کتاب الفقد/ج الص۱۵۸)

# کیالڑ کی کارتھتی سے پہلے جج ہوجائے گا؟

سوال:۔ایک لڑکی کا نکاح ہو گیاہے کئین رخصتی نہیں ہوئی اور نہ ہی دونوں قریقوں کا دوسال تک رفضتی کا ارادہ ہے۔لڑ کا جا ہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے ووران اور رحمتی سے پہلے لڑکی کواسینے ساتھ جج کروائے۔ تو کیا بغیر رحمتی کے لڑکی کو لز کے کے ساتھ فج پر بھیجنا سیج ہے؟

جواب: لژ کا حج کرالے، دونوں کا م ہوجا ئیں گے۔ رخصتی بھی اور حج بھی، جب نکاح ہو گیا تو دونو ں میاں بیوی ہیں ، رخعتی ہو ئی ہویا نہ ہو ئی ہو۔

(آپ کے سائل جم/ص ۲۵۱)

مئلہ:۔اگر ج کی تیاری ممل ہوجائے ادراڑ کی مثلنی (رشتہ) ہوجائے تو اڑ کی اپنے

ماں باپ (یامحرم) کے ساتھ جج کے لئے جاسکتی ہے۔ (آپ کے سائل جمم/ص ۳۳)

## عورت برج کی فرضیت؟

سوال: \_ ج کیامردوں پر فرض ہے یاعور توں پر بھی؟ جواب: \_عورت پر بھی ج فرض ہے جبکہ کوئی محرم میسر جواورا گرمحرم میسر نہ ہوتو مرنے ہے پہلے ج بدل کی وصیت کرد ہے \_ ( آپ کے مسائل/ جس/ص۳۳)

مسئلہ:۔ جے فرض کے لئے عورت کواپی شوہرے اجازت لینا (جبکہ اس کے ساتھ کوئی محرم جارہاہو) اور بیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/جہ/ ص۲۱ اور بیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/جہ/ ص۲۲ اور بینا کے سائل جہ اس کے بات الفقہ / جہ اس اس الفقہ / جہ اس اس الفقہ / جہ اس اس قدررو بید ہوکہ وونوں کا خرج اس کے باس اس قدررو بید ہوکہ وونوں کا خرج اٹھا سکے بینی ابنا خرج اور محرم کا خرج بھی اٹھا سکے اس اس قدررو بید ہوکہ

( فَمَا وَيْ دَارَالْعَلُوم/ حَيْرًا/ص٢٢٢/ بحواله عَالْمُكِيرِي/ جَ ا/ص٢٠٣)

مئلہ:۔ جس عورت کواس کے شوہر یالڑ کے نے روپید یا (تووہ) اس روپید کی مالک ہوگئی اگروہ روپیدا تناہے کہ جج کے سفر کے لئے کائی ہے اور اس کے محرم کاخرج بھی پورا ہوسکتا ہے تو اس عورت کے فرض ہے اپنے محرم کے ساتھ جج کو جانا چاہئے۔ (فرق کی دار العلوم/ جس/ص ۵۲۱/ بحوالہ ہدایة کتاب الجج / ج الص ۱۵)

عورتوں کے یاس محرم کاخرج نہ ہوتو؟

مسئلہ:۔اگر عورت کے پاس بفتہ رضر ورت تج مال موجود ہوگر ساتھ جانے کے لئے کو کی محرم انہیں ملکا یا ملتا ہے گروہ اپنا خرج پر داشت نہیں کر سکتا ، ورعورت کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے خرج کے علاوہ محرم کا خرج بھی خود بر داشت کرے تو اس عورت پر بھی لازم ہے کہ بتی طرف ہے کہ بتی طرف سے میرے طرف سے میرے مال سے جج بدل کرا دیا جائے۔ (امکام جج اص ۱۸۸/و بکذا ایدا دالفتاوی / ج۲/م ۱۵۲)

#### عورتوں کے لئے مخصوص مدایات

مندرجہ ذیلی مسائل میں عورتوں کا حکم مردوں سے بالکل الگ ہے۔

(۱) عورتوں کا احرام صرف اتناہے کہ وہ آپنا سرڈ ھانگ لیں اور چم و کھو لے رکھیں۔

(۲) سلے ہوئے کیڑے مورتوں کے لئے متع نہیں ہیں۔

(m) عورتیں تلبیہ آہتہ آوازے پڑھیں۔

(۳) تا پاکی کی حالت لیخی حیض و نفاس میں دعاو تلبید پڑھ کراحرام یا تدھ لیں۔ نماز نہ پڑھیں۔

(۵) سرکے بالوں کوایک کپڑے ہے باندھ لیس تا کہ کوئی بال ٹوٹ کرنہ گرجائے اوریہ کپڑا( رومال) صرف احتیاط کے لئے ہے (بعض حضرات اس کوعورت کااحرام سمجھتے ہیں جو سمجھے نہیں ہے )۔

(۱) صفاومروہ کے درمیان سعی کے دوران ہرے کھبوں لیتنی ہری ثیوب لائٹ کے درمیان دوڑ ناعورتوں کے لئے مستون نہیں ہے۔

(2) احرام کھولتے وفت ہالوں کے آخرے صرف انگلی کے ایک پوروے کے برابر بال کاٹ لیٹا کافی ہے۔

(۸) تا پاکی کی حالت میں طواف کے علاوہ حج کے تمام ارکان ادا کر علی ہے۔

(۹) ایام نحرلیمنی دس، گیارہ، بارہ تاریخ میں پاکی کی حالت نہ ہوتو طواف زیارت کو یاک ہونے تک مؤخر کردیں ان پر کوئی جریانہ نہ ہوگا۔

(۱۰) جدہ یا مکہ کرمہ چینچنے کے بعد شوہریا محرم کا انتقال ہوجائے یا طلاق ہوج نے تواسی حالت میں جج کے ارکان ادا کرسکتی ہے۔

(۱۱) اگرعورتیں والیسی کے وقت ماہواری کے ایام میں مبتلا ہوجا کیں توان سے طواف وداع معاف ہوجاتا ہے۔

(۱۲) اضطباع: لینی احرام جا در دا بنی بغل کے شیجے سے نکال کر با کیں کند سے پر ڈالنا

عورتوں کے لئے ہیں ہے۔

(۱۳) عورتوں کوری کرتے وقت ہاتھ اتنا اونچاندا ٹھانا جاہئے کہ بغل نظرآئے۔

(۱۴) رمل: یعنی طواف کے شروع کے تین چکروں میں جھیٹ کرتیزی ہے قدم نزد میک رکھ کر چلناعورتوں کے لئے مسئون نہیں ہے،عورتیں اپنی ہی چال ہے چلیں۔(محدرفعت قاسمی)

عورتو الكاحرام

مئلہ:۔عورتوں کا احرام اور جج بھی مردوں کی طرح ہے فرق بیہ ہے کہ عورت کو سلے ہوئے کپڑے پہنے رہنا جا ہے سرکوبھی چھپانا جاہئے صرف چہرہ پر کپڑانہ لکنا جاہئے چہرہ کھلا رہنا جاہئے۔

سئلہ: عورت کے لئے موزے دستانے پہننا جائز ہے، پہننا اولی ہے، زیور بھی پہن عتی ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۱۱۰)

مسئلہ:۔ حالت جیض و نفاس میں بھی احرام یا ندھ سکتی ہے گراس حالت میں دوگانہ بینی دور کھت نفل احرام نہ پڑھے۔ (احکام جج/ص۳۴/حضرت مفتی شفعی ")

مئلہ: عورت کوچین و نفاس میں چونکہ نماز پڑھنی تا جائز ہے اس لئے عسل یا وضوکر کے قبلہ روبیٹے کرنیت کر کے تلبیہ پڑھ لیٹا جا ہے نماز نہ پڑھے۔ (معلم الحجاج/ص۲۰۱)

مسئلہ: عورت کوسر ڈھانکنا واجب ہے اور منہ پر کپٹر الگانامنع ہے سر پرے کپڑ ااس طرح افکانا کہ چبرہ نہ گئے بہتر ہے اور سلے ہوئے کپڑے بہننے جائز ہیں۔

مئلہ: یورت کو جا ہے کہ احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا سارو مال یا ندھے تا کہ سرنہ کھلے
اور بیسر پررو مال یا ندھنے کا تھم وجو ہیستر کے لئے ہے بیٹی سر کے بالوں کو چھپانے کے
لئے ہے نہ کہ احرام کے لئے ، کیونکہ عورت کے سرکا بیر (رو مال) احرام نہیں ہے چنا نچہ
اگر سر کھلا رہے تو جنا ہے (وم وغیرہ) نہ ہوگی رو مال یا ندھنا اجنبی مرد کے آگے واجب ہے
اور سرکھولٹا گنا ہ ہے۔

مئذ: عورت كيلي سركار ومال احرام مين داخل نبين ہے پس اگر خسل كيلي (يا وضو ميں سے كرنے ہے كے ال وضو ميں سے كرنے كے لئے) كھولے تو جنایت لازم نہ ہوگی ہداس لئے بھی ہے كہ بال ٹوٹے ہے محفوظ دہیں۔

مسئلہ: عورت کوچین ونفاس میں تمام افعال کرنے جائز ہیں صرف طواف کرنا اور تماز پڑھنامنع ہے۔اگراحرام سے پہلے چین آجائے تو عسل کر کے احرام باندھ کرسب افعال کرے ممرسعی وطواف وٹماز نہ پڑھے۔

مئلہ: عورت کو تلبیہ زورے پڑھنامنع ہے، صرف اس قدرزورے پڑھے کہ خودس لے۔ (معلم الحجاج/ص110)

مسئلہ: خفتی مشکل بیعنی جس شخص کا مرد یاعورت ہونا معلوم نہ ہونمام احکام میں وومشل عورت ہونا معلوم نہ ہونما م احکام میں وومشل عورت کے ہا ترنہیں ہے۔ عورت کے ہےاس کوکسی اجنبی عورت یا مرد کے ساتھ تنہائی جا ترنہیں ہے۔ (معلم الحجاج/ص۲۲۹)

مسئلہ: یورت احرام کی حالت میں اگر متھلی پرمہندی لگائے گی تو دم واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص۲۲۹)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں روٹی پکاتے ہوئے کھے بال جل مسئے توصدقہ دے اور اگر مرض کی وجہ سے کر مسئے یاسوتے ہوئے جل مسئے تو پچھ واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج/ص۲۳۹)

مسئلہ: عورتوں کواحرام باندھنے کے لئے کسی خاص قسم کالباس پہٹنالہ زم نہیں ہے، اس لئے خوا تین احرام میں سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنی رہیں، خواہ وہ کسی رنگ کے ہوں، ان کااحرام سے کہوہ چرہ کھلا رکھیں اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنیں بہی اولی ہے البنتہ فیرمحرم مرد ہوں تو چرہ پرکسی چیز ہے اوٹ بھی کرسکتی ہیں اور کسی کپڑے سے ہاتھوں کو بھی چیرا سکتی ہیں اور کسی کپڑے سے ہاتھوں کو بھی چیرا سکتی ہیں۔ (آپ کے مسائل ج مسائل ہے مسائل ہ

مئلہ: عورت کے لئے افضل میں ہے کہ حالت احرام میں موزے بہنے رہے کیونکہ اس

میں زیادہ پردہ ہے اور اگر اس کے کپڑے ڈھیلے اور تمام بدکوڈ ھائلنے والے ہوں تو وہی كيركافي بيل-

مسئلہ: عورت نے احرام کے وقت موز ہے ہیئے تھے اور بعد میں اتارد پئے تو بھی کو کی حرج نہیں ہے جیسے کو کی محفم احرام کے وقت جوتے پہنتا ہے لیکن بعد میںا تاردیتا ہے تو کو کی حرج نہیں۔( تج بیت اللہ کے اہم قاویٰ اص ۲۴)

مسئلہ:۔ احرام کے لئے عسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، کوعض وضوکر لینا اصل سنت کے قائم مقام عمل ہے لیکن قسل کر ٹا افضل ہے اور بیٹسل ستھرائی کے پیش نظر ہوگا یا ک ہونے کے لے نہیں ،لہذاحیض ونفاس کی حالت میں عسل کرنا جا ہے۔

مسئلہ:۔اگریانی دستیاب نہ ہوتوعسل ساقط ہوجائے گااس کے بجائے تیمنم مشروع نہیں ہے،اس لئے کہ صفائی وستھرائی جواس عسل کی غرض ہے وہ تیم سے حاصل نہیں ہوتی ۔ (كتاب الفقه/ج الص ١٠٢٨)

مسئلہ:۔حالت ِ احرام میں عقد نکاح جا تز ہے کیونکہ احرام با ندھنا عورت کوعقد نکاح کی صلاحیت سے مانع نہیں ، البتہ ہم بستری ممنوع ہے۔ ( کتاب الفقد/ج الص ١٠٥٢) مئلہ:۔۔ حالت احرام میں ہم بسری کی طرح وہ حرکات جن ہے اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ میں حرام جیں مثلاً ہوسہ لیماء بدن سے بدن ملاتا۔ ( کماب الفقد / ج ا/ص ١٠٥٣)

كياعورتو ل كواحرام ميں چېره كھلار كھنا جا ہے؟

مسئلہ: ۔ بیچے ہے کہ احرام کی حالت میں چبرے کوڈ ھکٹا جا تزنبیں ۔ کیکن اس کے بیمعتی حبیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پر دو کی چھوٹ ہوگئی، نبیس! بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ ضروری ہے یا تو سر پر کوئی چھبا (ہیٹ، ٹوپ) سالگایا جائے اوراس کے او پر ہے کپڑااس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہوجائے مگر کپڑا چبرہ کونہ لگے یاعورت اپنے ہاتھ میں پکھاوغیرہ رکھ (جہاں مردوں کا سامنا ہو) اے چہرہ کے آگے کرلیا جائے ، اس میں شبہ جبیں کہ ج کے طویل اور پر ہجوم سفر میں حورت کے لئے پردہ کی یا بندی بوی مشکل ہے

کیکن جہاں تک ہوسکے پردہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور جواپے بس سے باہر ہوتواللہ تعالیٰ معاف فرما کیں گے۔ (آپ کے مسائل/ج ۴/ص ۸۸)
مسئلہ:۔اگر کسی عورت کے احرام کی حالت میں چہرہ پر برقع کا نقاب ہوا ہے اڈ کر پڑے یاسوتے میں چا دروغیرہ تو ایک گھنٹہ ہے کم ہوتو جڑاء اس کی نصف صاع معدقہ واجب ہے اوراگر باربار پڑتار ہے تو ایک گھنٹہ ہے کم ہوتو جڑاء اس کی نصف صاع معدقہ واجب ہے اوراگر باربار پڑتار ہے تو ایک گھنٹہ ہے کہ حوتہ جراحت الفتادی/ ج ۴/ص ۵۳۵)

# عورت کا احرام کے اوپر سے سے کرنا؟

سوال: ۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جواحرام بائدھتی ہیں توبال بالکل ڈھک جاتے ہیں اوراس کے سرکے اوپر ہے بار ہارا تارنا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے تو کیا سرکا سے اس کیڑے کے اوپرٹھیک ہے؟

جواب: عورتیں جوسر کے او پررومال (کیڑا) ہا ندھتی ہیں اس کا احرام سے کوئی تعلق خیس، بیرو مالی صرف اس لئے ہا ندھی جاتی ہے کہ بال جھریں اورٹوٹے نہیں عورتوں کو اس رومال پرسے کرتا را زم ہے۔ اگر رومال ہی پرسے کیا سر پرسے کرتا را زم ہے۔ اگر رومال ہی پرسے کیا سر پرسے نہیں کیا تو شہ وضو ہوگا، شاتم اور کر می نہ طواف ہوگا، شاتم ہوگا، شاتم ہوگا، شاتم ہوتا۔ افعال بغیر وضو جا تر نہیں اور سر پرسے کرنا قرض ہے بغیر سے کے وضو نہیں ہوتا۔

(آپ کے ممائل/جہ/ص ۹۰)

مسئلہ: عورتیں احرام میں سر پررومال با ندھنا ضروری سمجھنیں ہیں اوراس کواحرام مجھتی ہیں، یہ جہالت ہے، غیرمحرم ہے سراور چبرہ کا پروہ فرض ہے اور بالوں کی تفاظت کے لئے سر پررومال با ندھنا بھی فی نفسہ جائز ہے۔ (احسن الفتاوی / جسم/ص۵۶۸)

## عورتوں کے لئے جج کے ضروری مسائل

سوال: میراج کاارادہ ہے گربہت پریشان ہوں کہ اگر جے کے دوران خاص ایام شروع ہوجا کیں تو کیا کرنا چاہئے اور مجد نبوی مثلیقہ میں چالیس نمازوں کا کیا تھم ہے؟

جواب: آپ کی پریشانی مسکلہ ندمعلوم ہونے کی وجہ سے ہے۔ ج کے افعال ہیں سوائے بیت الله شریف کے طواف کے کوئی چیز البی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رکاوٹ ہوں اگر جج ماعمرہ کااحرام ہاتد ھنے ہے پہلے ایام شروع ہوجا ئیں توعورت عسل یادضو كركے فج كااحرام بائدھ لے،احرام بائدھنے كے بعد جود دركعتيں يزهى جاتى ہےوہ نہ ر جے۔ حاتی کے لئے مکہ مرمہ پہنچ کر پہلاطواف (جے طواف قدوم کہاجاتا ہے) سنت ہے، اگرعورت خاص ایام میں ہوتو ہیرطواف چھوڑ و ہے منی جائے سے پہلے اگریاک ہو جائے تو طواف کر لے ور نہ ضرورت نہیں اور نداس پر کوئی کفار ہ لا زم ہے۔

ووسراطواف وس تاریخ کوکیاجا تا ہے جس کوطواف زیارت کہتے ہیں ہیے جج کا فرض ہے، اگر عورت اس دوران خاص ایام میں ہوتو طواف میں تا خیر کرے یا ک ہونے کے بعد طواف کرے۔ تبیسرا طواف مکہ مکرمہ ہے دخصت ہونے کے دفت کیا جاتا ہے میر وا جب ہے۔لیکن اگراس دوران عورت خاص ایا م میں ہوتو اس طواف کو بھی چیوژ دے اس سے میہ واجب بھی ساقط ہوجا تا ہے باقی منی عرفات مزدلفہ میں جومنا سک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا یاک ہونا کوئی شرطتہیں ہے۔

اورا گرعورت نے عمرہ کا احرام بائدھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف وسعی نہ کرے اور اگر اس صورت بیں اس کوعمرہ کے افعال اوا کرنے کا موقع نہ ملاکہ ( جج کے کئے ) منی کی روائلی کا وقت آ ممیا تو عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام با ندھ لے بعنی بغیر نفل یز ہے وضوکر کے جج کے احرام کی نیت کر لے اور بدعمرہ کا جواحرام تو ژویا تھا اس کی جگہ بعد شعره كرلي

معدنبوی اللغ من حالیس نمازی براهنامردوں کے لئے مستحب ہے، عورتوں کے لئے نہیں ، عورتوں کے لئے مکہ تحرمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی مسجد کے بجائے اینے محمر ( قیام گاہ ) میں نماز پڑھناافضل ہے۔ (آب کے مسائل/جس/ص ۱۱۸/و مکذافی فناوی دارالعلوم/ج۲/ص۲۳۵)

مئلہ:۔اگرعورت کواحرام کی حالت ہیں جین یا نفاس آجائے تو عورت یا کی کاانظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد طواف اور سی کرے گی اور بال کواکر عمرہ پوراکرلے گی اور بال کواکر عمرہ پوراکرلے گی اور آگر عمرہ کے بعد آیا یا آٹھویں ذی المجہ کا احرام باند ہے کے بعد جین یا نفاس آجائے تو بحجے کے تمام اعمال اواکرے گی، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، کنگریاں مارٹا، تلبیہ وذکرِ اللی مب پچھ کرے گی۔

اورا گرج کے طواف وسعی کے بعد حیض یا نفاس آجائے تو طواف و داع ساقط ہوجائے گا، کیونکہ جا تھے ونفاس والی عورت پر طواف وداع نہیں ہے۔

( ج بیت اللہ کے اہم فآویٰ/ص۵۲)

(آپ کے مسائل/جہ/ص ۸۹)

مئلہ: عورتوں کے لئے اس حال میں جمراسود کو چومنا بالکل حرام ہے جبکہ اجنبی مردوں کے ساتھ جسم لگنے کا اخمال ہو۔ (احسن الفتاوی / جسم/ص ۸۹)
مسئلہ: حضور ہوئی ہے کہ دوشۂ مبارک کے سامنے حاضری کے لئے دھکا بازی خصوصاً عورتوں کا فیرمحرم کے بجوم میں داخل ہونا حرام ہے۔ الی حالت میں دور سے درود وسلام پڑھیں۔ (احسن الفتاوی / جسم/ص ۵۹۸)

# عرفات میں حائضہ کا آیت کریمہ وغیرہ پڑھنا؟

مسئلہ: عورت حیض یا نفاس کی حالت میں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کی نبیت سے خبیں پڑھ سکتی، البتہ قرآن مجید کی وہ آیت یا سورت جس میں دعایا اللہ کی حمدوشاہو۔ دعا اور ذکر کی نبیت سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ مسئلہ: عورت جیض یا نفاس سے ہواور جس (مردیا عورت) پرنہا تا واجب ہواس کو

مسجد میں جانا ہیت اللہ شریف کا طواف کرنا اور قرآن شریف پڑھنا اوراس کوچھونا درست نہیں ہے۔

مئلہ: ۔ آگر الحمدی پوری سورت (سورہ فاتحہ) دعا کی نیت ہے پڑھے اور دعا کیں جو قرآن شریف میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت ہے پڑھے تلاوت کے ارادہ ہے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نیں ہے جیسے بدعا: ' رَبّنا آئینا فی اللّٰذِیا حَسَنَةً وَفِی الآخِوَ فِی اللّٰذِیا حَسَنَةً وَفِی اللّٰذِیا حَسَنَةً وَفِی اللّٰذِیا حَسَنَةً وَفِی اللّٰذِیا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(آیت کریمہ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ مُنبُحَانَکَ إِنَّى کُنتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ﴾ بھی ذکر کی ثبت سے پڑھ سکتی ہے البتہ قرآنی دعاؤں کے حروف کونہ چھوئے ذکر کے طور برزیانی پڑھے)۔(محمد رفعت قاسی)

مسئلہ:۔وتو نب عرفات کے لئے پاک ہوتا بھی شرط نہیں ہے، اگر کوئی عورت حیض یا نفاس کی وجہ سے تا پاکی کی حالت میں ہوتو اس حالت میں وتو ف عرفات درست ہو جائے گا۔(احکام جج/ص ۲۵/ و ہکڑائی معلم الحجاج/ص۱۲۳)

# طواف کے دوران اگر بالغ ہوجائے؟

موال: ایک لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کا طواف کیااور پھرسمی کی اور سمی کے بعد لڑکی نے اپنی والدہ کوچیش کے شروع ہونے کی اطلاع کی۔ ہاں نے اس سے دریافت کیا یہ کب سے شروع ہوا ؟ تو اس نے بتایا کی طواف کے دوران شروع ہوا ۔ کو یا حالت حیث میں اس نے پورایا طواف کا اکثر حصہ ادا کیا پھر اس حالت میں سمی بھی کی اس کے حیث میں اس نے پورایا طواف کا اکثر حصہ ادا کیا پھر اس حالت میں سمی بھی کی اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ۔لڑکی کوچا ہے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف وستی کرتی ہبر حال چونکہ اس نے احرام نابالغی کی حالت میں باندھا تھا ،اس لئے اس پر دم جنایت نہیں ہے مناسک ملاعلی قاری میں ہے کہ: ''اگر بچہ نے ممنوعات احرام میں ہے کہ ''اگر بچہ نے ممنوعات احرام میں ہے کہ بھی چنے کا ارتکاب کیا تو اس کے ذمہ پچھ نہیں''خواہ بیار تکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلف نہیں تھا۔ (آپ کے مسائل/ج سمامی)

مسئلہ:۔حربین شریفین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا ماہواری کورو کئے کے لئے دوائی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( آپ کے مسائل/ ج1/ص ۱۰۹)

مسئلہ: عورت کوایام حیض میں معی کوطواف سے پہلے کرتا سیح نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے احرام کھولے۔اس وقت تک احرام میں رہے۔

(آپ کے مسائل/ج ا/ص ١٠٩)

مئلہ:۔اگر دوران طواف عورت کوجیض آجائے تو طواف کو و بیں روک دے اور جب جیض ے پاک ہوجائے تو سے سرے سے طواف کا اعادہ کر ہے۔ (ایشاح المناسک/ص ۱۲۱)
مئلہ:۔عورت جیض سے ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ بار ہویں تاریخ کے آفاب غروب ہونے میں اتنی دیر ہے کے مسل کر کے مسجد میں جاکر پورا طواف یا صرف چار چکر کرسکتی ہے موراس نے نہیں کیا تو دم دا جب ہوگا اورا تناوقت نہ ہوتو کے دوا جب نہیں ہے۔ اوراس نے نہیں کیا تو دم دا جب ہوگا اورا تناوقت نہ ہوتو کے دوا جب نہیں ہے۔ اوراس معلم الحجاج /ص ۱۸۰)

مسئلہ: عورت جانتی ہے کہ حیض عنقریب آنے والا ہے اور ابھی حیض آنے میں اتناوت باتی ہے کہ پوراطواف یا چار پھیرے کرسکتی ہے، لیکن نہیں کیا اور حیض آگیا پھر ایا م نحر گزرنے کے بعد پاک ہوئی تو دم واجب ہوگا اور اگر چار پھیرے نہیں کرسکتی تو پجھو واجب نہیں ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۱۸/ و ہکذا فی نتخبات نظام الفتا وی / ج ا/ص ۱۵۲)

عورت احرام سے نکلنے کے لئے کتنے بال کائے؟ موال: - ج میں مردقر بانی کے بعد مرمنڈاتے ہیں اور عورت اپ مرک بال کتنے کائے

اور یہ کہ مرکے بیٹیج کے بال کا نے جائیں یا پیٹانی کے بال مجمی کا نے جا سکتے ہیں؟ جواب:۔ایک انگل کے برابر لینی ایک انگل کی تہائی مقدار تمام سرکے بال کاٹ دے۔(فآوی محمودیہ جا اس ۲۰۷)

(عورت اپنے تمام سرکے بالوں کو تھی میں پکڑ کرینچے سے انگل کے ایک بورے کے ہرابر بال خود کاٹ لے یاکسی دوسری عورت سے یاکسی محرم سے کٹوالے اور جتنے بھی عمرے کرے گی اتنی ہی مرتبہاتے بال کا ٹناضروری ہیں اورائے ہی جج کے موقع پر کا نے جائیں سے )۔ (محدرفعت قاسمی )

## طواف زیارت کے وقت حیض آ جائے تو؟

سوال:۔اگر کسی عورت کی بارہ ذی الحبہ کی فلائٹ ہے اوروہ اینے خاص ایام میں ہے تو کیاوہ طواف زیارت (حج کا طواف) ترک کرکے وطن آ جائے اور دم دیدے یا کوئی ما نع چیزمثلاً دوائی وغیرہ استعال کر کےطواف ادا کرے؟

جواب: لواف زیارت مج کارکن عظیم ہے۔ جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بوی ایک دوسرے کے لئے طلال نہیں ہوتے بلکہ اس معاملہ میں احرام برستور باقی ر ہتا ہے، اس کئے خواتین کو ہر گز طواف زیارت ترک نہیں کرنا جائے بلکہ پرواز

محيموز دين حاسيئه\_

مسئلہ:۔اگر کوئی مخص اس طواف کے بغیروطن واپس آ ممیا تواس پرلا زم ہے کہ نیااحرام باندھے بغیروالیں مکہ تحرمہ جائے اور جا کرطواف زیارت کرے جب تک نہیں کرے گا میاں ہوی کے تعلق کے حق میں احرام رہے گا اور اس کا بچ بھی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی بدل بھی تبیں ، دم دینے ہے کا م تبیں چلے گا واپس جا کرطوا نے کر تا ضروری ہوگا۔ ( تا خیر کی وجہ سے مرد پردم بھی واجب ہوگا) جوخواتین ان دنوں نایاک ہوں ان کوجاہے کہ ا پناسغرماتوی کردیں اور جب تک یاک ہوکرطواف نہیں کرکیتیں مکہ مکرمہ ہے واپس نہ جائیں۔اگرکوئی تدبیرایام کے روکنے کی ہوسکتی ہے تو پہلے ہے اس کا اختیار کرنا جازے۔ (آپ کے سائل جہ اس ١٣٧)

ب دسبه کرد و است کرکتی مسئلہ: ۔اگر عورت کے لئے مانع حیض دواکا استعال مفرند ہو عورت اسے برداشت کرکتی ہوا دراس کا تجربہ بھی ہواتو حیض کورو کئے کی دوائے استعال کی صورت بھی اختیار کی جاستی ہوا دراس کا تجربہ بھی ہواتو حیض کورو کئے کی دوائے استعال کی صورت بھی اختیار کی جاستی ہے۔ (فاوی رشہ ہے ای میں دیر کے اور میں اسلہ درک و جاستی مسئلہ: ۔اگر عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت اس کے وقت میں نہ کر سکے تو دم واجب نہ ہوگا یا کہ ہونے کے بعد طواف زیارت کرے۔ (معلم الحجاج میں نہ کر سکے تو دم واجب مسئلہ: ۔اگر طواف کے دوران وضو تو ث جائے تو ای جگہ طواف کا سلسلہ روک و منالازم ہے اور وضو کر کے و ہاں سے طواف کی شخیل کی جاسکتی ہے، لیکن بہتریہ بی ہے کہ نئے مرے ۔ طواف کا اعادہ کیا جائے۔ (سعی میں وضو کی شرط نہیں ہے)۔ مرے ہے طواف کا اعادہ کیا جائے۔ (سعی میں وضو کی شرط نہیں ہے)۔ (اوجز المناسک/ ۲۰۵۰)

مجبوری کے وقت حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنا؟

سوال: \_ آج کل جج کے سنر میں آ مدور فت کی تاریخ پہلے ہی ہے متعین ہوتی ہے تبدیل کرانامشکل ہوتا ہے اور کافی پریشانی ہوتی ہے تو کیاالیں مجبوری کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں طواف زیارت کر سکتی ہے یانہیں؟

جواب: یہ حیض کی حالت میں جج کارکن عظیم 'طواف زیارت' کرنا بہت علین گناہ ہے، حدث اکبر یعنی ٹایا کی کی حالت میں مجدحرام میں داخل ہونا پڑے گااور کافی وقت وہاں گزار نا ہوگا، جبکہ اس حالت میں مجد میں داخل ہونا ہی حرام ہے تو اس حالت میں بیت اللہ شریف میں داخل ہونا ہی حرام ہونا والدا کرنا کیسے گوارہ اللہ شریف میں داخل ہونا اور طواف زیارت جیسے اہم رکن کوادا کرنا کیسے گوارہ کیا جا سکتا ہے؟

البذا پاک ہونے کے بعد ہی طواف زیارت کرنے کی کوشش کرے۔ آج کل جہازوں کی کمش کرے۔ آج کل جہازوں کی کمٹرت ہے، کوشش کرنے پر کا میالی ہوسکتی ہے، معلم اور ذمہ دارلوگوں ہے للے کر بھی اس کاحل نکل سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر وہاں تغہرنے میں اخراجات میں بھی کا

ائدیشہ ہے تو کسی سے قرض لے کریا چندہ کر کے یہاں تک کدر قم فتم ہونے کی صورت میں ذکو قاکی رقم لے کربھی انظام کرنا جائز ہوگا ہے سب امور حیض کی حالت میں طواف زیارت کرنے ہے اہون (آسان) ہیں، سہولت پسندی اور سستی سے ہرگز کام نہ لیا جائے۔
اگر مسئلہ نہ جائے کی وجہ سے الیمی صورت میں طواف کر لیا گیا تو حکما جج پورا ہوجائے گا اور احرام سے بھی پوری طرح عورت حلال ہوجاتی ہے لیکن پورااون یا گائے ہوری ذرج کرنالازم ہوگا، باتی شرعاً جان بو جو کرالی حالت میں طواف کرنے کا حکم یا تو کی نہیں دیا جائے گا۔

اورارادۂ (جان ہو جھ کر) الیم صورت میں بید کام کرنا اور بعد میں جزاءاس کی وے کرسبکدوش ہوجا کیں ہرگز ہرگز جا ئزنہیں۔نہ بید گناہ فدیہے معاف ہوسکتا ہے۔ (فآویٰ رحیمیہ/ج ۸/ص ۲۸۰)

# سخت مجبوری میں تنجائش کی ایک شکل

ایک اور مسئلہ خاص طور پرخوا تین سے متعلق ہے وہ بیر کہ اگرایام نحریس (دی مسئلہ بارہ ذی الحجہ بیل ) کسی عورت کو تا پاکی کی بناء پرطواف زیارت کا موقع ندل سکے اور بعد بیل اشخے روز کھر نے کا بھی تھم نہ ہوکہ وہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کر کے وطن لوٹ سکے اور ایسی ناگز بر مشکل سائے آ جائے کہ پاکی کے ساتھ اس سفر بیل طواف کا موقع ہی ندر ہے تو اس بیل شری مخوائش فقہا ہ نے دی ہے۔ اس بارے بیل طواف کا موقع ہی ندر ہے تو اس بیل شری مخوائش فقہا ہ نے دی ہے۔ اس بارے بیل مخویز بمال احتیا طامنظور کی ہے۔

اگرطواف زیات سے قبل کسی عورت کوچیش آجائے تواس پرالی مذابیرا ختیار کرنا ضروری ہے جس سے وہ پاک ہونے کے بعدطواف زیارت کر کے ہی مکہ مرمہ سے واپس ہوسکے جیسے نکٹ اورویزے کی تاریخ بڑھانا۔ یا جج سمیٹی سے روائلی کومؤ خرکرانا وغیرہ اوراگرکوئی السی صورت ممکن نہ ہوسکے اور دوبارہ وطن سے واپسی بھی مشکل ہواوروہ حالت حیض ہی میں طواف زیارت کرے تو اگر جہ وہ گنہگار ہوگی لیکن اس کا پیرطواف زیارت شرعاً معتبر ہوجائے گااوروہ پوری طرح حلال ہوجائے گی بعنی احرام کی یابندیاں ختم ہوجا نمیں گی، مگراس پرایک بدنہ لیعنی بڑے جانور ( گائے یااونٹ ) کی قربائی جنایت میں لا زم ہوگی اورا کر قربانی نہیں کی جاسکتی اوروہ کسی بھی موقع برطواف زیارت کا اعادہ كريلے بدندكا وجوب اس سے سماقط ہوجائے گا۔

( ندائے شاہی/ص۲۷/جوری/ ا<u>۴۰۰ء</u>/ حج وزیارت نمبر )۔ (اس مسئله کی تفصیل دیکھئے نتخیات نظام الفتاوی / ج ۱/ص ۷۰ اروشام / ج ۱/ ص۲۰۶/ وزیدة المناسک/ص۱۸۵)\_

( دوتو ل فنوی آپ کے سامنے موجود ہیں احتیاط پہلے میں ہیں لیکن عمل کرنے میں سہولت دوسرے فتو کی میں ہے۔ محمد رفعت قاسمی )

# طواف كى سات فتميس اوران كاحكم

مسئلہ:۔۔حالت جنابت ( نا یا کی ) یا حالت حیض ونفاس میں اگر طوا ف۔ کیا جائے گا تو طوا ف ک ساتوں قسموں کا حکم مندرجہ ذیل ہے۔

طواف زیارت کیا جائے توجنی حاکھہ اورنفساء پرجر ماند میں ایک گائے بوری یا ایک اونٹ کی قربانی وا جب ہو کی جوحدودحرم میں لا زم ہو کی اور اکرایسی حالت میں تمین یااس سے زیادہ طواف کے چکر کئے تو دم (ایک بکرا، گائے یا اونٹ کا ساتواں حصہ) لا زم ہوگااوراگریا کی کے بعد طواف کا اعادہ کرابیاجائے گا توجر مانہ تنم ہوجائے گا۔

طواف عمره:ا گرهالت حيض يا نغاس يا جنابت مي طواف عمره كريس توجر مانيه ش ایک دم تعنی بری کی قربانی لازم ہوگی اورا کر باک ہونے کے بعداعاوہ کریں توجر ماندختم بوجائے گا۔

 ۳) طواف دواع: حائضه ونفساء بربيرطواف معاف ہے ان پربيرطواف دا جب منیں ہے اور اگرحالت جنابت میں طواف وواع کیا جائے گاتو جرمانہ میں ایک قرباتی لا زم ہوگی اور اعاد ہ کرنے ہے جر مانہ معاف ہوجائے گا۔

رم ہوں اوراعا دہ سرے سے برہ ایہ ہوبائے ہو۔
(م) نذر کا طواف: طواف نذر (جمس نے طواف کرنے کی نذر کی ہووہ) واجب ہے
لہٰڈ ااگر حالت جیش یا نفاس یا جنابت کی حالت جی طواف نذر کیا جائے گا توجر مانہ جیس
ایک دم دیتا ہوگا اور پا کی کی حالت جی اعادہ کرنے سے وہ جرمانہ معاف ہوجائے گا۔
(۵) طواف قد وم: حالت جنابت وقیض ونفاس جی طواف قد وم کرنے سے جرمانہ جی دم ادب ہوگا اور پا ک ہوئے کے بعد اعادہ کرنے سے جرمانہ جن دم اواف نفل (۷) طواف تع ہوئے ان دونوں کا تھم یہ ہے کہ حالت جنابت یا حالت جین میں دم ما قط ہوجائے گا توان جی دم دینا واجب ہوجائے گا اوراعادہ کی صورت میں دم ما قط ہوجائے گا۔ کیونکہ طواف نفل بھی طواف تد وم کی طرح ہے۔
صورت میں دم ما قط ہوجائے گا۔ کیونکہ طواف نفل بھی طواف تد وم کی طرح ہے۔
صورت میں دم ما قط ہوجائے گا۔ کیونکہ طواف نفل بھی طواف تد وم کی طرح ہے۔
(ندائے شابی جج وزیارت نبر/ص ۱۵/جنوری او ۱۰۰ می الدغیۃ المنا سک/ ۲۳۷)

# طواف وداع کے موقع پرچیض آجانا؟

مئذ: ۔ جا کھند عورت اگر مکہ کی آبادی سے نکلنے سے پہلے پاک ہوجائے تو اس کولوٹ
کرطواف وداع کرتاواجب ہے (جبکہ لوٹائے اختیار میں ہو) اگر آبادی سے نکلنے کے
بعد پاک ہوتو واجب نہیں لیکن اگر میقات سے گزرنے سے پہلے کسی وجہ سے واپس آئے
گی تو بیطواف واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج /ص ۹۰)
مسئلہ: ۔عورت حج سے واپسی کے وقت حاکضہ ہوجائے اورطواف وداع نہ کرسکے
اور وہاں ہرنہ تھم سکتی ہواور شوہ (ماحم) کے ساتھ آجائے اورطواف وداع نہ کرسکے تو

مسئلہ: یورت ج سے والیسی کے وقت حائضہ ہوجائے اورطواف وداع نہ کرسکے اور دہاں پر نہ تھم ہمکتی ہواور شوم (یا بحرم) کے ساتھ آجائے اورطواف وداع نہ کرسکے تو اس پردم لازم نہ ہوگا۔ حائضہ عورت پرطواف وداع واجب نہیں، اگر موقع ہوتو پاک ہونے کے بعد طواف وداع کر کے والیس ہونا افضل ہے اور پہطواف وداع کا تھم ہے۔ طواف زیارت کا تھم اور ہے (جو پہلے گذر چکا)۔ (فقاوی رجم پہر می ۱۸۹۸) مسئلہ: اہل حرم، اہل حل ، اہل میقات اور حائضہ ، نفساء، مجنون اور نا بالغ پرطواف وداع واجب میں واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۲۰۷)

مسئلہ: حیض ونفاس والی عورت طواف وواع نہ کرے بلکہ حدود معجد سے باہر باہر دعا ما تک کررخصت ہوجائے۔ (معلم الحجاج/ص ٢٠٤)

# عورتوں کے لئے سرمنڈانے کی ممانعت کیوں؟

حضرت علی اور حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک ہے ۔ نے عورتوں کو اپنا سرمنڈ انے سے منع فر مایا ہے۔ (مفکلوۃ شریف صدیث/۲۲۵۳)

حضرت ابن عباس ہے بیرحدیث مروی ہے کہ عورتوں پرحلق نہیں ہے۔عورتوں پرمسرف بال ترشوانا ہے۔( حدیث/۲۲۵۳)

تشری : عورتوں کے لئے احرام کھولتے وقت سرمنڈ واٹا دو وجہوں سے ممنوع ہے ایک یہ کہ اس سے عورت کی شکل بدنما ہو جاتی ہے اور مثلہ یعنی صورت بگاڑ ٹامطلقاً منع ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے عورت مردکی ہم شکل بن جاتی ہے عورتوں کے لئے مردوں کی شکل اختیار کرتا مطلقاً منع ہے۔ (رحمة الله والواسعة / جسم/ص ۲۲۸)

### ایک ضروری مدایت

جے کمیٹی کی طرف سے لازمی رہائش اسکیم کے تحت عمارتوں میں جو کمر سے الاث کئے جاتے ہیں ان میں ایک ہی کمرہ میں کئی فیملیوں کو حرم وغیرہ کالحاظ کئے بغیر تھہرایا جاتا ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ اور خطرناک بات ہے۔ اس لئے اولا میہ کوشش کرنی چاہئے کہ حورتوں اور مرووں کے کمرے الگ الگ ہوجا کمیں۔ اگر آپس میں حاجی اس طرح کی بات مے کرلیں تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔

لیکن اگریہ صورت نہ ہو سکے تو کم از کم ایک ہی کمرہ میں رہ کرچا دروغیرہ سے پردے ڈال لیٹاچا ہے تا کہ کی حد تک رکا دے ہوجائے اور جج کے مبارک سفر میں بدنظری اور بے حیاتی سے حفاظت ہو سکے۔

انتهائی افسوس کا مقام ہے کہ عام طور پر جہاج اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے اوران

قیام گاہوں میں اجنبی مردوعورت اس طرح بے تکلف رہتے ہیں کو یا وہ آپس میں کے ( محرم ) رشتہ داروں اور بسااو قات اجبی مردوعورت کے درمیان خلوت کی تو بت بھی آ جاتی ہے جوقطعاً حرام ہے حتی الا مکان ایسی بے احتیاطیوں سے بچنالا زم ہے نیزعورت اینے سرکے بالوں کو بھی غیرمحرم کی نظرے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ (آمِن)\_(محدرفعت قاكي)

عورتو ا كاحرام؟

خواتین احرام کے لئے سلے ہوئے کپڑے نہیں اتاریں کی بلکہ ان کا احرام صرف یہ ہے کہ وہ اپناسرڈ ھا تک لیں اور چیرہ کھولے رکھیں۔ ( آج کل ایک خاص تتم کے کیڑے کو جے عورتیں سرکے بالوں پر بائدھتی ہیں خواتین نے اے احرام کا نام دے رکھا ہے اس کی کوئی اصل تبیس ، اس کیڑے یارومال کا نام احرام نبیس )۔

احرام کی تیاری کے بعد اگر کروہ وقت نہ ہوتو دور کعت نما زنفل احرام کی نبیت سے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ بہلی رکعت میں مورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔

🤝 🔻 آگراس وقت خواتین تایا کی کے ایام میں ہوں تو نماز ند پڑھیں بلکہ ویسے ہی احرام کی نبیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔

🖈 مردحضرات نمازے فارغ ہوکرسرے جاور ہٹالیں اوراس کے بعد مج کی تینوں قسموں (افراد ،قران اور تھتے) میں ہے جس متم کا ارادہ ہواس کی نبیت کریں۔مثلاً اگر اقرادكااراده موتواس طرح كبيس: ' اللَّهُمُّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَبُّ فَيَسِّرُهُ لِي وَتَقَبُّلُهُ مِنْے "۔(اےاللہ! میں جج کاارادہ کرتا ہوں،اےمیرے لئے آسان سیجئے اور قبول

اوراكرج قران كااراده بولويول كيل: " أَللْهُمْ إِنِّي أُدِيدُ الْحَجِّ وَالْعُمْوَةَ فَيَسِّرُهَا لِي وَلَهَ قَبِّلُهُ مَا مِنِي "\_(السالله! مِن حجَ اورعمره دولوں اکٹھا کرنا جا ہتا ہوں، ان کومیرے لئے آسان فرماد پہنے اور قبول فرمالیجئے) اور اگر جج تمتع کا ارادہ ہے تو یوں کیے: اَلْمُلْهُمَّ اِنِینُ اُدِیْدُ الْعُمْرَةَ فَیَسِّرُ هَالِیْ وَ لَقَبَّلُهَا هِنِی ۔ (اے اللہ! مِس عمرہ کرنا جا ہتا ہوں اس کو تہل کرد پہنے اور قبول فرمالیجئے) آج کل اکثر لوگ جج تمتع کرتے ہیں، اس میں مہولت ہے۔

ال کے بعدم و بلند آواز ہے اور عور تیں آہت آواز ہے تین مرتبہ آبید پڑھیں۔

تبدی الفاظ یہ ہے: ' لبیک السلم لبیک، لبیک الاسویک لک

لبیک، ان السحم و السعمة لک و السملک، الاسویک لک ''۔

(حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں ، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔

میں حاضر ہوں ، ساری تحریفیں اور سب تعتیں صرف آپ بی کے لئے ہیں اور ساری باوشای بھی آپ بی کے افتیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں )۔

باوشائی بھی آپ بی کے افتیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں )۔

ہے نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے کے بعداب یا قاعدہ محرم بن گئے اوراحرام کی ساری پابندیاں شروع ہوگئیں۔ یا در ہے کہ احرام کرنے کے لئے نہ صرف نبیت کافی ہے اور نہ ہی صرف تلبیہ بلکہ تلبیہ اور نبیت ایک ساتھ ہوتا شرط ہے۔

استلک رضاک و الجنة و اعو ذبک من غضبک و النار "-

(اے اللہ! میں آپ کی خوشنو دی اور جنت کا طلب گار ہوں اور آپ کے غیمے اور دوڑ خ سے پناہ جا ہتا ہوں)۔

احرام شروع ہونے کے بعد بہت ی چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں وہ بھی حرام ہوجاتی ہے مثلاً خوشبولگا نا، بدن کی جیئت پرسلا ہوالیاس پہننا، بال یا ناخن کا شا، سریا منہ کو ڈھا نکنا، جوں مار تا، شکار کرنا، بیوی ہے جماع کرنایا ہے حیائی کی با تیس کرنا وغیرہ۔

کو ڈھا نکنا، جوں مارتا، شکار کرنا، بیوی ہے جماع کرنایا ہے حیائی کی با تیس کرنا وغیرہ۔

کو ڈھا نکنا، جو س مارتا، شکار کرنا، بیوی ہے جماع کرفاواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا جو سے بالے تلبیہ پڑھنا بید کردیا جائے اور جج افراداور جج قران میں بی تلبیہ \*اذی الحجہ کو جمرہ عقبہ (جسے بڑا شیطان

بھی کہاجا تا ہے) کی رمی تک جاری رہے گا اور جب تک بھی تلبیہ کا تھم باتی رہے کثرت ے اور بورے ذوق شوق ہے تلبیہ پڑھنے کو جاری رکھا جائے اور پڑھنے وفت اس کے معنی کاضرور استحضار رتھیں اور بہتصور کریں کہ ایک عاشق بے نواایئے مہر بان آتا کے در بار میں تھنجا چلا جار ہاہے۔

## بيت الله ميس حاضري

مكه معظمه وينجينه اورر ہائش وغيره كے متعلق انتظامات مكمل ہونے اور في الجمليه ☆ يكوئي ميسرآنے يراب حرم شريف ميں حاضري كے لئے تيار ہوجائے۔ بیت الله شریف برنظر برئے بی خوب دلجمعی اور کربیه وزاری کے ساتھ دعا ☆

کریں۔ بیقولیت کاموقع ہے۔ اگرآپ نے جج افراد کا احرام با ندھاہے تو بیت اللہ میں حاضری کے بعد فورآ طواف قدوم کریں اورا گر جج تمتع یا حج قران کا احرام ہوتو جاتے ہی اولاً طواف عمر ہ کریں ،

حج تمتع کرنے والے کے لئے طواف قدوم کا تھم نہیں اور جج قران کرنے والاعمرہ کے

بعد طواف قدوم کرے گا۔

🦟 🕏 تمتع کرنے والاسخص طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل (حچھوٹ کر چلنا) اور ساتوں چکروں میں اضطباع (احرام کی جا در کودا ہنی بغل ہے نکال کر بائیں کندھے پرڈ النا) کرےگا۔اوراس کے بعدعمرہ کی تھیل کے لئے صفادمروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ جج قران کرنے والاہمی ای طرح ارکان عمرہ ادا کرےگا۔

اور جج افراد کرنے والا اگر طواف قدوم کے بعد ہی جج والی سعی کرنا جا ہے تواسے بھی طواف قدوم میں رمل اور اضطباع کرٹا پڑے گا۔ واضح رہے کہ رمل اور اضطباع مردوں کے لئے ہراس طواف میں مسنون ہےجس کے بعدستی کا ارا دہ ہو۔

🦟 💎 عورتوں کے لئے رمل اوراضطباع کا تھم بالکل نہیں (بعض عورتیں طواف میں

مردوں کی طرح رمل کرتی ( جھیٹ کرچلتی ) ہیں میچے نہیں اس سے احتر از کریں۔ طواف کی ابتداء وانتہا ہ حجراسود کے استلام (پوسہ لینے ) ہے ہوتی ہے۔حجراسود کے سامنے فرش پر بورے مطاف میں ایک کالی پٹی بنی ہوئی ہے، اس پٹی کے قریب جا کراس طرح کھڑے ہوں کہ حجرا سود وائیں جانب ہو پھرطواف کی نبیت اس طرح کریں کہ 'اے اللہ میں تیرے مقدس محرکے سات چکروں کے طواف کی نبیت کرتی ہوں، خالص تیری رضہ اورخوشنو دی کے لئے ،البذاا سے میرے لئے آسان کر کے قبول فریا''۔ 🖈 نیت کرنے کے بعد دائیں طرف چلیں اور حجرا سود کے بالکل سامنے آ جا تمیں یعنی چبرہ اورسینہ حجراسود کی طرف کرے کالی پٹی پر کھڑے ہوجا تیں اور پھر نماز کی طرح باتحالها عائم عن "بسم الله الله الله اكبروالله الحمد" يرحيس اورم تحكراويل-🖈 اس کے بعد جمرا سود کا استلام کریں ،اس کی صورت یہ ہے کہا گر جمرا سود تک پہنچنے کا موقع مل جائے تو اپنامنہ دونوں ہاتھوں کے چھیٹ اس طرح رتھیں جیسے نماز میں سجدے میں رکھا جاتا ہے اور نرمی کے ساتھ بوسہ دیں اور اگر بھیڑ کی وجہ سے حجرا سود تک نہ پہنچ عیں تو پھر کالی پئ پر کھڑے کھڑے وورے دونوں ہضیلیاں حجرا سود کی طرف اس خیال سے کریں کہ وہ حجراسود پررتھی ہوئی ہیں پھران ہاتھوں کو چوم لیں۔ احتلام كوفت بركلمات يرحيس: "المله اكبولاالله الاالمله والصلواة والسلام على رسول الله"ــ

دورے استلام کرنے میں بھی اتناہی تواب ملاہے جتنا قریب سے بوسہ لینے میں اس لئے زیادہ بھیڑ میں جانے کی کوشش نہ کریں، خاص کرخوا تین حتی الامکان غیرمردوں کے ساتھ اختلاط سے بیخے کا اہتمام کریں۔

استلام کرنے کے بعد فورا اپنا چیرہ سینہ اور قدم ججرا سود کے بائیں طرف کرے چلناشروع کردیں اور چکر کے دوران رخ بیت القدشریف کی طرف نہ کریں بلکہ نظر نیجے کئے ہوئے گولائی میں چلتی رہیں۔ ہے اور جب ایک چکر پورا ہوجائے اور دوبارہ کالی ٹی پر پہنچیں تو پھر چہرہ اور سینہ ججرا سود کی طرح ساتوں مجرا سود کی طرح ساتوں میں اور فورا اپنی ہیئت پر آجا کیں، ای طرح ساتوں چکر بورے کریں۔

اللہ طواف کے ساتوں چکروں میں باوضور ہٹا ضروری ہے۔ اگر پہلے چار چکروں کے دوران وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے طواف از سرٹو کرتا ہوگا اورا کر چار چکروں کے بعد ٹوٹا ہے تو اختیار ہے چاہے تو وضوکر کے بقیہ چکروں کو پورا کرلے یا از سرٹو طواف کرے۔

ہے طواف کے دوران ذکرواذکار، تبیجات، ویٹی گفتگواور جو بھی دعایا دہووہ کی جاسکتی ہے۔ منتعین دعا میں پڑھتا ہی ضروری نہیں۔اور جودعا بھی پڑھی اتنی آ ہت ہر پڑھیں کہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔آج کل جوطواف میں گروپ بنا کراور جی چیج کی خوطواف میں گروپ بنا کراور جی چیج کی کردعا کیں پڑھی جاتی ہیں ریم لائے قطعاً غلط ہے۔

المن المحرور کے سات چکر پورے ہونے پر دور کھت نماز واجب الطواف پڑھنا مشروری ہے ہاں اگر مکر وہ وقت گذرنے کے بعد مشروری ہے ہاں اگر مکر وہ وقت ہوتو طواف کرتے رہیں اور مکر وہ وقت گذرنے کے بعد سب طوانوں کی الگ الگ نمازیں تو تبیب وار پڑھ لیں۔

اله طواف کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنامنع نہیں اورطواف کے علاوہ حالت میں بہتر ہے کہ نمازی کے عین سامنے سے نہ گزریں بلکہ کم از کم تجدے کے مقام کے آگے سے آئے سے آئے دیں۔

الله المواف كى نماز مقام ابراجيم كرما منے پڑھنامسنون ہے۔ پہلی ركعت بيس سور و كافروں اور دوسرى ركعت بيس سور و افلاص پڑھى جائے اور مقام ابراجيم بيس بھيڑكى وجه سے جگه ند ملے تو كہيں بھى طواف كى نماز پڑھى جائے سے جگه ند ملے تو كہيں بھى طواف كى نماز پڑھى جائے ہے۔

الله طواف كے بعد ملتزم (جو جمرا سوداور بيت الله شريف كودواز كے درميان تقريباً د مائى كركا كعيدى ديواركا حصه ب) سے ليك كردعا مائكنا مستحب ب\_اورموقع

ملح تواس جگه سته لیث کراینا چیره اور پهیه اورسینه لگا کرمروحفرات جو میا بین د عامانگیس .. بیروعا قبولیت کا خاص مقام ہے۔ البنتہ اگراحرام کی حالت میں ہول تواس ہے نہ کپٹیں کیونکہ اس جگہ پرخوشیولگائی جاتی ہے جس کا احرام کی حالت میں بدن سے لگا تامنع ہے۔ طواف کے بعدز مزم پینا بھی مسنون ہے اور زمزم پینے وقت جود عاما تلی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔انشاءاللہ

## صفاومروه كيسعي

طواف کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو حجرا سود کا استلام کر کے کالی پٹی کی سیدھ میں چلیں۔ای جانب کچھ فاصلہ پر صفا بہاڑی کا مقام ہے۔

صفایربس اتناج میں جہاں سے بیت الله شریف تظرائے زیادہ اوپرچ حنا مکروہ ہے، یہاں اولا قبلہ رخ ہوکرستی کی نیت کریں پھراس طرح ہاتھا تھا تیں جس طرح وعامیں اٹھائے جات ہیں نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کا نوں تک نہ اٹھا کیں جیسا کہ بہت ہے تا واقف لوگ کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے ذکرواذ کار اور دعا ہیں مشغول ہوں یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔

🖈 🕏 پھرصفات مروہ کی طرف چلیں ،مروہ پہنچ کرایک چکرمکمل ہوجائے گا ،مروہ میں مجسى اى طرح ہاتھ اٹھا كر ذكر وا ذكار ميں مشغول ہوجيسے صفاير كيا تھا۔

🏠 مقاومروہ کے درمیان جہاں ہری لائٹیں کی ہوئی ہیں اس حصے میں مردوں کے لئے تیز چلنامسنون ہے کیکن عورتنس اپنی ہیئت پرچلتی رہیں ، وہ ہرگز نہ دوڑیں ،مبز ہرے ستونول كررميان بيدعا برهنا منقول ب: "رب اغفرو ارحم انك انت الاعز والا کے ۔ راے اللہ! بخشش اور رحمت ہے نواز بیٹک تو بی سب پر غالب ہے اور مب سے زیا دہ کرم کرنے والا ہے )۔

اللہ سی کے دوران اگر وضوباتی نہ رہے تو وضوکر نالا زم نہیں اگر وضوکر کے آئے تو ا زمرنوسعی کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ بس یقیہ چکر پورے کرلے خواہ شروع سعی ہیں وضوثو ٹا

ہو یا بعد میں۔

ا واضح رہے کہ سعی صرف عمرہ یا ج کے ارکان کے ساتھ مشروع ہے۔ بلاعمرہ یا ج نفلی سعی ٹابت ہیں۔ بلاعمرہ یا ج نفلی سعی ٹابت نبیں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ مخواہ سعی کرتے نظر آتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہ فلی طواف کی طرح سعی بھی ہوتی ہے یہ محض جہالت ہے۔

سرکے بال منڈوانا یا کتروایا

ہے سعی کی بھیل کے بعد عمرہ کرنے والے (خمتع والے) حضرات سرحلق یا تصر کرا کراحرام کھول دیں گے۔

مسئلہ:۔احرام کھو لئے تکیلئے شو ہرا ہی ہوی کے باپ اپنی بٹی کے بال انگل کے پوروے کے برابر کا ٹ سکتا ہے نیز میکام عور نئیں آپس میں خور بھی کرسکتی ہیں۔

(آپ کے سائل/جہ/م ۱۳۳۳)

ہے واضح رہے کہ حلق یا قصر کے بغیرا حرام کی پابندیاں فتم نہیں ہوسکتیں اور خلی مسلک ہیں کم از کم چوتھائی سر کاحلق یا قصر لازم ہے اور پورے سر کاحلق یا قصر سنت ہے ، مردوں کے لئے اور کور تیں انگل کے پوروے کے برابر بال کا فیس۔

جلا عمرہ کرنے والا یا ج کرنے والا جب سب ارکان ادا کر چکے اور مرف طلق یا قصر یا تی رہ جائے تو اپنے بال خود بھی کا ٹ سکتا ہے اور اپنے جیسے دوسرے محرم کے بال بھی بناسکتا ہے اور اپنے جیسے دوسرے محرم کے بال بھی بناسکتا ہے لیکن بال کے کا شنے سے پہلے کا شنے سے پہلے ناخن وغیرہ نہ کا شے ور نہ دم لازم موجائے گا۔

عمرہ کے بعد مکہ معظمہ میں قیام

عمرہ کی بھیل کے بعد تت والا حاجی حلال ہوجاتا ہے اب مکم مظمدے قیام کو

غنیمت خیال کریں اور زیادہ ہے زیادہ طواف، حرم میں نماز با جماعت اور تلاوت واذ کار کا اہتمام رکھیں، یہاں ہرنیکی کا ثواب ایک لا کھ گنا ملتا ہے۔

اگرچا ہیں تواس درمیان زمانہ میں آپ تفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں الی صورت میں صدود حرم سے باہر تعلیم (مسجد عائشہ) یا بھر انہ وغیرہ جا کراحرام با تدهنا ہوگا۔

# مٹی کے لئے روائگی

ہے کا حرام اگر چہ مکہ معظمہ میں اپنی قیام گاہ پر بھی باندھا جا سکتا ہے لیکن معجد حرام میں جا کرنبیت اور تلبیہ پڑھنازیادہ بہتر ہے۔

اور ملی جاتے وقت ایک جوڑا کپڑا،لوٹا، چٹائی، چھتری اور پائی کاتھرمس اور پی کاتھرمس اور پی کاتھرمس اور پیک کاتھرمس اور بیک کے دور کا میں دیا ہو جو نہائیں۔

ادا کرنامستون ہے۔ اس تاریخ سے نویں تاریخ کی صبح تک مقیم رو کریا نج نمازیں ادا کرنامستون ہے۔

انظام ہے کر یہ اب خیمے آگ پروف عمدہ بن گئے جن میں کولر کا بھی انظام ہے مگریہ

سب مکسال معلوم ہوتے ہیں، اس لئے تجاج کرام اسے خیمے کی پہیان اجھی طرح كركيں اورائيے نيمے سے زيادہ دورنہ جائيں ورنہ كم ہوجائے كا قوى ائديشہ ہے اور ا پناتعار فی کارڈ ہرونت ساتھ رھیں۔

تیموں میں مردوں اورعورتوں کا اختلاط نہ ہونے ویں۔ بلکہ درمیان میں جاور ڈ ال کردونوں کے حصا لگ کردیں میہ بہت ضروری ہے۔

🖈 نی الحجہ کی تو یں تاریخ کی نماز تجر سے تیر ہویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لئے بلندآواز ہے اور حورتوں کے لئے آستدآواز ہے ایک مرتبہ تحبيرتشريق (السلسه اكبسر، السله اكر، لااله الاالله والله اكبر، الله اكبرولله الحمد) يرهناواجب ب\_

### عرفات کے میدان میں

معلم کی بسیں رات بی سے عرفات لیے جانا شروع کردیتی ہیں لیکن سنت یہی ہے کہ جر بڑھ کرعرفات کے لئے روانہ ہوں۔

🛠 💎 عرفات جاتے وقت نہایت ذوق وثوق کے ساتھ تلبیہ کاور دکریں اور عاشقانہ انداز وکیف ومستی کے عالم میں رحمت خداوندی کے امید دار بن کرعر فات کا قصد کریں كيونكه آج بى كاون بورے ج كاماحصل ہے۔

عرفات میں اگرائی جائے قیام کا پہلے سے پند لگایا جائے توسہولت رہتی ہے کیونکہ بسااو قات معلم کی بسیل ٹریفک کی مجبور یوں کی وجہ سے اتنی دیر کر دیتی ہیں کہ وقو ف كاوفت بسول ميں بينے بينے ضائع ہونے لكتا ہے۔ اگر قيام كاه كاية يہلے سے معلوم ہو تو عرفات میں کہیں بھی اتر کر پیدل اپنی قیام گاہ پر پہنچ سے جی نیزمنی ہے فیکسیوں کے ذر ليع بحي آسكتے ہيں۔

🖈 عرفه کاوتوف جوفرض ہے وہ زوال کے بعدے شروع ہوتاہے۔ اس کئے ز وال سے پہلے ہی بوری تیاری کرلیس تا کہ بعد میں کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ ہے۔ آئے کے دن جولوگ مسجد نمر وہن ام عرفات کے پیچیے نمازیں پڑھیں وہ تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھیں وہ تو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے دفت میں اداکریں گے گر جوحضرات اپنے اپنے فیموں میں انفرادی یا جہا تی نمازیں پڑھیں ان کے لئے دونوں نمازیں اپنے اپنے دفت میں پڑھئی ضروری ہیں۔ اگر دہ ظہر کے دفت میں عصر پڑھ لیس گے تو ان کی عصر ادانہ ہوگی۔

اس مسئلہ کا خاص خیال رکھیں کیونکہ بہت سے لوگ منظم طریقہ پرسب ہی لوگوں کوا بک ہی ونت میں جمع بین الصلو تین کی تلقین کرتے ہیں حفی حضرات کوان کی تلقین پرعمل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

﴿ معلوم ہوا ہے کہ آئ کل امام عرفات نجد سے تشریف لاتے ہیں اوروہ مسافر رہے ہیں اوروہ مسافر رہے ہیں اورع فات ہیں ظہراورعمر کی نمازیں قصر پڑھائے ہیں لہذا جو تجاج آئے کے دن مسافر ہیں وہ توامام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیردیں اور جو حجاج مقیم ہیں ( لیمنی حج سے پندرہ دن قبل سے مکہ معظمہ ہیں مقیم ہیں) وہ دولوں نمازوں ہیں امام صاحب کے سلام پیرٹے کے احدا بی دورکعتیں اوری کرلیں۔

🦟 💎 غروب آفاب تک عرفات میں قیام کرنا واجب ہے۔

البت وقوف عرفات كالوراوت وعا، ذكر، تلبيه اورد يكرعبادات بين گذارين البت جولوگ امام عرفات كرفات بين العلوتين كريكي بين وه اب كوئى نما ذنه پرهين اور خيم مين العلوتين كريكي بين وه اب كوئى نما ذنه پرهين اور خيم مين ريخ البت خيمون بين ريخ والے حضرات ظهرت عمر كے درميان جننى چا جين نمازين پره سكتے جين آن كے ليمين كوات سے كافى پہلے بى معلم كرة وى وادكار اس كا حيوں كو بسون بين بين الله وكرواذكار حاجيوں كو بسون بين بين الله وكرواذكار اورد عاسے عافل نه بول - يہ بسين غروب سے پہلے عرفات سے نبين نكل سكتين ، اس ليے اورد عاسے عافل نه بول - يہ بسين غروب سے پہلے عرفات سے نبين نكل سكتين ، اس ليے الحق سينوں پر جينے جينے دعا، تبليد اوراذكار جين مشخول رجين - (عرفات سے نبين نكل سكتين ، اس ليے بہلے نكتے پردم ہے) -

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ عُرُوبِ مِونَے اور رات آجائے کے باوجود عرفات میں مغرب کی نماژ اور آجائے کی۔ اور آجائے گی۔ اور آجائے گی۔

# مز دلفه کور وانکی

جہ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کوروائل ہوگی اب جب بھی آپ مزدلفہ کوروائل ہوگی اب جب بھی آپ مزدلفہ کی دفتہ کی ایک ساتھ آپ مزدلفہ کی نہازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ ان دونوں نمازوں کا جمع کرکے پڑھتا سب پرضر دری ہے خواہ اسلیے نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ۔

النفل بتایا ہے اس لئے رات بہت ہی متبرک ہے۔ یعض علاء نے اسے شب قدر سے بھی افضل بتایا ہے اس لئے رات میں تکان کے باوجود عبادت کرنا بہت زیادہ تو اب کا باعث ہے اسے محض سوکر ضا گئع نہ کریں ، مزدلفہ میں عام طور پر کھلے آسان کے بینچے اپنی اپنی چٹا ئیوں پر رات گذاری جاتی ہے ٹیز بہت کچھا نظامات کے باوجود پانی وغیرہ کی قلت کا سامنا ہوتا ہے ، اس لئے بہتر ہے کہ عرفات ہی سے پانی وغیرہ کا انظام کرلیں۔ اور پچھ کھانے ہے کے گرفات ہی سے پانی وغیرہ کا انظام کرلیں۔ اور پچھ

المجلا حنفیہ کے فزویک وقوف مزدلفہ کا اصل واجب وفت ذی المجہ کی دسویں تاریخ کی صبح میں اوق سے طلوع آفتاب کے درمیان ہے اس لئے اول وفت فجر کی نماز پڑھ کرجتنی دیر ہوئے کی درمیان ہے اس لئے اول وفت فجر کی نماز پڑھ کرجتنی دیر ہوئے سے در اول کی تعدد عالمیں مشغول رہیں۔

اللہ عردافہ میں قبلہ تعین کی آسان شکل ہے ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر بہت بڑا ٹاور لگا ہوا ہے اس پر سفیدلائٹ جلتی بجھتی رہتی ہے۔ بید کمہ معظمہ کے اردگر دمیلوں سے نظر آتی ہے۔ رات کے وقت قبلہ معلوم کرنے کی بیر آسان صورت ہے مزدافہ میں آپ جس مقام پر بھی جی اس لائٹ کود کھے کر قبلہ کا تعین کرلیں۔ مسئلہ:۔سات کنکریاں پہلے دن دس تاریخ کومرف جمرہ عقبی پر ماری جاتی ہیں اور باقی

مسئلہ:۔ سمات تنگریاں پہلے دن دس تاریخ کومرف جمرہ عقبی پر ماری جاتی ہیں ادریاتی مسئلہ:۔ سمات تنگریاں پہلے دن دس تاریخ کومرف جمرہ عقبی پر ماری جاتی میاری جاتی میارہ یاں تینوں جمرات یعنی ہرائیک پرسات سمات ماری جاتی ہیں۔ (معلم الحجاج/ص ۱۲۸)

🖈 مردلفہ میں شیطان کی رمی کے لئے بینے کے وائے کے بفذر کنکریاں جمع کرلیں اورا کرنا یا کی کا یقین ہوتو انہیں یانی سے دھوکر یاک کرلیں۔

### مز دلفہ سے واپسی

۱۰/ ذی الحجہ کو وقو ف مز دلفہ کے بعد منی کے لئے روا تکی ہوگی ۔ ☆ اگر ہمت اور طاقت ہواور مٹی ہیں اپنی جائے قیام کالیجے پینة معلوم ہوا ورضعیف 公 خواتین وغیرہ ساتھ نہ ہوں تو مز دلفہ ہے مٹی کے لئے بسوں سے سفر کرنے کے بچائے پیدل آنے میں زیادہ مہولت ہاسے آپ کا وقت کا فی چ جائے گا۔

# دوباره کی میں

منی چینے کرمب سے پہلامل آخری جمرہ (بڑے شیطان) کو کنگری مارنا ہے۔ آج کل مبح کے دفت انتہائی ہوشر با اور دھام ہوتا ہے اس بھیڑ میں کمزوروں اورخوا تبن کا کام نہیں۔ بسااوقات جان تک کا خطرہ ہوجا تاہے اس لئے زیادہ شوق مِس آ کر جان کو خطرہ میں نہ ڈالیں بلکہ منی پہنچ کراولاً اپنی قیام گاہ پرآ رام کریں۔ اور ووپہریااس کے بعداطمینان سے جاکرری کریں، بالخصوص ضعفاء اورخوا تین کواس کا خيال ركھنا جا ہے۔

اگر صرف ج کااحرام ہوتوری کے بعد حلق یا قصر کراکر احرام کھول دیں اورخوا تین کے لئے حلق جا ئزنہیں وہ صرف اتنا کریں کہ چوٹی کے سرے سے انگل کے یوروں کے برابرائیے بال کاٹ لیس۔

ا گرقران یاتنع کااحرام ہے تو پہلے واجب قربانی کریں اس کے بعد سرمنڈ وائیں۔ حننیہ کے نز دیک مفتی ہول کے مطابق قارن اور متمتع کے لئے رمی ، قربانی اور حلق میں تر تبیب واجب ہے اس لئے پوری کوشش کرنی جا ہے کہ بیتر تبیب قائم رہے لیکن اگرکوئی فخص اینے ضعف یا نئے سعودی قوا نین یا کسی اور عذر کی بنا پرتر تبیب قائم ندر کھ سکے تو صاحبین اورائمہ ثلاثہ کے قول پراس پر دم واجب نہ ہوگا۔

#### طواف زيارت

الله قربانی اور طلق کے بعد طوافی زیارت کے لئے کہ معظمہ جا کیں۔ یہ طواف فرض ہے اور ۱۰ اسے ۱۲ ازی الحجہ کی غروب آفاب تک کیا جا سکتا ہے۔

الله جو عورت نا پاک ہووہ اس وقت طواف زیارت نہ کرے بلکہ منی ہیں ہیں ہیں مقیم رہے اور بعد ش یاک ہوتے پر طواف کرے۔ اس تا خیرے اس پر کوئی جرمانہ نہ ہوگا۔

اگر پہلے جج کی سمی نہ کی ہوتو طواف زیارت کے بعد سمی کرنی ہوگی۔

اگر پہلے جج کی سمی نہ کی ہوتو طواف زیارت کے بعد سمی کرنی ہوگی۔

ایا م منی (۱۰/۱۱/۱۱/ قری الحجہ) میں رات کا اکثر حصہ منی میں گڑا رنا مسنون ہے۔

#### رمی جمار

ہے ۱۱/۱۱ور۱۱/تاریخ کوزوال کے بعد نینوں جمرات کی رمی کی جائے گی اس میں بھی اول وقت بھیٹر میں جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اطمینان اور آ رام کے ساتھ کچھے وریے بعدر ڈی کریں۔

ان دونوں میں زوال سے آبال دی جائزا در معتبر ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔

ہلتہ کمزور اورخوا نین اگر رات میں رمی کریں توان پر کراہت نہیں ہے۔ لہذا جولوگ رات کے دفت میں رمی کرنے پر قادر ہوں ان کی طرف سے دوسر نے کی رمی درست نہ ہوگی۔

اس مسئلہ کا بھی خوب خیال رکھیں کیونکہ بہت سے لوگ حقیقی عذر کے بغیر رمی میں نیابت کرادیے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترکب رمی کی وجہ سے دم داجب ہوجا تا ہے۔

ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترکب رمی کی وجہ سے دم داجب ہوجا تا ہے۔

ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترکب رمی کی وجہ سے دم داجب ہوجا تا ہے۔

ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترکب رمی کی وجہ سے دم داجب ہوجا تا ہے۔

ہیں۔ ایسے لوگوں کی رمی معتبر نہیں ہوتی اور ان پر ترکب رمی کی وجہ سے دم داخری جمرہ کی جمرہ کے بعد دعا کا نظم نہیں ہے۔

بعد دعا کا نظم نہیں ہے۔

ایم منی کے ایام خاص طور پر ذکر خداد ندی کے دن ہیں۔ اس دوران عبادات کا خاص اہتمام رکھیں۔ اوردین کی اشاعت کی بھی فکر کریں۔

اللہ اللہ فی الحجہ کوغروب آفاب سے پہلے منی ہے کہ معظمہ کے لئے راونہ ہوجا کیں۔

اگر اگر ساار ذی الحجہ کی منج صادق تک منی میں رک محے تو (۱۳) ویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہوجائے گی۔

# مكهمعظمه ميں والیسی اورطوا ف و داع

ہے۔ کمی معظمہ واپس ہوکر جو حضرات فوراً وطن جاتا جا ہتے ہیں ان پر جانے سے پہلے طواف وداع کرتا واجب ہے۔ اگر بلاعذرائے چھوڑ دیا تو دم لازم ہوجائے گا۔ طواف وداع کرتا واجب ہے۔ اگر بلاعذرائے چھوڑ دیا تو دم لازم ہوجائے گا۔ ایک طواف زیارت کے بعد کیا گیا تفلی طواف بھی طواف وداع کے قائم مقام

الوجاتا ہے۔

ا گرکوئی مخص طواف و داع کئے بغیر میقات سے باہر چلا جائے تواس پر دم واجب ہوجائے گااس دم سے نکنے کی صورت میں ہوجائے گااس دم سے نکنے کی صورت میں ہے کہ دوبارہ عمرے کا احرام بائد ھکر حرم میں آئے اوراولاً عمرہ کرے پھر طواف و داع کرے ، صرف طواف و داع کے لئے باہر سے بلااحرام عمرہ آتامنع ہے اس مسئلہ کوا تھی طرح یا در کھیں۔

ہے۔ جوعورت والیس کے دفت ٹاپاک ہواس کے لئے طواف وداع کے لئے رکنا لازم نہیں۔وہ بلاطواف وداع کئے وطن لوٹ سکتی ہے۔

جہر کہ معظمہ میں جتنا بھی قیام نصیب ہوا سے غنیمت مجمیں اور زیادہ سے زیادہ طواف اور عمروں کا اہتمام رکھیں۔ زندگی میں بیرمواقع پاربار نصیب نہیں ہوتے اور واپسی کے وقت نہایت حزن و ملال کا اظہار کریں اور بیت اللہ کی جدائی پر گرید دزاری کے ساتھ واپس ہوں۔

الله تعالی این فضل وکرم سے بار باراوب اور مغبول حاضری کی دولت سے نواز ہے۔ آئین بارب العالمین ۔ (محمد رفعت قاسمی)

# طريقة حج ثمتع ايك نظرميں

(۱) میقات سے احرام با ندھیں۔ (۲) کد آگر طواف کریں۔

(بیسات چکر ہیں جو جمراسود سے شروع ہوں گے اورائی پرختم ہوں گے اس کے لئے وہاں فرش پرایک موٹی ک کئیر ہوتی ہے اور دیوار پراس کی سیدھ ش سبز رنگ کاراڈ)۔

طواف کے بعد وورکھتیں واجب ہیں (کروہ وقت ش ٹور اُنہ پر ھیں بلکہ کروہ وقت ٹی ٹور اُنہ پر ھیں بلکہ کروہ وقت ٹی ہونے کے بعد پڑھیں) بید ورکھتیں کعب کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کوسامنے لے کرکے پڑھیں۔ پھر زمزم پی کرسی کے لئے جا کیں۔ صفامے شروع کریں مروہ تک لے کرکے پڑھیں اوراب سر پراسر الک چکر، ای طرح سات چکر لگا کیں۔ اس کے بعد دورکھت پڑھیں اوراب سر پراسر المجرا کیں (حلق کراکیں) یور قب مرف انگل کے ایک پوروے کے برابر بال کا ٹیں۔

پھرا کیں (حلق کراکیں) یور تیں صرف انگل کے ایک پوروے کے برابر بال کا ٹیں۔

پھرا کیں (حلق کراکیں) یور تیں صرف انگل کے ایک پوروے کے برابر بال کا ٹیں۔

گڑا دی جی موا۔ اب احرام کھولو۔ اس طرح سے جج جمتے ہوگا۔ اب مکہ بیں اپنے کر وی سی رہے گا۔ طواف کر تارہ جو بال پر بردی عبادت طواف بی ہے جمتا وقت گر اسمی گڑا درے۔ یہاں تک کہ ذی المجہ کوطواف کر کے سعی کر دے اور مٹی جائے۔ (بیسی مقدم ہوگی)۔

۸/ ذی الحبہ ہے منی میں ظہرے لے کرہ / ذی الحبہ کوسورج نکل آئے لو

وہاں عرفات کے لئے چلے۔ زوال سے پہلے عرفات پہنچ۔ وہاں پجھ در لیٹے بیٹھے۔ ظہر کا

وقت آئے تو ظہر پڑھے۔ (اگرامام الحج کے پیچھے پڑھے تو ظہر اورعصر اکٹھے پڑھے گا پہلے
ظہر پجرعصر اگراہ نے خیمہ میں ہوتو صرف ظہر پڑھے گا) پجر دقوف کرے۔ دعا تیں پڑھے،
کلمہ طیب، شہادت، تجیدہ استغفار، جس قدر ہوسکے پڑھے، کھڑے ہوکر پڑھتارہ،
کھڑے کھڑے کھڑے تھک جائے تو بیٹھ کر پڑھے۔

عصر کاونت آئے توعمر پڑھے۔ پھرغروب تک ای طرح دعااور ذکر میں مشغول رہے۔ پہرغروب ہوجائے۔غروب کے بعدوہاں سے مزدلفہ

کے لئے روانہ ہوجائے ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھے۔مز دلفہ میں مغرب اورعشاء اکٹھے ہی عشاء کے وقت میں پڑھ لے۔ پھر جی جا ہے تو سوجائے۔ ویسے بیداری بھی بہتر ہے، اٹھ كر البيح، درود، استغفار مين مشغول ہوجائے۔ تہجد پڑھ لےحتیٰ كہ مبح صادق ہوجائے۔ نجر کی نما زغنس (اندھیرے میں) کیکن مبح صادق کے بعد پڑھ لے۔ یہاں وقوف کرے اور كمر ابوكر يحمد ديروعاكرے بيدا/ ذي الحبرة محى۔ يبين مزدلفہ سے كنكرياں الحائے (۴۹ یا ۷۰۔ انبیاس ماستر ) احتیاطاً میچھ زائد کنگریاں ساتھ رکھے۔ اور پہاں سے روانہ ہوکرواپس مٹی آئے۔ جمرۂ عقبہ برسات کنکریاں مارے۔ واپس آئے اورمٹی میں ہی قربانی کرے سرمنڈوائے۔اب احرام کھولے کپڑے مکن کر مکہ آئے اب طواف زیارت كرے۔ بيرطواف ركن (فرض ) ہے۔طواف كے بعد داليں منی آئے۔ رات كو وہيں ر ہے۔ میح کواٹھ کر میداا/ ذی الحجہ ہے بعدزوال پہلے شیطان کوسات کنگریاں مارکرایک طرف ہوکر دعا کرے۔ مجر دوسرے شیطان کو کنگریاں مارکر پچھے دور ہوکرا داکرے۔ مجر تیسرے کوکٹکری مارے اور دعا کئے بغیر واپس آئے۔اب پھرمٹی میں رات کورہے۔ مبح کو ميا الحرى الحبرى من ب محرز وال كے بعداى طرح ككرياں مارے رات كو مجرمنى ميں تضمرنا جائے اور مج ۱۳/ ذی الحبر کوای طرح کنگریاں مارکرتب مکدوالی آئے۔اگراا/ کوہی کنگریاں مارکر مکہ واپس جانا جا ہے تو بھی جائز ہے گرغروب سے قبل منی سے لکلے۔ مكرآئے جمل ہوكيا۔

(بیان فرموده: حضرت مولا تا اقدس مفتی محمود حسن کنگو بی مفتی اعظم وارالعلوم و یوبند) \_ (ما مهنامه النور/ جنوری ۲۰۰۲ ه) مهاكل فج برائے خواتين

70

تمل ومال

مناسك حج ايك نظر ميں

( نقشه ا حکام حج صفحه ۲۶۶۶۶۹

\*\*\*\*

# بچوں کا ج

جے بالغ ہونے کے بعد ہی فرض ہوتا ہے لین جس طرح بچے کاروزہ نماز سی جے اس طرح بچے کاروزہ نماز سی طرح بچے کا بچے بھی سی ح ہے جا ہے وہ بچہ بالکل چیوٹا ہواور عقل و تمیز رکھتا ہویا اتنا بڑا ہو کہ عقل و تمیز والا ہو ۔ سلم شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک خاتون نبی کر پر سیالت کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئی اور پوچھایار سول الشعاب اس کا بھی تج ہے؟ ارشاد فر مایا جی ہاں اور تہ ہیں اجر ملے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بچے کے جا ور بچے کے جے کا جروثواب ماں باب اور ولی کو بھی ماتا ہے۔

حفرت سائب بن یزید کابیان ہے کہ میری عمر سات سال کی تھی جب میرے باپ نے جمعے ساتھ کے جب میرے باپ نے جمعے ساتھ کے کہ میں جج ادا کیا۔

یچ پر چونکہ جج فرض نہیں ہے اس لئے اس کا جج نفلی جج ہوگا اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس پر جج فرض ہو جائے تو اسے فرض جج کی نبیت سے دو بار ہ جج ادا کرتا ہوگا۔

ج کرنے والا بچہ یا بچی اگر بہت ہی جھوٹی عمر کے ہیں اور عقل و تمیز نہیں رکھتے تو ان کے ماں باپ یاولی ان کی طرف سے احرام کی نیت کریں گر بیاحرام واجب نہیں ہے اگر احرام کی نیت نہ کریں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے پھر ان کی طرف سے ولی بی جی کے مارے افعال اداکریں اور اس بچے یا بچی کوان تمام باتوں سے بچا کیں جن سے ایک احرام والا مرداور کورت بچے رہے ہیں۔ اور طواف شی ان کا جہم اور کپڑے پاک رکھنے کا اجتمام کریں۔ اگر کوئی خلاف و احرام بات پیش آجائے تو بچے پریاس کی طرف سے ولی کی اجتمام کریں۔ اور اگر بچے یا بچی ہوشیار ہو ، عقل و تمیز رکھتا ہوتو پھر ماں باپ یاولی کی اجتمام کریں۔ احرام بات بی ہوشیار ہو ، عقل و تمیز رکھتا ہوتو پھر ماں باپ یاولی کی اجتمام کرے جس کا اجتمام ایک احرام دالا مرداور کورت کرتے ہیں۔

اور جوا نعال بچے بطور خودادانہ کرسکتا ہو جیسے دی وغیرہ تو ولی اس کی طرف ہے ادا کردے البتہ وقو ف عرفہ منی اور مزدلفہ میں رات گزارتا ، طواف اور سعی وغیرہ وہ کرے اور اگرنہ کرسکتا ہوتو پھر ماں باپ یاولی گود میں یا کندھے پر بیٹھا کر طواف اور سعی کرائیں طواف اور سعی کرائیں طواف اور سعی کرائیں تو دولوں کی طرف ہے ادا ہو طواف اور سعی کرائے وقت اپنی اور بے کے بھی نیت کرلیں تو دولوں کی طرف ہے ادا ہو جائے گا۔ نیز اگر بے ہے کوئی خلاف احرام بات سرز دہوجائے تو کوئی دم بے پر یا بچہ کی طرف ہے والی طرف سے ولی پڑئیں ہوگا بچہ جو جوافعال کرے گااس کا تو اب لے گا۔ انشاء اللہ۔

# بچ کوسماتھ لے جانے سے کیا بالغ ہونے پرج فرض ہوجائے گا؟

سوال: پیکو ج کے لئے ساتھ لے جاتا کیا مناسب نہیں ہے کیونکہ بیت اللہ کود کھنے سے ج فرض ہوجائے گا؟ اور بالغ ہونے پر مالدار نہ ہواور مرکیا تو کیا گنہگار ہوگا؟
جواب: پیراگر تج کرکے چلاآئے تو بالغ ہونے کے بعداس پر تج فرض نہیں ہوگا ہاں اگر بلوغ کے بعد مالدار بھی ہوجائے تو ج فرض ہوجائے گا مالداری کی وجہ ہوگا۔ (امدادالا حکام/ ۲۲/ص۱۲۳)
مسکہ: پیری کوساتھ نے جانے ہے بچوں کا بھی تج ادا ہوجاتا ہے اور مال کو بھی اجر وثواب ملکا ہے اور جوافعال وہ خود نہ کر سکے ان کے مال باپ (یا جس کے ساتھ بچے ہووہ)
کردیں مثلاً ''لیک' ان کی طرف پکاردیں جس جگہ ''ری' کی جاتی ہے وہاں ان کی طرف سے ری کردیں ،اکر بچہ طرف سے ری کردیں ،ال کو گود میں لے کرطواف وغیرہ کرادیں ،احرام با غرصیں ،اگر بچہ طرف سے ری کردیں ،ان کو گود میں لے کرطواف وغیرہ کرادیں ،احرام با غرصیں ،اگر بچہ طرف سے ری کردیں ،ان کو گود میں لے کرطواف وغیرہ کرادیں ،احرام با غرصیں ،اگر بچہ طرف سے ری کردیں ،ان کو گود میں لے کرطواف وغیرہ کرادیں ،احرام با غرصیں ،اگر بچہ میں جونا ہوتو اس کو بالکل بر ہنہ کردینا (کپڑے اتاردینا) بھی کافی ہے۔

اداہو کیا دوبارہ حج فرض ہیں ہے۔

(اگربچہ کے کپڑے نہ بھی اتاریں جب بھی کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، بچہ جتنے افعال کرےگااتنے کا بی ٹواب لےگا)۔(محدرفعت قاسی)

## بالغ اولاد كانج؟

سوال: \_كوئى مخض إنى بالنے لڑكى يالڑ كے كو ج كرائے تو كياد او ج نفل ہوگا؟ جواب: \_اگررقم لڑكى يالڑ كے كى ملكيت كردى كئ تھى تو ان پر ج فرض بحى ہو كيا اوران كا ج بھى اوا ہو كيا\_ ( آپ كے مسائل/ ج مم/ص ١٣٧) مسئلہ: \_ جس لڑكے نے باپ كى موجودگى ميں باپ كے مال سے ج كيا، باپ كے انقال كے بعد جب بيلڑكا باپ كے مال كاوارث ہوا تو اگر پہلا ج بلوغ كے بعد ہوا تو ج فرض

( فآوي دارالعلوم/ جه/ص ٥٣٠/ بحواله ردالحقار كماب الحج/ ج٢/ص٢٠١)

# نايالغ كالجي؟

موال: میں ج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں میرے ساتھ دو ہے گیارہ سال اور تیرہ سال اور تیرہ سال کے ہیں تو میرے تابالغ ہے ہیں ان کا فرض جج ہوگا یا نقل؟ جواب : منابالغ کا ج نفلی ہوتا ہے۔ بالغ ہوئے کے بعدا گران کی استطاعت ہوتو ان پر ج فرض ہوگا۔ (آپ کے مسائل/ج ۱/ص ۳۷)
مسئلہ: اگر لڑکے نے ج کیا اوروہ صاحب شعور ہے کہ اعمال ج کا مقصد جاتا ہوتو اس کا ج ہوجائے گاتا ہم فریضہ کے اس کے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔ (کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے)۔

مسئد: ۔ آگرکوئی لڑکا ذی شعور نہیں ہے اور ایام ج آ میے تواس کا ولی اس کی جانب سے اعمال جج اور ایا ہے کہ اس کی جانب سے اعمال جج اوا کرنے کا ذمہ وار موگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 'آ پ ایک کے فرمایا

اگریچے نے دس نج بھی کئے پھر بالغ ہواتواں پرلازم ہے کہاسلامی نج اداکرے'۔ (جب کہاستطاعت ہو)

مئلہ: منجملہ شرائط وجوب جج کے عاقل ہونا ہے لہٰڈا مجنون (پاگل اگر چہ یالغ ہو) اس پر حج واجب نہیں ہے اور نداس کا حج کرنا سیح ہوگا لہٰذا و ہ اس بارے میں شعور بچہ کے مانند ہے۔

مئلہ: ۔ ج واجب ہونے کی ایک شرط ''آزاد'' ہونا ہے چنانچہ غلام پر ج واجب میں ہے۔ (کتاب الفقہ / ج الص ۱۰۳۵ ) وہدا فتا وی محمود یہ ح کا الص ۱۸۹) مئلہ: ۔ باپ جھوٹے ہے مال کے بچے کوچھوٹر کرفر دھنہ ج کوجا سکتا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بچ کے وہ اسکتا ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بچ کے وہی تایا و چچا (ہیں وہ) پرورش کریں گے البتہ بچے کا خرج باپ دے کرجا ہے۔ (فاوی دارالعلوم / ج ۴/ص ۵۳۳)

مسئلہ: کسی مجنون نے ج کااحرام باعد حا اور وقوف عرفہ سے پہلے ہوش آگیا اور جنون جاتار ہاتو اگراس کے بعد دوبارہ احرام باعد حالیا توجی ادا ہوجائے گا اور اگر دوبارہ احرام باعد حالیا توجی ادا ہوجائے گا اور اگر دوبارہ احرام بہیں باعد حالة ج فرض ادانہ ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۷۷)

مسئلہ:۔نایالغ کو بالغ ہونے اور مجنون کوا چھا ہونے کے بعد پھر جج کرنا ہوگا بشرطیکہ قدرت اورشرا نظاموجود ہوں۔

مئلہ:۔اگراحرام بائد منے کے بعد کوئی فخص مجنون ہوگیایا احرام سے پہلے مجنون تھا مگر احرام کے وقت افاقہ ہوگیا اوراحرام کی نیت کر کے تبیہ پڑھ لیااس کے بعد مجنون ہوگیا اور اترام کی نیت کر کے تبیہ پڑھ لیااس کے بعد مجنون ہوگیا اور تمام افعال ج اس کوساتھ لے کراس کے ولی نے کراد یے تو اس کا فرض ج اوا موجائے گا البتہ طواف زیارت افاقہ ہونے کے بعد خوداد اکر نا ضروری ہے۔ موجائے گا البتہ طواف زیارت افاقہ ہونے کے بعد خوداد اکر نا ضروری ہے۔ (معلم الحجاج/م ۸۸)

# نابالغ بحول كااترام؟

نابالغ بچہوشیاراور بجھ دار ہے تو خود وہ ایجرام بائد سے اورافعال جے اواکرے۔
اور بالغ کی طرح سب افعال کرے ،اگر ناسجھ اور چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ولی اس کی طرف
ہے اس کا احرام بائد ہے۔ جھوٹا بچہ ناسجھ اگر خود افعال اواکرے یا خود احرام بائد ہے تو سے
افعال اوراحرام سیح نہیں ہوئے۔ البتہ بجھدار بچہ اگر خود احرام بائد ہے اورافعال خود
اداکرے تو سیحے ہوجا کیں گے۔

مسئلہ: مجھدار بچہ کی طرف سے ولی احرام نہیں یا ندھ سکتا۔

مسئلہ: سیجے دار بچہ جوا فعال خود کرسکتا ہوخو د کرے اورا گرخود شہر سکے تو اس کا ولی کردے البتہ نما ذِطواف بچہخو دیڑھے ولی نہ پڑھے۔

مسئلہ: ہے بھندار بچہ خود طواف کرے اور ناسمجھ کو گود میں لے کر طواف کرائے اور سے بی تھم وقو ف عرفات اور سعی ورمی وغیرہ کا ہے۔

مئلہ: ۔ ولی کو چاہئے کہ بچہ کوممنوعات احرام ہے بچائے اگر کو کی تعلیمنوع بچہ کر لے گا تو اس کی جزاواجب نہ ہوگی نہ بچہ پر نہ ولی پر۔

مسئلہ:۔ بچہ کا احرام لا زم نہیں ہوتا ، بچہ اگر تمام افعال جھوڑ دے یا بعض جھوڑ دے تو اس بر کو کی جز اوقضا وا جب نہیں ہوگی۔

مسئلہ:۔ولی سب سے قریب جوساتھ ہووہ بچہ کے احرام بائد سے مثلاً باپ بھائی اگر دولوں ساتھ ہوں تو باپ کواحرام بائدھنا بہتر ہے۔ اگر بھائی وغیرہ بائدھے تو بھی

مسئلہ:۔ بجنون کا تھم تمام احکام میں مثل تا سمجھ بچے کے ہے کیاں اگر کوئی فخص احرام یا تدھنے مسئلہ:۔ بجنون ہواہے تو ممنوعات احرام کے ارتکاب سے اس پر جزاء لازم ہونے میں اختلاف ہے احتیاطاً جزاد یدے تو اچھاہے جج اس کا بلااختلاف سمجے ہوجائے گا۔ مسئلہ:۔اوراگراحرام ہے پہلے ہے مجنون تھااوراس کے ولی نے اس کی طرف ہے اس کے احرام با ندھااور پھروہ ہوش میں آگی تواگراس نے ہوش میں آنے کے بعد خود دوبارہ باندھ کرافعال جج اواکر لئے توجی فرنس ادا ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج /ص ۱۹۰) مسئلہ:۔کم عقل، مجنون، بچہ اور بے ہوش اگر بالکل رمی نہ کریں توان پرفدیہ واجب نہیں ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۸۷)

#### خلاصة حج

ا گرغور کیا جائے توج کے سفر کی حیثیت ایک تربیت اور ٹریڈنگ کورس کی ہے، ہر حاتی گویا کہ شریعت کی طرف سے قائم ہونے والے ایک تربیتی کیپ میں حصہ لیتا ہے، اس کیمپ میں ہر مخص کوا بی انا نبیت ختم کرنے اور زندگی کے ہر کوشہ میں خدائی تکم نافذ کرنے کی تربیت وی جاتی ہے، چنانچہ احرام شروع ہوتے ہی بہت ی حلال چیزیں جمکم خداوند ممنوع ہوجاتی ہیں، اور تلبیہ کی گردان کر کے (باربار پڑھ کے ) محرم یہ اعلان كرتا ہے كه وہ اينے دل ود ماغ سے غيرالله كى حاكميت كے فاسد خيال كونكال چكاہے، پھر بیت اللّٰدشریف کا طواف،صفا مروہ کے درمیان سعی بننی کی دادی میں حاضری ، دیوانہ وارعرفہ کی طرف کوچ، عرفہ میں امام کے ساتھ عصر کی نمازظہر کے وقت میں ادا لیکی، مچربارگاہ رب العزت میں الحاح وزاری کے ساتھ فریاد، اس کے بعد مزدلفہ میں جاکر مغرب کی نماز کی عشاء کے وقت ادا نیکی اور دسویں تاریخ کورمی جمار کرتے وقت اللہ تعالی کی برائی کے ساتھ شیطان سین سے بیزاری کا ظہار، پھراللہ تعالی کے لئے قربانی اورطواف زیارت، ان سب انمال ومناسک کاایک ایک جزیه یادولاتا ہے کہ ہم این ہر کام میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ اسلم الحاسم الحاسمین کے احکامات کے یابند ہیں، اس وجہ عقر آن كريم ميں جہاں ج كے احكامات كا ذكر ہے اس ميں تقوى اور ير بيز گارى يرسب سے زياده زورديا كياب خلاصہ بید کہ جوحضرات سفرنج کی سعادت سے بہرہ ورہوتے ہیں انہیں خصوصیت کے ساتھ قدم پریدارشادات پیش نظرر کھنے چاہئیں، بلکہ انہیں تا زندگی ممل میں لانے کا عہد کرلیتا جا ہے۔

یں چیزاصل میں ج کہ ج مقبول کی مارہ ہے، علاء ومشائ نے لکھا ہے کہ ج مقبول کی علامت ہے کہ ج آدمی کی زندگی میں دیلی انقلاب کا ذریعہ بن جائے کہ اگر پہلے حقوق الله یاحقوق العباد میں کسی متم کی کوتا بی میں جلا تھا تو ج کے بعداس سے یکسرتا بہ موجائے، اگر خدا نخواستہ کی طرف سے کیئہ حسد یا بغض وعداوت دل میں تھی تو ج کے بعد اس کا دل آئینہ کی طرح صاف ہوجائے، اگر بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے اگر سنتوں کی خلاف ورزی کرتا تھا تو ج کے بعد خلاف ورزی چھوڑ دے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ رکی صافح ورئی اور معیار ہے جس کی روشن میں ہرعازم ج اپنے تج کے مقبول ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سب کے ج کوتیولیت سے سرفراز فر ما کئیں اور امت کے ہر فر دکو کتاب دسنت سے دابستہ روکران پڑمل کی تو فیق عنا بہت فر ما کئیں ۔ ( آمین )

ودختم شدو

﴿ رَبُّنَا تَفَيُّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ السّبِيعُ الْعَلِيمُ ﴾
طالب دعاء محدر فعت قاكى خادم دارالعلوم ديوبند خادم دارالعلوم ديوبند مديمة عدد مرام العلوم ديوبند مديمة عدد مرام العلوم ديوبند مديمة عدد مرام العلوم ديوبند مطابق مرام المعتبين محد

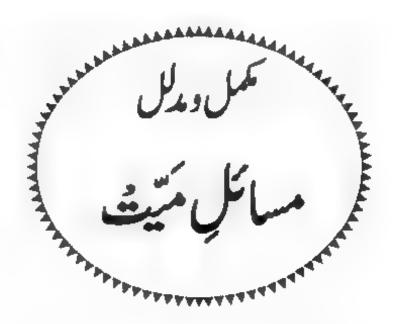

قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تعمدیق کے ساتھ



حفرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



#### ﴿ كَمَا بِتَ كَ جِملَهُ حَقُّوقَ تَجَقَّ مَا شُرْمُحَفُوظ مِينٍ ﴾

محمل ديدل مسائل متيف

حضرت مولا تا محدرفعت صاحب قاسی مفتی و مدرس دارالعلوم و بو بند دارالتر جمه دکمپوزنگ سنشر( زیرمحمرانی ابو بلال بر بان الدین صدیقی)

مولا نالطف الرحمن صاحب

بر ہان الدین صدیقی فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی ووفاق المدارس ملتان وخریج مرکزی دارالقراء یہ فی مسجد نمک منڈی پیٹا درائیم اے عربی پیٹا ور یو نیورٹی

يحادى الاولى ١٣٢٩ه

وحيدي كتب خانديثاور

اشاعت اول:

نام كتاب:

كيوزنك:

تصحيح ونظرثاني:

ز مرتخرانی وسننگ.

تاليف:

: 🌣 t

استدعا: الله تغالی کے نفل وکرم سے کتابت طباعت مستح اور جلد مازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظرا کے تومطلع فرما کی انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیاجائے گا۔
منجانب: عبدالوہاب دحیدی کتب خانہ پشاور

#### (یگر ہلنے کے پتے

لا بور: کمتبدرهمانیدلا بور

الميز ال اردوباز ارلامور

صوالي: تاج كتب خانه صوالي

اكوژه خنك: كمتبه علميه اكوژه خنك

: كمتبدرشيد بياكوژه خنك

فير: كتبدأ ملاميهواري فير

موات: كتب خاشرشيد بيمنكوره موات

حير كره: اسلامي كتب خانه حير كره

بإجورُ: مكتبة الترآن والسنة خاربا جورُ

كراچى:اسلامي كتب خانه بالتفايل علامه بنوري ثاؤن كراچي

: كمتبدعلميد ملام كتب ماركيث بنورى ثاؤن كراجي

: كتب ماندا شر فيه قاسم سننرار دوباز اركرا چي

: زم زم پینشرزارده بازار کراچی

: كمتبه عمر فاروق شاه فيمل كالوني كرايي

: كمتبد فارو تيه شاه فيصل كالونى جامعه فارو تيه كراچي

را دالپنڈی: کتب خاندرشید بیراجه بازاررا دالپنڈی

كوئنة : كمتبدر شيد بدسر كى رود كوئند بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكى يثاور

: معراج كتب خانه قنسه خواني بإزار يشاور

# فگرست مضامین

| صنحہ       | تمضمون                          | صفحہ | مضمون                                |
|------------|---------------------------------|------|--------------------------------------|
| 1"1        | مرنے والے کی وصیت کا تھم        | 10"  | انتماب                               |
|            | رمضان المبارك شي موت آتے        | ۱۵   | عرض مؤلف                             |
| -          | ے عذاب تبر                      |      | تقريظ فقيه النفس مولانامفتى سعيداحمه |
| mr         | شرایعت میں میت کے مسل کی اہمیت  |      | صاحب مدظله فينخ الحديث وصدر          |
| ۳۳         | مردے کوسل کیوں دیے ہیں؟         | 14   | المدرسين دارالعلوم ديوبند            |
| •          | حسل کی شرمی میشیت               |      | ارشادكرامي مولانامني محمودحسن صاحب   |
| PMM.       | ميت كونسل وين كي أجرت ليما؟     | 14   | بلندشهري مفتى وارالعلوم ديوبند       |
|            | میت کوسل دیے سے پہلے کیا کرنا   |      | رائے گرامی مولانامفتی زین الاسلام    |
| -          | <u>چا ہے؟</u>                   | IA   | صاحب قاسی                            |
| 20         | عشسل كاسامان                    | 19   | بياري ش دوااوردعا وكائحم             |
| 774        | مردے کوشل دینے کی شرطیں         | rı   | يسر مرگ كاتكم                        |
|            | مردہ کوشل جوجاہے دے یا          | rr   | اسلام میں مریض کی عیادت              |
| r2         | متعين فخص؟                      | 27"  | یماری کی عمیا دت کرنا                |
| ۳۸         | الڑ کی کوشسل کون دے؟            | rm   | عیادت کے آداب                        |
|            | جنبی (ناپاک) مرجائے تو کیاایک   | PY   | اسلام كااحسان عظيم                   |
| -          | حسل کافی ہے؟                    | 14   | موت کے دفت کے سائل                   |
|            | مجبوری میں شوہر اپنی بیوی کوشسل | 19   | كيامرنے والے كووميت كرنا جاہئے؟      |
| <b>179</b> | دے سکتا ہے یا تیں؟              | ۳.   | ا جا تک موت سے پناہ ما تکنا          |

| صنحه | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صغح  | مضمون                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|      | جس كونسل ميت دينانه آتا ہو، اگروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | جہاں پرعورت كوسل دينے والى كوئى  |
| P'Y. | حسل دے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | f**• | عورت شهط؟                        |
|      | عسل کے وقت میت کے کیڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M    | مخنث میت کے خسل کی تفصیل         |
| 14   | كوپاك كرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | جذای لیعن برص سے مریض کوشل       |
|      | مردہ عورت کوشل دیے میں سترکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۲   | کون و ہے؟                        |
|      | مدکیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    | شيعه کوشسل و پيتا ؟              |
|      | مردے کے پوشیدہ صے کود یکنایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | یانی میں ڈو ہے والے کو مسل دینا؟ |
| -    | ° t 🖒 🕳 🍦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٣   | سلاب میں مرنے والے کو مسل دینا؟  |
| ľ٨   | عسل ميت من وصلے التخاكرانا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | كافراورمسلماتون كي تعشين ل جائين |
|      | ناخن پائش جہڑائے بغیر شسل میت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | توعسل كاحكم؟                     |
| 179  | حائضه ميت كے منديس يانى ۋالنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lile | باغی اور مرد مد کوشسل دینا؟      |
| :    | میت کے منہ میں معنوی دانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    | شهبید کوشسل دینا؟                |
| -    | روجا کیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | خود کشی کرنے والے کوشسل دیتا؟    |
|      | الله من المنافع كالمنافع كالمنافع كالمنافع كالمنافع كالمنافع المنافع ا |      | پیدائش کے وقت زندگی کے آثار      |
| ۵٠   | باؤل كس طرف تنه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | مول توهسل كاسم؟                  |
|      | میت کے قتل کے لئے گھرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | مرده پيدا مونے والے بي كاشل      |
| -    | يرتنون عن بإني كرم كرنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ra   | كأحكم؟                           |
|      | میت کوشن دینے کے لئے کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | مردہ بچہ کوئری کے دیتے ہوئے سل   |
| اد   | يا في بو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | كأحكم؟                           |

| صفحہ | مضمول                            | صفحہ | مضمون                              |
|------|----------------------------------|------|------------------------------------|
|      | کفن می گریبان کس طرف کیا         | ۱۵   | عسل ہے مہلے میت کو د ضوکرانا؟      |
| 40   | ?= 4                             | ۵۲   | عسل میت کے مستجات                  |
| 44   | كفن بركلمه طبيبه لكعبنا          |      | میت کے پاس طسل سے پہلے             |
| -    | کفن وغیره پرخوشبولگا نا          | ar   | تلاوت كأنتكم                       |
| 44   | کفن پر پیول ڈ النا               |      | ميت كوهسل دين كامسنون              |
| •    | عورت کے جنازہ پر مرخ چا در ڈالنا |      | ومتحب لمريقه                       |
| AF   | مردكاكفن                         |      | عسل وینے کے بعدمیت سے              |
| -    | عورت كاكفن                       | PΔ   | نجاست كا لكلنا ؟                   |
| 44   | يجول كاكفن                       | -    | طسل میت کے متفرق مسائل             |
| ۷٠   | ج میں مرنے والے کا کفن           | 24   | روح كااپخشل وغير وكوريكنا          |
|      | کنن کے کیڑے میں سے جائے          |      | میت کوشسل کے بعد کفن کیما          |
|      | गरवाम                            | •    | دياجائي؟                           |
| 41   | مردکو کفنانے کا طریقہ            | 41   | کفن کس رنگ کا ہو؟                  |
| 44   | عورت کو کفنانے کا طریقتہ         | •    | کفن کس کے ڈیسہے؟                   |
| 40   | جنازہ کے لئے پٹک کیما ہو؟        | 44   | مورت کا کفن کس کے ذمہے؟            |
| -    | میت کے پٹک پر گدہ بچیانا         |      | غيرمسلم رشته دار کی جمینر و تکفین  |
| 24   | كفن بيهنا كركس طرح لتاياجائع؟    | ٦٣   | جمير وللفين من الركوني تقص ره جائے |
| •    | میت کے پاٹک کی جا در کا عظم      | •    | کفن کیلئے چندہ کرنا                |
| ۷۸   | مرنے کے بعد بوی کامنہ ویکنا      | 4ľ   | کفن کی اقسام                       |
|      | میت کے منہ دکھانے کی رسم         | 40   | کفن کے بند کا تھم                  |

| صفحه | مضمون                               | صفحه | مضمون                                 |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
|      | جنازہ میں شریک نہ کرنے کی           | ۷٩   | قبرستان بيس ميت كامنه وكمانا          |
| 91   | وميت كرنا؟                          | -    | غيرمسلمون كوميت كاجره دكهانا          |
| -    | تماز جنازه نه پڑھنے کی ومیت کرنا    | ۸٠   | جنازه انھا کر چلنے کے نصائل           |
|      | جلادينے كى وصيت كرنے ١٠ لے كى       | ۸۱   | جنازه المحاتے ہے پہلے فاتحہ پڑھنا؟    |
| 96   | تمازجازه                            | •    | جنازه المفاتح وقت حيله كرنا؟          |
| *    | مسلم وغيرسلم مخلوط كي نما زجنا زه   | ۸r   | جنازه كے ساتھ جمراً كلمه طيبه پڙهمنا؟ |
| 90   | جل کرکوئلہ ہوجائے پر ٹماز جنازہ     | ۸۳   | جنازه کوسواری پر لے جانا؟             |
|      | بے تمازی کی تمازجتازہ کیوں          |      | جنازہ دورکے رائے سے یا قریب           |
| -    | پڑھی جائے؟                          | ۸۳   | ہے لے جا کیں؟                         |
|      | بے نمازی کی نماز جنازہ عبرۃ         | *    | جنازہ لے جائے کی مزدوری؟              |
| 94   | نه پر منا؟                          |      | جنازہ لے جاتے وقت جنازہ کاسر          |
| 92   | بنمازى مروك كونمازى بالمحسينا؟      | ۸۵   | كدهر بو؟                              |
|      | كبيره مناه كرنے والے اور مرتدك      | YA   | جنازه لے کرکس رفتارے چینا جا ہے؟      |
| 9/   | الماز جنازه؟                        | •    | جنازه كے ساتھ كس طرح چلنا چاہئے؟      |
|      | دو بہنوں کو تکاح میں رکھنے والے     | 14   | میت کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا         |
| •    | ک تماز جنازه؟                       |      | جنازه كوكندهادية كالمستون طريقه       |
|      | عبادات سے روکنے والے کی             |      | جنازه کے ساتھ نعت وکلمہ طبیبہ وغیرہ   |
| •    | غماز چنازه؟                         | ۸۸   | پڙهڻا                                 |
|      | ذلیل پیشہ کرتے والوں کی تماز        | ۸٩   | كندهادية كمسائل                       |
| •    | יונ פילים אין?<br>קור פילים אין אין | 95   | نماز جناز وبإهانے كى وصيت كرنا        |

| صفحہ | مضمون                             | صفحه | مضمون                                        |
|------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
|      | وب كريا كركرمرنے والے كى تماز     | [++  | رغدى كى فما زجنازه                           |
| 1+4  | چاڑہ؟                             | -    | شيعه کی نماز جنازه                           |
| 11+  | مقروض کی نماز جنازه               | 1+1  | فرقه بو بره کی نماز جنازه                    |
| 111  | میت کے قرض کی ایمیت               |      | قادیاند س کی تماز جنازه پر هنا؟              |
| 111  | مان اور بچ کی فماز ایک سماتھ؟     | 1+r  | غیرمقلد کی نماز جنازه مین شرکت؟              |
|      | بافی، ڈاکو، والدین کے قاتل کی     | -    | اسقاط شده برنماز جنازه؟                      |
| Her  | قرز چنازه                         | 1+1  | مرده بچه پرتماز جنازه                        |
| •    | خود کشی کرنے والے کی قماز جنازہ   | •    | پیدائش کے شروع میں زندہ مجرمر کیا؟           |
| 114  | حادثه مس مرتے والے کی تماز جنازہ  | f+f* | بدن كالأكثر حصد لكلتے وقت زعره تقا؟          |
| 88   | بم باری سے شہید ہونے والول کا تھم |      | جس بچے کے اذان شددی ملی مواسکی               |
| •    | شہید کے اقسام                     |      | تمازجتازه                                    |
|      | شہیدی نماز جنازہ کیوں جب کہ       | 1+0  | جژواں بچوں کی تماز جناز ہ                    |
| IIA  | ووزعره ہے؟                        | •    | بد کار تورت کی نماز جنازه                    |
| 119  | بوسث مارثم والے کی تماز جناز ہ    | 1+1  | نیجوے کی تماز جنازہ<br>- تیجوے کی تماز جنازہ |
| 11.4 | لاش کے مکڑے ملتے پر قماز جنازہ    | •    | زانی کی نماز جناز و                          |
|      | جوعضوز تدكی بس الگ ہوجائے اس      | 1+4  | ولدالزنا كي تماز جنازه                       |
| •    | پرنماز جنازه                      | I•A  | جولاش پھول گئ ہو؟                            |
| 111  | نصف جسم برنماز جنازه              |      | مسلمان ظاہرتہ کرنے والے کی                   |
|      | وفن کے بعدباتی اعضا کھنے پر       | •    | تمازجنازه                                    |
| ırr  | تمازجنازه                         | [+9  | طبے میں دینے والے کی تماز جنازہ              |

| صفحہ | مضمون                             | صفحہ  | مضمون                              |
|------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|
| IPP  | نماز جناز اسنتوں کے بعد یا مہلے   |       | غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں      |
| 1tmm | تماز جنازہ کے لئے تفل توڑنا       | 144   | شرکت کرنا                          |
|      | نماز جنازه کیاتمام حاضرین پر      | ITM   | غیرمسلم کے جنازہ میں شرکت کرنا     |
| •    | ضروری ہے                          |       | نماز جنازہ کے لئے قبرستان میں      |
|      | جنازه ش شريك لوكون كاتماز         | Ira   | t te 0 7 %                         |
| 1150 | شيزمنا                            | 15.4  | جنازه كومتجد كے حن بيس ركھنا       |
| -    | مسافر پرنماز جناز و               |       | مجدمین نمازجتازه اس طرح که         |
| •    | تعليم القرآن كے وقت نماز جناز ہ   |       | ميت يأ برجو؟                       |
| IPT  | ادقات بمردبه ش نمازجنازه          |       | مجرمین اضافہ کرکے اس میں           |
| 1172 | نماز جنازه کی امامت کس کاحق ہے    | 172   | الرجازه؟                           |
| •    | جس امام کے بیچے وقی نماز نہ پڑھتے | ITA   | مجديل تمازجنازه يزهنا؟             |
| IFA  | موں جنازہ جس اس کی امامت          |       | مبجد میں تماز جناز و کی تین صورتیں |
| IPPq | نماز جنازه کی اجرت جائز ہے یائیس  | 179   | اوران كانتكم                       |
| -    | اجرت والى ثماز كائحم              | •     | نا پاک زمین پرنماز جنازه           |
|      | عورت جنازہ کی فماز پڑھا سکتی      | 15*** | جوتوں پریا کا رکھ کرنماز جنازہ؟    |
| fr*+ | ہے یا تیں                         | 1171  | جوتے کمین کرفماز جنازہ؟            |
|      | مردته مول لؤكيا مورتيل تماز       | #     | عيدگاه بش نماز جنازه پزهنا         |
| •    | جنازه برهيس                       |       | قبروالي جكه متجدين شامل كرنا       |
|      | آنخضرت الله كي نماز جنازه كس      | ITT   | جنازه کی نماز کو جمعہ تک مؤ خرکرنا |
| וריו | ئے پڑھائی ہے                      | IPP   | عید مین کے وقت ٹماز جناز ہ         |

| صفحه | مضمون                                  | صفحہ  | مضمون                              |
|------|----------------------------------------|-------|------------------------------------|
| ۱۵۲  | نماز جنازه میں کم یازا کد تکبیر کا حکم | ומו   | شافعی امام کے پیچیے نماز جنازہ     |
| 100  | تماز جناز و کے لئے تیم کرنا            |       | شوافع مسجد میں نماز جنازہ پڑھائے   |
| •    | بغير وضوكے نماز جناز ہ                 | ומץ   | تو کیا حفی امتباع کرے              |
| IDM  | متعدد جنازول کی نمازایک ساتھ           |       | نماز جناز وپژهائے والاندسطے تو     |
|      | اجهای نمازجتازه ش کونی دعا             | 100   | نماز جنازه بيندكر                  |
| ۱۵۵  | پڑھی جائے؟                             |       | ثماز جناز وپڑھنے والے کے سامنے     |
| •    | ایک میت کی نماز جنازه کی مرتبہ؟        | •     | ے گزرنا                            |
| Pal  | کیادوباره نماز جنازه گناه ہے؟          | ווייר | نماز جنازه میں نظر کھاں رکھے       |
| 102  | نماز جنازه کی شروعیت کب موکی؟          | •     | عَا مُبَانِيمُارُ جِنَارُهِ        |
| -    | امام تماز جنازه بین کهان کمزامو؟       |       | کیا مجاش کے علاوہ مجمی غائبانہ     |
| 104  | نماز جنازه كاطريقه                     | ۱۳۵   | تماز پڑمی گئی؟                     |
| 109  | نماز جنازه کاسلام آہت یازورے؟          | 16.4  | نماز جنازه کی امامت کے ضروری مسائل |
| 14+  | سلام باته چهود کریا با عده کر؟         | •     | نماز جنازه يس تين چيزي مسنون بيل   |
| •    | نماز جنازه کے بعد دعا کرنا؟            | In/A  | نماز جنازہ کے لئے شرائط            |
|      | المام نے تمازے بعد کیڑے پر             | 1179  | نماز جنازه میں مغوف کا طریقه       |
| 147  | وههدو يكحنا؟                           | 141   | انماز جنازه کی نبیت                |
| -    | مجول سے بغیر وضونماز پڑھادی            |       | بحديش شريك مونے والا ثيت           |
| -    | جنازہ کی تمازیس رعاکے بجائے            |       | اکیے کرے؟                          |
| 145  | سورت پردهمی                            |       | بعد من شریک ہونے والانماز کیے      |
|      | فمازيس جنازه الناركها كميا             | Isr   | بوری کرے؟                          |

| صفحہ | مضمون                               | صفحه | مضمون                         |
|------|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| 140  | یرانی قبریس نی میت رکھنا            | 1414 | نماز جناز و ہے متعلق مسائل    |
| 124  | قبر کی مٹی تمر کا لے جاتا           |      | بغیر نماز جنازہ کے اگرمیت فن  |
|      | قبرکے اندر کی ہوئی اینٹ پھر         | Ha   | كردى جائے؟                    |
| •    | و فير و لگا تا                      | 144  | والیسی کے لئے کیااجازت لیس؟   |
| 122  | برانی قبر میں سے اینٹ نکالنا        | •    | قبرستان کے آواب               |
| 144  | قبر کیسی بتائی جائے ؟               | 174  | قبرستان میں جوتا مہن کر چلنا  |
| 149  | قبر کی ممہر اکی کیا ہونی چاہئے؟     | AFI  | زندگ میں اپنے کئے قبر بنوانا  |
| 14+  | قبر کی لحد کی جہت                   |      | قبری زمین کی قیت کس مال ہے    |
|      | قبر کھودتے وقت ہڈیاں لکل آئیں؟      | *    | ا دی جائے؟                    |
| IAI  | وفن کرتے وقت قبر گرجائے تو؟         | 149  | مملوكه قبرستان كاحكم          |
| •    | رِ انی قبرا کر بینه جائے تو؟        | 14+  | عام قبرستان كانتكم            |
| IAF  | قبر میں کسی کا سامان رہ جائے تو؟    | •    | بغیرا جا زیت دفن کریا ؟       |
|      | برانی قبر برثی ڈالنا                | 121  | مسجد على قبر بنانا؟           |
| *    | کی قبر بتا نا                       | 121  | قبرستان ہے الگ وفن کر نا      |
| 145  | قبر پر چہار دیواری بنانا            | •    | مخلوط قبرستان میں وفن کرنا    |
| 100  | قبر پر نا م کا پھر لکوا نا          | 148  | نا یاک زیمن میں قبر بنا نا    |
|      | دقن کے مسائل                        | *    | مكان من قبرتكل آئي            |
| PAL  | ميت كوقبر مين دا منى كروث پرلثانا   | •    | ر و انض کو کہا ں وفن کر میں ؟ |
| IAA  | ميت كوقبر من لاانے كامسنون طريقه    | 1    | جدًا می کی تد فین             |
| •    | فن کے بعد ہر مخص کتنی مٹی ڈالے؟<br> | •    | لا پنة کی ته فین              |

| صفحه | مضمون                           | صفحه | مظمون                                      |
|------|---------------------------------|------|--------------------------------------------|
| Y+1  | قبرستان ہیں مولیثی چرانا        | IAA  | وَن کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر برا هنا؟ |
| r•r  | قبرول کی زیارت کرنا             | 19+  | دن کے بعد ہاتھوا تھا کر دعاء کرنا؟         |
| •    | قبرستان جانے كامسنون طريقه      | 191  | قبريرياني حيزكنا                           |
| 1+1" | قبر پرسلام كرنے سے كيا فائدہ؟   |      | قبركے پاس اجرت برقر آن خوانی؟              |
| •    | زيارت قبركي جهت                 | 192  | قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا؟              |
| 4+14 | ناپاک حالت میں زیارت قبور       | -    | قبر پراڈان پڑھتا                           |
| *    | عید مین کے دن زیارت قبور        | 192  | میت کودوسری جگه خفل کرنا                   |
|      | مزارات کے پڑھاوے کا حکم         | 190  | امانت کے طور پر وفن کر کے محفل کرنا        |
| r-0  | مزار پر چیے دیا کیما ہے؟        | 190  | قبر كھول كرميت تكالنا                      |
| r+4  | قبرير جاورچ مانا؟               | *    | میت کودن کرنے کے بعد منتقل کرنا؟           |
| •    | قبرير چراغ وغيره كائتكم         |      | الرخفل كيامياتومعارف مس                    |
| 1-4  | اولیاءاللہ کے مزارات سے مانگنا؟ | Y P1 | کے ڈمہ؟                                    |
|      | كيامرنے كے بعداولياء كے فيوض    |      | زیکٹروغیرہ سے قبرستان ک                    |
| r+A  | باقىرىچىن؟                      | 192  | صفائی کروانا؟                              |
|      | كياميت كاروح كمرين آتى ہے؟      |      | قبرستان میں آمدنی کے لئے                   |
| 1+9  | روح کا بھٹکنا                   | API  | ور خت لگانا                                |
|      | کیا مرده ایخ متعارفین کو        | 199  | قبرستان کے درختوں کا تھم                   |
| ri+  | میجا نہا ہے؟                    | 1    | قبر پر کھیتی کرنا                          |
|      | میت کے گھروالوں کے لئے کھانا    |      | قبرستان کے درختوں کامصرف                   |
| •    | الجيع                           | *    | ا کے اگر                                   |

| صفحہ  | مضمون                                | صفحہ        | مضمون                             |
|-------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| rrm   | ایصال واب کے سائل                    |             | میت کے گھروالوں کے لئے کتنے       |
| rre   | کیا شو ہر کوصد قد کرنا ضروری ہے؟     | rir         | ون کھا تا بھیجا جائے؟             |
| rra   | ناراض والدين كے لئے ايسال و اب       | •           | میت کا کھا تا کون کھا سکتا ہے؟    |
| •     | میت کی المرف سے حج بدل کرنا          | rim         | میت کے کھانے کوضروری مجھنا؟       |
| 774   | میت کی طرف سے قربانی کرنا            |             | الل میت کی طرف ہے دعوت            |
| *     | میت کے لئے قربانی بہترہے             | rim         | کھا تا سبیجنے کی غلط رسم          |
| -     | باصدقه كرنا                          |             | ميت كرين وتي ويكماتا كماتا؟       |
| 774   | الصال ثواب كاعمره طريقه              | 110         | میت کے گھر مورتوں کا اجماع        |
| *     | تعزيتي جلسه كرنا                     | FFY         | ميت پررونا                        |
| 774   | تعزيت كامسنون طريقه                  | <b>11</b> 4 | سوگ کی مدت اور کارو بار بندر کھنا |
| 779   | تعزيت كي مرت                         | MA          | ایسال ثواب کیاہے؟                 |
| •     | أتخضرت في كاتعزين كموب               | <b>119</b>  | ایسال ثواب کے لئے اجماع           |
| rr-   | موت برصر كالجزوثواب                  | -           | کیا تواب تقسیم ہو کر پہنچا ہے؟    |
| 771   | مرنے والے شوہر کی عدت                |             | کیاایصال تواب سے تمام مناہ        |
| rrr   | موت کے دفت مبر معاف کرنا             | 77+         | معاف ہوجا ئیں گے؟                 |
| rrr   | مريض كابير كم كرنماز يرهنا           | rri         | سوالا كەكلمە پژھ كرتواب چېچا نا   |
| -     | اگر مرنے سے پہلے قضا نمازادانہ کرسکا |             | ا جرت پرایسال ثواب                |
|       | بے نمازی کی طرف سے فدیدویں           | rrr         | ايسال ثواب كالمريقه               |
| יושיו | توده بری موگایا نمیس؟                |             | کیا تواب پہنچانے والے کو مجی      |
|       | میت کی طرف سے تمازروز واداکرنا       | •           | ثواب ملاہے؟                       |

| صفحه | مضمون                           | صفحہ        | مضمون                          |
|------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|
| HAA  | ا بی قبر کے لئے کیا کریں؟       |             | مریض کازندگی میں نمازوں کافدیہ |
| ruu. | مرنے کا ہم کویقین ہے تو؟        | 120         | دینا کیماہے؟                   |
| 700  | غفلت ہے بیدارہو جا ؤ            | 724         | مرض الموت ميں خو دفد بيدويتا   |
| ተሸጓ  | غفلت دوركرنے كاطريقة            |             | قضا نمازوں کا فدید کب اداکیا   |
|      | کیا پید که بیر دن زندگی کا آخری | •           | جائے؟                          |
| rai  | ول ہو؟                          | <b>t</b> TZ | نمازوں كافدىيكتاہے؟            |
| 101  | موت کی کوئیں چھوڑ ہے گ          | ۲۳۸         | وصیت کے باوجود فدیدند دیا تو؟  |
| rar  | آپ کی بھی تعزیت ہونے والی ہے    | •           | موت کی تیاری کا طریقه          |
|      |                                 | 1174        | میقبر کیوں آئے؟                |

#### \* \* 4

### يشم الله الرَّدِّيمِ

#### أبهيسابث

بین اس کاوش این اس کاوش است و مسل و مدلل مرائل میت و است کوآدم کے مقتول بیٹے " بابیل"

کوآدم کے مقتول بیٹے " بابیل"

کو طرف منسوب کرنے کی سعادت

عاصل کررہا ہوں جنہوں نے حق کی خاطر

و نیا جس سب سے پہلے موت کا جام توش فرمایا۔

﴿ قَالَ لَا قُتْلَنَّ کُ ، فَالَ إِنَّمَا يَتَعَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِيْن ﴾

محد رفعت قاسمی خادم دارالعلوم دیو بند ۱۲/شعبان المعظم ۱۳۳۹ه مطابق ۱۲/اگست ۱۸۰۰ و دقت شه

#### عرض مؤلف

اَلْحَمُدُلِلْهِ وَحُدَهُ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنْ لَانَبِي بَعُدَهُ:
المابعد: غير معمولي (مرض كے باعث) تاخير كے بعدالجمد للله اكيسويں كتاب "ممل ويل مسائل ميت " بيش خدمت ہے جس ميں مريض كى عيادت كة داب وفضائل موت كے وقت كے اداب وفضائل موت كے وقت كے ادكام ومسائل مرنے كے بعد شل كفن جنازه اٹھانے وكد حاديے كامسنون طريقة عام قبرستان وقف قبرستان مخلوط قبرستان كے مسائل نماز جنازہ كس كى يرهى جائے طريقة عام قبرستان وقف قبرستان مخلوط قبرستان كے مسائل نماز جنازہ كس كى يرهى جائے

د فن کرنے کامسنون طریقہ بعد دفن کے مسائل اہل میت کو کھانا کون دے؟ کتنے دن اور کون کھاسکتا ہے؟ ایصال ثواب کامسنون طریقۂ مرنے کے بعد تعزیت حاضر ہوکر فون خط جلسہ وغیرہ کے ذریعہ ہے؟

ا ما مت کاحق کس کو ہےاور کون نماز جناز ہ پڑھا سکتا ہے؟

نیز عورت کی عدم نے والے کی تماز روز ہ زکو ہ تے و نیرہ کے فدیہ کے مسائل غرض یہ کہ آ دارموت سے لے کرایصال تو اب اور زیارت قبور تک تقریباً تمام بی ضروری مسائل ہیں اور بیرسب اللہ تعالیٰ کافضل و کرم نیز دارالعلوم اور مفتیان دارالعلوم دیو بند کافیض و تمرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سابقہ کتا ہوں کی طرح اس کو بھی قبولیت کا درجہ عنایت قرما کر عندالموت اور بعدالموت ایس کی طرح اس کو بھی قبولیت کا درجہ عنایت قرما کر عندالموت اور بعدالموت ایس کو بھی اللہ قرمائے۔

﴿ أَنتَ وَلِينَى فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ تَوَقِّنِي مُسُلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ ﴾ ﴿ أَنتَ وَلِينَي فِي الصَّالِحِيْنَ ﴾ (آين يارب العالمين )

محمد رفعت قاسمی خادم دارالعلوم دیوبند ۱۲/شعبان المعظم م ۱۲۳ ه ۱۲/اگست ۸۰۰۲ / بوفت رشب به

# تقريظ

# فقيه النفس مولا نامفتى سعيد احمد صاحب مدخلاء شيخ الحديث وصدر المدرسين دار العلوم ديوبند

اَلْحَـمُـدُلِلُهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ والصَّلُواة والسَّلام على عبدم ورسوله الكريم محمدرحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين: امابعد!

جیھے خوشی ہے کہ برادر کرم جناب مولانا قاری محمد رفعت صاحب استاذ وارالعلوم
دیو بند نے '' میت' کے مفصل احکام مرتب فرمائے ہیں موصوف ماشاء اللہ موفق ہیں' متعدد
کتا ہیں ان کے قلم سے وجود ہیں آ کرقیولیت عوام وخواص ہیں حاصل کرچکی ہیں۔اس لئے
امید کامل ہے کہ یہ کتاب' 'مکمل ومدل مسائل میت' 'بھی اس ہی انداز کی ہوگی بلکہ اس سے
بہتر ہوگی کیونکہ آ وی ہرآنے والے دن ہیں ترقی کے منازل طے کرتا ہے اور خوبیوں کی طرف

دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب بھی ہارگا و خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کرےاورامت کواس سے فیض ہنچے۔ (آمین)

كتيد: سعيداحد عفا الله عند بالن بورى خادم الحديث دار العلوم ديو بند

# ارشادِ گرامی قدر

مولا نامفتي محمودحسن صاحب بلندشهري مفتى دارالعلوم ديوبند الحمدلله نحمدة ونستعينه ونعوذبالله من شرور انفسنا ونشهد ان لاالله الاالليه وحيدة لاشتريك لية ونشهد ان سيدنا محمداً عبدة ورسولة ارسله الله تعالى الاكافة الناس بشيراً ونذيراً وداعيساً السبي السلسه بساذنسه ومسراجساً منيسراً ا ما بعد! میت اوراس کے متعلقات کے شرعی احکام برمشمل کتاب ( مسائل میت ) كامسوده احقر نے حرفاحرفاد بكھا درحقيقت مديجاله نا فعدعامة المسلمين بلكه الل علم حضرات كے لئے بھی بہترین تخفہ ہے کہ بیک وقت مشندحوالوں کے ساتھ کیجا شریعت مطہرہ کا تکم معلوم ہوجا تا ہے اصل کتب فتا وی وغیرہ کی طرف مراجعت کرنے میں بھی بہت سہولت ہوگئی اللہ یاک مؤلف کتاب (مولانا قاری محمر رفعت صاحب مرظلهٔ) اوران کے معاونین کوجزاء احسن عطافر مائے سب کے حق میں کتاب کوذخیرہ آخرت بنائے اور قبولیت عامہ سے نوازتے ہوئے تمام فتنوں ہے محفوظ رکھے۔ ( آمین )

مذاما كتبداحقر الزمن العبرمحمود حسن بلندشهرى غفر اللدلد والوالعربيرواحسن اليهما واليه خادم الندريس والافتاء جامعه دارالعلوم ديوبند • أذى الحبر ١٣٣٩ ه/ يوم الثاثاء قبيل صلوق العصر

# رائے گرامی

### مولا تامفتى زين الاسلام صاحب قاسمى حامداً ومصلياً ومسلماً!

گرای قدرار فیق محر مولانا قاری محرفعت صاحب قاسی (دام فیسنده و عم نفعه) الله تعالی مولانا موصوف کو جزائے فیرعطاء فرمائے مولانا نے اپنے سلسلہ مطبوعات نمبراکیس "کتاب کمل و مدل مسائل میت "دیگر کتابوں کی طرح اس مجموعہ جس بھی فقہ و قاوی کی منتند کتابوں سے "میت" سے متعلق ہر طرح کے جزئیات کیجا کرائے ہیں، بعض جگہ مولانا موصوف نے چند سطری قرضی فوائد بھی اپنے قلم ہے رقم فرماد ہے ہیں۔

احقر نے اس مجموعہ کامن اولہ الی آخرہ مطالعہ کیا ہے ہرمسکلہ معتمد حوالوں سے مزین ہے اس لئے اس کے متند ہونے میں کوئی شبہ ہیں اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جاسمتی ہے دونوں کے ساتھ یہ بات کہی جاسمتی ہے کہ اسمہ مساجد وعوام کے لئے بے حدم فیداور کار آ پر کتاب ہے۔

دع کرتاہوں کہ بیہ کتاب بھی بارگاہِ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے ادرامت کواس سے فیض بہنچے۔ (آمین)۔

> ھا کیائے درویشاں زین الاسلام القاسمی

# بياري ميس دواودعا كالحكم

ایک اور صدیث شریف میں ہے الکل غم فرح ولکل داء دواء "۔

تساجمه: - بمغم کے لئے نوشی ہاور ہر بیاری کی دوا ہے بیٹی اللہ تعالی نے جتنی بیاریاں
پیدا کی ہیں ان کے ازالہ کے لئے ایسی دوا ئیں بھی بنائی ہیں جن ہیں ان امراض کے لئے شفا
کی خاصیت رکھی ہے امراض کے معالجہ ہیں بہتریہ ہے کہ اعتدال کولمح ظر رکھیں ماہر جمدرو
خداتری اور خلیق معالج سے رجوع کر میں اور علاج کو جلد جلد نہ بدلیں بلکہ ادویہ کامعقول
اثر ہوئے تک استواری کے سرتھوا کی بئی مشیر کی تد ابیر پراکتفاء کریں پھر جہاں تک ممکن ہو
علاج میں ایسی چیز وں اور دواؤں کو نہ استعال کیا جائے جوترام وممنوع ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ شفاء میں شفاء ہیں رکھی ہے جسیا کہ حدیث شریف میں وار دجوا ہے:
ماجعال اللہ شفاء میم فیما حرم " \_ (بخاری / ح ۲ / ص ۸۴)

حرام چیزوں میں اللہ تعالی نے تہر رے لئے شفا جہیں رکھی البتہ اگر کوئی ماہر حاذق کی علیم وڈاکٹر ممنوع وحرام چیز کی نبیت یہ فیصلہ کردے کہ مریض کے لئے اس میں شفاء ہے اس کے بغیر علاج ممکن نہیں تو شریعت نے اس صورت میں جان بچانے کی خاطر حرام وممنوع چیز ں سے جان بچانے کی اجازت دی ہے تہ ابیراز آلہ مرض وعلاج کے ساتھ ہی مریض اوراس کے اعزاء ومتعلقین کوچاہئے کہ وہ اپنے معاصی (گناہوں) ہے تو بہ کریں اور کشرت ۔ ساتھ خار پڑھیں تا کہ النہ تعالی سب پر حمز فر اے چنانچ قرآن کریم میں ارشادہ وا ہے:

اور حدیث شریف بیل ہے: 'تو ہواالی اللّٰہ قبل ان تمو توا''۔(این اجراص ۵۸)۔

موت سے پہلے تو بہ کرنے بیل جلای کروکٹر ت معاصی، منہیات، اور محرمات کا ارتکاب اور حقوق تلفی بھی امراض کا سب ہوتے ہیں اس لئے گنا ہوں سے تو بہ واستعفار بیاری بیل ضروری ہے حدیث شریف بیل آیا ہے: لیک داء دواء و دواء السانوب الاستعفار بہر بیاری کے لئے دوا ہے اور گنا ہوں کی دوا استعفار ہے یہ گی یا در کھنے کی بات ہے کہ بعض لوگ خطر تاک امراض بیل دوا اور دعاء کے تائج سے مایوں ہوکر امور ظلاف شرف اور منہیات وحرمات بیل ہوجاتے ہیں مثلاً تو نکا، ظلاف شرح نفر ومنت، شرف اور منہیات وحرمات بیل ہوجاتے ہیں مثلاً تو نکا، ظلاف شرح نفر ومنت، جنز منتر، اور سے و جادو غیرہ اس تم کی تد ابیر شصرف حرام امور بیل سے جیں بلکہ مفید بھی نہیں ،اس لئے مسلمانوں کو چا ہے کہ وہ تا پائدار زندگی کے لئے اس تم کے اعمال اور تد ابیر نہیں ،اس لئے مسلمانوں کو چا ہے کہ وہ تا پائدار زندگی کے لئے اس تم کے اعمال اور تد ابیر اس سے دین وایمان کو تباہ و ہر باد نہ کریں بلکہ اس کے بجائے انجام بخیر ہونے کی دعاء مانگیں اور بہتر ہیہ ہے کہ مرض کے زیادہ ہونے کی حالت بیل مستحق ہوں کوسکو کے فیرات دیں، اور مساکین وفقراء کی دعاء مانگیں حاصل کریں۔

چنانچ صدقہ اپنانی شن آیا ہے، تداو وامویضکم بالصدقۃ ۔اپ ہاروں کا علاج صدقہ ہے کرو۔ آپ بالیہ کا فرمان ہے؛ لائے دالبلاء الاالمصدقۃ ۔ بلاوں کودور کروہا ہے ویسے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں زاد آخرت کا خیال رکھے یہ فرض نہا ہے۔ اہم ہونا چا ہے اس لئے کہ زندگی نا پائیدار ہے۔ صرف سائس کی آمدورونت پر حیات کا وارو مدار ہے مکن ہے کہ معمولی علت یا بیاری سائسوں کی آمدورونت کو تم کردے اور دیاودین کی ساری امیدین تم ہوجا کی اس لئے ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ آخرت کا سامان کرے اور اگر بدتھی سے اس نے زندگی کے وسیع وغیر محدود مشاغل میں پھنس کراس کی طرف توجہ نہ کی جوتو بیاری کے ایام میں اگر ہوش وجواس باتی ہوں تو اپنی توجہ اس جانہ ب

منعطف کردے اگرانسان مالدار ہے تو غریب عزیز دل، رشتہ داروں، بھسایوں اور در ما ندہ لوگوں کی مدد کرے اور نیک کا مول میں رو پیرخرج کرے وارثوں کے حقوق کا خیال رکھے اور حسب حیثیت مصارف خیر میں حصہ لے کرحدیث شریف پڑکمل کرے: خیسر المعال ماانفق فی مسبیل المله \_ بہترین مال وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کیا جائے۔

بستر مرگ کاحکم

انسانی زندگی حوائے دنیا کی وجہ ہے بوی کھکش ہیں رہتی ہے اور ابعض اوقات مجود یا لینف وعداوت تک کوجائز کردیتی ہیں انسان پھرا کیہ مسلمان کے لئے شریعت نے جوتھم دیا ہے آگر بھی ابیاا تفاق ہو کہ کسی عزیز، رشتہ دار، ہمسایہ، دوست یا کسی مسلمان ہے شکر رقجی ہوجائے تو تین دن سے زیادہ قلب ہیں بغض وغدادت کو جگہ نہ دی جائے ورجس فدر مکن ہوسلم کر لی جائے افسوس ہے کہ ہم نے منجملہ دیگرا دکام شرع کاس تھم کو بھی پس پشت ڈال دیا ہے ادرا کشر افراد بغض وعداوت، غرور و تکبر، نمائش دریا اور نفر ت و تقارت کے دلدادہ ہے ہوئے ہیں اگر زندگی کے مشاغل، خود غرضی کی لذت ادر رشک و رقابت کے جذبات آرام دا سائش کے زمانے ہیں قلب سے ان امراض کے دور کردینے کا موقع نہ دیں تو انسان کو چاہئے کہ وہ موت کو قریب پاکر بیاری کے دئوں میں ان تا پاک چیزوں کو ضرور دل سے نکال ڈالے اور ہراس فتض کی رضا مندی و خوشنودی حاصل کر لینے کی جدد جہد کرے جس سے آرام دا سائش کے دور ہیں بیگا زونفر ت رہی ہے۔

اس سلسلہ میں مریض کا سب سے پہلا یہ فرض ہے کہ وہ اعزہ، رشتہ داروں،
احباب، ہمسابوں، ملازموں اور عام مسلمان کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرے اور جس جس مخص سے اس کورنج وعداوت یا بغض ہواس سے اظہار معذرت کے بعد صفائی کرے اور مناسب طریقے پران سے معذرت خواہ ہوالی حالت میں جبکہ انسان بستر علالت یا مرگ پر پڑا ہو عام خوشنوداس کی زندگی کے بارکو بہت ملکا کردیتی ہے اس کا مجروح پڑمردہ قلب کی گفتہ ہوجاتی ہے اس کا مجروح بڑمردہ قلب کے ساتھ

ا یک مسلمان کوبستر علالت پر پڑے پڑے اس امر پر بھی غور کرنا جائے کہ اس سے ہاتھوں ے سن س کواذیت و تکلیف پیچی ہے اس نے زندگی کے مشانل میں کس کی حق تلفی کی ہے جواشخاص اس تھم کے اس کو میا دآئیں ان ہے اپنے قصور کی معافی ج ہے اور معافی جا ہے میں کوئی عارو شرمندگی محسوس نہ کرے اور اگروسعت ہوتوان کے نقصان کا معاوضہ دے جن لوگول کاحل تلف کیاہے ان کاحق اوا کرے اور اگر وسعت نہ ہوتو معاف کرائے کیونکہ شریعت نے مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ حق تلفی بدترین گناہ ہے اور جب تک وہ لوگ جن کاحق تلف کیا گیاہے وہ خودمعاف نہ کریں اللہ تعالیٰ اس جرم کومعاف نہیں کرتا اس لئے ہرمسلمان کوچاہئے کہ کسی کاحق تلف نہ کرے اور اگراپیا کوئی جرم ہوگیا تو زندگی ہی میں اس کومعاف کرالے تا کہ آخرت کی پرسش ویاداش ہے محفوظ رہے ہم عبد کریں کہ انشاء اللہ آئندہ عبد دات اور فرائض کی ادا نیکنی کے ساتھ ساتھ اسے معاملات کوبھی درست رکھیں مے اور خلق خدا کونفع پہنچانے والے بنیں کے اورا بی بقیہ زندگی کوشر بعت کے مطابق گزاریں کے برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ مخلوق خدا کوناحق نکلیف پہنچانے سے بحیس سے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کودورر تھیں ہے جس سے کسی انسان کوناحق تکلیف چینچنے کا اندیشہ ہو۔ الله تعالی ہارے دل ہے کی ہوئی تو بہ کوتیول فر ماکر نیک لوگوں میں شامل فر مائے۔ (آمین) (محررفعت قائمی)

اسلام میں مریض کی عیادت

مریض کی عیادت وسل اوراس کی خدمت و ہدردی کورسول الشکافی نے او نے درجہ کا نیک عمل اورا یک طرح کی مقبول ترین عبادت بتلایا ہے اور مجتلف طریقوں سے اس کی ترغیب دی ہے۔ خود آپ ایک کا دستور اور معمول بھی تھا کہ مریضوں کی عیادت کے لئے تشریف لیے جاتے ،ان سے ایک با تیس کرتے جن سے ان کوسلی ہوجاتی اوران کا غم ہاکا ہوتا ، اللہ تعالی کا نام اوراس کا کلام پڑھ کرمریض پردم بھی فریاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فریاتے ، چنا نچہ آپ تا تیا گلام پڑھ کرمریض پردم بھی فریاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فریاتے ، چنا نچہ آپ تا تا کہ ارشاد مبارک حضرت ابوموی اشعری کی ایک فریایا: بھوکوں

کوکھانا کھلاؤ، بہاروں کوعیادت کرواور جولوگ ناحق قید کردیئے گئے ہوں ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ (صحیح بخاری)

حضرت توبان علیہ سے روایت ہے کہ آنخضرت نے فرمایا کہ:بندہ مؤمن جب اینے صاحب ایمان بھائی کی عمادت کرتا ہے توواپس آنے تک وہ کو یا جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہر مرہ ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فیلے نے قر مایا: جس بندے نے کسی مریض کی عیادت کی تواللہ تعالی کا منادی آسان سے پکارتا ہے کہ تو مبارک، اور عیادت کے لئے تیرا چلنا مبارک اور تو نے بیمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنالیا۔ اور عیادت کے لئے تیرا چلنا مبارک اور تو نے بیمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنالیا۔ معارف الحدیث/ جسم/ص سے میں ابنا کھر بنالیا۔

#### بيار كي عيا دت كرنا

جب کوئی فخض اپنے رشتہ داریا دوستوں میں بیار ہوتو اس کود کھنے کے لئے جاتا اوراس کے حالات کودریا فت کرنامتحب ہے، اس کوعیا دت کہتے ہیں۔
اوراگر بیمار کے اعز اوغیرہ میں کوئی اس کی خبر گیری کرنے والانہ ہوتو الیں حالت میں اس کی خبر گیری کرنے والانہ ہوتو الیں حالت میں اس کی خبر گیری کرنے والانہ ہوتو الیں حالت میں اس کی خیارداری عام مسلمانوں پر جن کواس کی حالت معلوم ہوفرض کھا ہے۔
عیادت کی فضیلت وتا کید اوران کا تو اب احادیث ہیں ہے حدوار وہوا ہے گرہم اس کوذیا وہ بیان کرنا نہیں چا ہے حرف دو تین حدیثیں خضر بیان کئے دیتے ہیں۔
میرے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے جن تعالی قیامت میں فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں تیرا پروردگار ہوں میں بیمار ہوااور تو میری عیادت کوئیں آیا بندہ عرض کرے گا خداوند تو عالم کا پروردگار ہوں میں بیمار ہوااور تو میری عیادت کوئیات آیا بندہ عرض کرے گا فلال میرا بندہ بیمار ہوااور تو نے اس کی عیادت کیے ہوئئی ہے بعنی تو بیمار نہیں ہوسکا، ارشاد ہوگا کہ فلال میرا بندہ بیمار ہوااور تو نے اس کی عیادت نہیں کی ، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھ کواس کا تا۔
کے پاس پا تا۔

ستر (۷۰) ہزار فرشتے شام تک دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جوشام کوکرے اس کے لئے ستر (۷۰) ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں ، فیج تک۔ (سفر السعادات) جوکوئی اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کرے اس کوایک باغ ملے گا جنت ہیں۔

(ترندی شریف و بخاری شریف/ ج۱/۱۲۵)

نی کر پھلیا نے اپنے برگزیدہ اصحاب کو بیتھ دیا تھا کہتم کوگٹ بیار کی عیادت کیا کرواور جنازہ کے ہمراہ جایا کرو۔ (صحیح بخاری شریف علم الفقہ / جا اص ۱۸۳) مسئلہ: ۔ بغیر پسیے کے بیمار کے پاس یا قبر کے پاس تو اب کی نیت سے تلاوت کرنا شرعاً درست ہے، اجرت لے کر تلاوت کرنا حرام ہے، اجرت لینے اور دینے والے دونوں گنہگار ہیں اور تو اب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ (فناوی محمود پیراج کے اص ۲۲۸)

#### عیاوت کے آواب

عیادت کے آواب میں ہے کہ وضوکر کے محض ثواب اور جن تعالیٰ کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لئے جائے اور جب بھاری کے پاس پنچے تواس کا حال پو جھے اوراس کی
تسکین کرے اوراس کو تعلیٰ وے اوراس کو صحت کا امیدوار کرے اور بھاری کے جونشائل
ثواب حدیث شریف میں وار دہوئے ہیں ان کو بتائے اوراس کے لئے دعائے صحت کرے
اوراپنے لئے بھی اس سے دعاء کی درخواست کرے۔ بھار کے پاس زیادہ دیر تک نہ ہیں ہماں اگر بھاراس کے بیٹھے ،
پال اگر بھاراس کے بیٹھنے سے خوش ہوتا ہوتو زیادہ دیر بیٹھنا بہتر ہے۔ (شرح سفر السعادات)
ہوتا آپ آپ آلیا ہے اس کی عیادت شریف لیف میتی کہ جب کوئی آپ آپ آلیا ہے کے دوستوں میں بھار
ہوتا آپ آپ آلیا ہوتا ہوتی طبیعت کیسی معلوم ہوتی ہے اور تمہارادل کسی چیز کو چاہتا ہے
کا حال پوچھے اور فریاتے تم کوا پی طبیعت کیسی معلوم ہوتی ہے اور تمہارادل کسی چیز کو چاہتا ہے
اگر کسی چیز کی وہ خوا ہش کر تا اور وہ چیز اس کے لئے معتر نہ ہوتی تو اس کے دیے کا تھم فرمات
اوراپنے سیدھے ہاتھ کو بھار کے بدن پر دکھ کراس کے لئے دعافر ماتے کھی ان الفاظ ہے۔
اور اپنے سیدھے ہاتھ کو بھار کے بدن پر دکھ کراس کے لئے دعافر ماتے کھی ان الفاظ ہے۔
اور اپنے سیدھے ہاتھ کو بھار کے بدن پر دکھ کراس کے لئے دعافر ماتے کھی ان الفاظ ہے۔
افراس خوا آپ آپ گولیا ہوتی آپ النہ اس وَاشف اَنْتَ الْمُسَافِی اَلْ اللّٰ کُھور اُس اَلْمَاسُ وَاشْفِ اَنْتَ الْمُسَافِی اَلْمَسَافِی اِلْمَسَافِی اِلْمَسَافِی الْمَسَافِی اِلْمَاسَافِی اِلْمَسَافِی اِلْمَسَافِ

الاسفاء ک مسفاء کا یُغادر سفماً "اکثر تین مرتبده عاء فرماتے ،اے الله اے تمام لوگوں کے پروردگار بیاری کودور کردے ادر صحت عنایت فرماتو ہی صحت دیے والا ہے اور صحت وہی ہے جوتو عنایت فرمائے الی صحت دے کہ چرکوئی بیاری ہاتی شدہے۔

نی کر بہتلافیہ سے کافروں (غیر مسلموں) کی بھی عیادت منقول ہے۔ ایک جوان ماری کی درمین کی جاتی ہے میں ماری کی سیالی میں کا ماری کی جاتی ہے ایک جوان

یہودی آپ کی خدمت کیا کرتا تھا جب بیار ہوا تو آپ تھا اس کی عیادت کوتشریف لے گئے اوراس سے مسلمان ہوجائے کے لئے ارشاد فرمایا ،اس کی خوش تسمتی کہ و مسلمان ہو گیا۔

جب آپ الله ك باربوك باربوك جب كدوه مرك تح آپ الله ان

ک عیادت کے لئے تشریف لے مجھے ان ہے بھی مسلمان ہونے کی درخواست فرمائی گر کا تب ازل نے بیسعادت ان کی قسمت میں نہ کھی تھی لہٰ نداوہ قبیل ارشاد ہے محروم رہے۔

ای وجہ سے اکثر علماء کی میدرائے ہے کہ عمیا دست حقوق اسلام میں سے نہیں بلکہ حقوق محبت میں سے نہیں بلکہ حقوق محبت میں سے ہے کہ جس محبت میں سے ہے کہ جس محبت میں سے ہے کہ جس محب کے جس محب ک

مسئلہ:۔ مسحب ہے کہ مرنے والا آپ حق میں اللہ تعالیٰ ہے حسن ظن رکھے کیونکہ استخضرت فلے کارشادہے: ''موت کے وقت جائے کہ انسان اپ حق میں اللہ تعالیٰ سے المحضرت فلے کہ وہ رخم فرمائے گا اور گناہ معاف کردے گا'۔ اور بخاری ومسلم شریف میں ہے: ''کہ اللہ تعالیٰ قرما تا ہے کہ میرے متعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا (لیمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا (لیمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میرے بندہ کا جیسا گمان ہوگا ( ایمنی جیسی آو تعلق میں ویسائی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی معاملہ کروں گا۔ ( کتاب الفقہ / ج المنی کا کتاب کی کتاب کا کتاب کی کا کتاب کا کتاب کی کتاب کرد کا کتاب کی کت

مسئلہ:۔انقال کے بعدمیت کوالسی جگہ رکھنے کا انظام کیا جائے جہاں میت کے پاس اڈک رہ سکیس میت کو تنہانہ رکھا جائے اگراس کے پاس بیٹھنا مشکل ہوجیسا کہ جہیٹال وغیر ، پس تو دور بیٹے کرتیجے وہلیل میں مشغول رہیں اور میت کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔

(قاوي رهميه اج۵/ص ۱۱۱/ در محتار اج ۱/س مون

مسئلہ: کسی بھی میت کی خبر ملے یا کوئی مجھی میت سامنے مطے سلم ہویا غیرمسلم اس کوو کہ کرا ہی

موت كويا وكرنا جائب جس كے لئے بہتر الفاظ بير بيل: "انسالِلُسه و انسالِيه د اجعون ". ( فآوی محمودیه/ ج۲/ص ۱۲)

مسئلہ: ۔موت کے آثار ہونے پر بلند آواز ہے کلمہ شہاوت پڑھناای طرح سورہ کیلین شریف ير هنااورروح نكل جانے ير بلندآ واز برآئكميس ميت كى بندكر نے والے خض كا "بسم الله وعلى ملة رسول الله ''پڑھنا كپڑے ہے ڈھا تک دینے كے بعد حاضر بين كا تلاوت میں مشغول ہوتا ثابت ہے۔ ( نآوی شامی مع روالطّار/ج ۸۵۵۸۸مرواحس الغتاوی/ جس/ س ۱۳۵۸ و قاوی مندیاج الص ۱۵۷ اطحطاوی علی مراتی الفلاح اص ۱۳۰۸ و کبیری اص ۲۵۷ و بهتی ز*يورا حد:۲/ص*۵۲)

اسلام كااحسان تطيم

موت چونکہ یفنینا آنے والی ہے، اوراس کا کوئی وقت معلوم مبیں ہے، اس سے مسلمان کو جا ہے کہ کسی وفت بھی اس ہے غافل نہ ہو ہمیشہ اس کو یا در کھے اور آخرت کے اس سفر کی نیاری کرتا ہے، خصوصاً بیار ہوتو اپنی وین وایمانی حالت کودرست کرنے اور الله تعالی ئے ساتھ اینے تعلق کو میچ کرنے کی زیادہ فکر کرے اور دوسرے بھائی اس کی خدمت و بمدر دی اور اس کاغم بلکا کرنے اور جی بہلانے کی کوشش کریں ، انٹد تعالیٰ کا نام اور کلام پڑھ كراس بردم اوراس كی صحت وشفا کے لئے دعا كريں ،اوراس کے سامنے اجروثواب كى باتيں اوراللّٰہ کی شان رحمت کے خوش آئند تذکر ہے کریں ،خصوصاً جب محسوس ہو کہ مریض بظ ہرا جیما ہونے دالانہیں ہےاورسفرآ خرت قریب ہے تواس کے دل کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی ادر کلمہ ایمان کی ماود ہانی کی مناسب طریقے پر کوشش کریں۔

اور پھر جب موت آ جائے تواس کے اقار ب صبرے کا م لیس ،طبعی اور فطری رنج و<sup>نی</sup> کے ہوجودموت کوالٹد تعالیٰ کا فیصلہ مجھ کروفا دار بندے کی طرح اس کے سامنے سر <sup>حسا</sup>میم خم اردیں اور اس کے کرم ہے اس صدمہ پراجروثواب کی امیدر تھیں اور اس کی دعا کیں کریں، ، رینی اور مملی طور میرمیت کے اقارب اور گھر والوں کی غم خواری اور ہمدروی کریں اوران کی

تسلی وسنی اورغم ہلکا کرنے کی کوشش کر کے عنداللہ اجور ہوں۔ (معارف الحدیث/جسام ۴۳۵) اور چونکہ اسلام کی مقدس شریعت ہیں اپنے ویٹی بھائیوں کے ساتھ عمدہ سلوک اور احسانات اور ہرشم کی مراعات ایک جزواعظم قرار دی گئی ہے اور شریعت نہیں جا ہتی کہ اس وین اخوت اور مجت کا سلسلہ موت سے منقطع ہوجائے اسی وجہ سے نبی کریم آلیا کے کا عاوت شریقہ میتی کہ جب کوئی مسلمان و نیا سے انقال کرتا اس کے ساتھ وہ بہت احسان کرتے اور جو چیزیں اس کے لئے قبراور قیامت میں مفید ہوتیں ان کی کوشش فرماتے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اسلام کو کرتے ہوں کا دورا وی کریم آلیا کہ اور اس کے اس کے این میں مفید ہوتیں ان کی کوشش فرماتے اور اس کے اور اس کے اور اس کے ایک وی بہت اچھا سلوک کرتے۔

یمی سبب ہے کہ جنازہ کی نماز جودرحقیقت میت کے لئے دعائے مغفرت ہے،
مسلمانوں پرخدا کی طرف سے فرض کردی گئی ہے اوراس (میت) کو پاک وصاف کرکے
ایک عمدہ اہتمام سے آخری منزل تک پہنچادیتا ایک امرلازم کردیا گیا ہے درحقیقت میت کے
حقوق کی رعایت اس کی بیاری سے آخری وقت تک بلکہ اس کے بعد بھی جیسی اسلام میں ہوتی
ہے کسی اور مذہب میں اس کا ایک شمہ بھی نہیں اگر کسی کی چیٹم بھیرت روش ہووہ ان معاملات
کونہایت قدر کی نگا ہوں ہے دیکھنے کے قابل سمجھے گا۔ (علم الفقہ / صمری)

#### موت کے وفت کے مسائل

مسئلہ: ۔ تعامل سلف وتوارث خلف یہی ہے جس کوصاحب ہدایہ نے اختیار کیا ہے کہ موت کے آثار کے وقت مرنے والے کو حیت لٹا کر چہرہ قبلہ کی طرف ہونا جا ہے کہ احادیث ک تضریحات اورعلل فقہاء دولوں اس کو تقضی ہیں۔

اوردا ہنی کروٹ کی قید کسی حدیث واٹر سے صرالمنا نہیں نگلتی ہیں اسلم طریقہ یہی ہے کہ توجہ قبلہ معربیت اللہ علی مرتب میں مہولت ہے کہ توجہ قبلہ می طرف ) ہویا پھر جس صورت میں مہولت ہوگئل کیا جائے دونوں میں سے کسی ایک کوجھی خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا۔

(قاوي دارالعلوم/ج٥/ص٢٣٢/ والدادالا حكام ١١٨)

اوربيهسب صورتين اس ونت مسنون بين كهمريض كوتكليف ندمواس كوتكليف مو

توجس طرح مریض کوآرام ہوائی طرح اس کولیٹار ہے ویں۔ (بحرالراکق) مسئلہ:۔میت لیعنی مرنے والا ہالغ ہو یا نا ہالغ بہرصورت نزع کے وقت سور ہو کیلین سنانا مستحب ہے۔ (احسن الفتاوی/ج ۴/ص۲۱۳/ردالتخار/ج ۱/ص ۱۹۷)

منلہ: اس وقت لین مرنے والے کے قریب مستحب ہے کہ کوئی شخص عزہ یا احباب وغیرہ میں سے اس کونلقین کر ہے لین اس کے سامنے بلند آ وازے کلہ طیبہ پڑھا جائے تا کہ مریش اس کون کرخود بھی پڑھا واراس بشارت کا مستحق ہوجائے جوشی احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام: الاالله الاالله " ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، مرمریش ہے بینہ کہا جائے کہ تم بھی پڑھو کہیں شدت مرض یا بدحواس کے سبب اس کے منہ ہے انکارنکل جائے۔ مور کا لیسین کا ایسے مریض کے پاس پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس مریض کے پاس پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس مریض کے پاس ہوگا، تا کہ کہ میں شادا بی ہوگی تیا مت بیاس سور کا لیسین پڑھی جائے اس کی موت خوشکوار ہوجاتی ہے، نیز قبر میں شادا بی ہوگی تیا مت بیس سرد کا تاب الفقہ / جا اس کی موت خوشکوار ہوجاتی ہے، نیز قبر میں شادا بی ہوگی تیا مت بیس تروتازہ اٹھا یا جائے گا۔ ( کتاب الفقہ / جا اس م

آخری وقت میں نیک اور پر ہیز گارلوگوں کا موجود ہوتا بہتر ہےان کی برکت ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ (عالمگیری)

مسکد: آخری وقت میں مریض کے پاس کوئی خوشبودار چیزر کا دینا آگ میں لوبان وغیرہ ساگا دینا مستحب ہے۔ جب اس کی روح بدن سے مفارفت کرجائے تواس کی آنکھیں نہایت نرم اور آ ہتگی سے ہند کردی جا کیں اور اس کا مذہبی پاک کیڑے کی پی سے باندھ ویاجائے اس طرح کہ وہ پی ٹھوڑی کے بینچ رکی جے اور سر پر لے جا کراس کے دونوں کنارے باندھ دینے جا کی اس کے دونوں کنارے باندھ دینے جا کی اور اس کے اعضاء سیدھے کردیئے جا کیں اور جوڑ نرم کردیئے جا کیں اس طرح کہ جرجوڑ اس کے منتیٰ تک پہنچ کر کھنچ ویاجائے تاکہ سے حالت میں ہوجائے ، اور اس کے احداد کی جب فقد رجد مکن ہوفراغت کر کے دنن کردیا جائے۔ (علم الفقد / ح۲/ص ۱۸۵ والد ادالا دکام / حام الفقد / ح۲/ص ۱۸۵ والد ادالا دکام / حام المرام المرام کی تھیں تھول نہ جا کیں بھرکوئی مسئلہ: مرنے کے بعد پیر کے دونوں انگو شے ملاکر یا ندھ دوتا کہ ٹاکھیں بھیل نہ جا کیں بھرکوئی

جادرازهادو\_(بهنتی زیور اج ۱/صا۵)

مسئلہ: مرنے والے کے پاس 'لااللہ الاالله ''کے ساتھ محمد سول اللہ بھی کہدو ہے ہو کہ مسئلہ: مرنے والے کے باس کا اللہ الااللہ ''کی ملقین پراکتفاء کری تو یہ بھی جائز ہے۔ حرج نہیں ہے اور اگر صرف 'لااللہ الااللہ ''کی ملقین پراکتفاء کری تو یہ بھی جائز ہے۔ (فآوی دار العلوم/ج ۵/م ۲۳۳/ بحوالہ ردالخار/ج الم ۹۵ کا وکتاب الفقہ/ج الم ۸۰۸)

مسئلہ:۔ جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہوجاؤ اور یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے پڑھتے پڑھتے دم نکلے کیونکہ مطلب تو یہ ہے کہ سب سے آخری بات جواس کے مندسے نکلے وہ کلمہ ہوتا جا ہے ، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کی پھرکوئی بات چیت کرلے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو جب وہ پڑھ لے قواموش ہوجاؤ۔ (بہشتی زیور/ج)مسا۵)

مسئلہ: حالت بزع میں مرنے والے کو پائی پلانامستحب ہے کیونکہ نزع کے وقت ہیاس کا غلبہ اور شدت ہوتی ہے اور صحابہ کرام ہے بھی ثانت ہے . (امدادالا حکام ایج المص ۸۱۸) مسئلہ: عورت کے جسم پرنزل کے وقت مہندی لگانانہ مسئون ہے اور نہ درست بلکہ ناجا تزہے۔

مئلہ:۔مرنے والے کے پاس کوئی ایسی بات نہ کروکہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہوجائے کیونکہ بیدوفت دنیا سے جدائی اور انڈرتعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔( فآدیٰ دارالعلوم/ ج/ص۲۹/ص۲۴۵/ بحوالہ ردالخار/ جا/ص۳۰۸/ہثتی زیور/ ج۲/ص ۵/ تیاب الفقہ/ جا/ص ۸۰۷)

# كيامرنے والے كووصيت كرنا جاہے؟

سوال: آج کل کسی کے انتقال پر جوخرافات ورشہ کرتے ہیں، مثلاً رونمائی کی رسم وغیرہ کیامیت پر بھی اس کا گناہ ہوگا؟

جواب: موت پر بہت سے منکرات کاعام رواج ہوگیا ہے۔ مثلاً (۱): رونمائی لیعنی چہرہ دکھانے کی رسم۔ (۲): رونمائی لیعنی چہرہ دکھانے کی رسم۔ (۲): رونمائی کے لئے جنازہ کئی تھنٹے رو کے رکھنا۔ (۳): اعزہ وا قارب کی خاطر نماز جنازہ جس تاخیر۔ (۴): کثر ت اجتماع کی غرض ہے مسجد میں قرض جماعت کا انتظار۔ (۵): میت کی تصویر لیزا۔ (۲): تصویر کی اخبارات میں اشاعت۔ (۷): جنازہ

ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل کرتا۔ (۸):نماز جنازہ متعد دبار پڑھنا۔ (9): عَا سَانِه نماز جِناز ہ اوا کرتا۔ (۱۰): عام قبرستان ہے ایگ مخصوص مکان میں وفن کرتا۔ (۱۱): قبر کے گرد چہارد یواری یا چہوتر و بناتا۔ (۱۲): ایصال تواب کے لئے خلاف سنت اجماع (۱۳): تعزیق جلے کرنا۔ (۱۴). میت کے مناقب میں غیرواقعی حالات کی اشاعت وغیرہ۔ آج کل ان منکرات کی و با واس حد تک مجیل گئی ہے کہ علاء وصلحا و تک اس میں مبتلاء ہیں ہ بلکہ شہور مذہبی رہنماؤں کے جنازوں میں ان منکرات کا ارتکاب کی گنازیاوہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں جس مخص کو بیڈ طرہ ہو کہاس کے انتقال پراس کے ٹا عاقبت اندیش فکرآ خرت سے غائل ، دینوی تا م نمود کے بھو کے پسما ندگان ، تالائق معتقدین ، تا خلف خلفاء اوردین کے روپ میں بے دین عناصراس پرایسے مظالم کریں گے اور مرنے کے بعداس کو اس طرح رسواکریں مے، تواس بروصیت کرناواجب ہے کہ انتقال برایسے محظورات وممنوعات شرعیہ ہرگز نہ ہونے دیئے جائیں بلکہ جمپیز وتکفین، نماز جنازہ اورایصال ثواب وغیرہ جملہ ہمورستت کے مطابق ادا کئے جا کمیں۔

ا گرالیی وصیت نه کی تو سخت گنهگار ہوگااورعذاب کا مستحق ہوگا، سیجیح بخاری کی حدیث متعلق: تعذیب المیت بریکا والمه علیه کی مشہور تو تیج بیے کہ مرنے پرار تکاب معصیت نو حدکاعلم ہوتے ہوئے جس نے اس ہے ندروکا ،اورایس وصیت نہ کی اس کوعذ اب ہوگا۔ وصیت میں ان منکرات کی تفصیل لکھ کران ہے رد کا جائے بالخصوص دینی رہنماؤں اورمقنداحصرات پراس وصیت کا و جوب اور زیاد ه مؤ کدیے.(احس الفتاوی/ج ۴/م۲۳۲)

# ا جیا تک موت سے پناہ ما نگنا

مسئلہ: \_اجا تک موت ہے بناہ ما تکی منی ہے کیونکہ اس ہے اکثر ادائے حقوق، توبہ، معافی وغیرہ کا موقع نہیں کتا ہے۔ ( فناوی محمود پیلر ج۲/ص ۲۹۷)

# مرنے والے کی وصیت کا تھم

مسئلہ:۔ زندگی اور حالت صحت میں اپنی جائیداد و مال کسی کوعطیہ دیے کر قبضہ کرا کے مالک، مختار بنادیے وہ شرعا اور قانو تا مالک ہوجائے گا اور جبہ معتبر ہوگا ، اگر نبیت ورثاء کی حق تلفی کہ ہوگی تو سخت گنہگار ہوگا اور کوئی شرعی مجبوری ہوتو اللہ تعالی معاف کرنے وال ہے۔

جس مرض میں میت وفات پاجائے اس کومرض الموت کہتے ہیں اور مرض الموت میں بخشش کرنامعتر نہیں ہوتا، نیز وارث کے لئے وصیت جائز نہیں، البنتہ غیر وارث کے لئے ممٹ مال ہے وصیت معتبر ہے۔ ( فآویٰ رجمیہ/ ج۲/ص ۲۱۸)

# رمضان المبارك ميں موت آنے سے عذاب قبر

سوال: ما ورمضان میں گنجگار مسلمان کی موت ہوجائے توعذاب قبر قیامت تک اس سے معاف ہے یا اورمضان تک؟

جواب: کافرے صرف رمضان تک عذاب قبر مرتفع ہوتا ہے اور مسلمان گنبگار قیامت تک اُمن ہوجا تا ہے اور مسلمان گنبگار قیامت تک اُمن ہوجا تا ہے اور غیر رمضان میں مرنے والوں کا بھی بہتم ہے کہ کافر کو جعہ کے دن اور مضان میں عذاب نہیں ہوتا، اور عاصی مؤمن ( گنبگار مسلمان ) پر جب روز جعہ یارمضان آتا ہے تواس سے قیامت تک عذاب مرتفع (اٹھالیا) ہوجاتا ہے۔

(احسن الفتاوي/ جم/ص ١٩٤/ بحواله روالحتّار/ ج الص ٢٧٢)

خاص ونوں کی آید پر قید یوں کی قید میں شخفیف کا قانون و نیا ہیں بھی رائج ہے،اگر یوم جمعہ یا شب جمعہ کی عظمت کے چیش نظراللہ تعالی شرابیوں اور سودخوروں کی قید میں بھی تخفیف کرویں تو آپ کو، یا مجھے اس پر کیااعتراض ہے؟

اورا گریتخفیف اس منتم کے بڑے گنہگاروں کے حق میں نہ ہوتب بھی کوئی اشکال منیں ، صدیث شریف کا مدعا ہے ہے کہ جمع اور شب جمعہ کوعذا ہے قبر موقوف کردیا جما ہے ، رہا ہے کہ کن کن کو گوں کا عذا ہے موقوف کیا جاتا ہے؟ بیداللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل/ج ا/ص ۸۹)

مسئلہ: عشرہ محرم میں مرنے والے کے لئے بینیں آیا کہ دس دن تک عذاب قبروغیرہ نہ ہوگا، البعثہ رمضان المبارک میں اور جمعہ کے ون مرنے والے کے لئے بیہ بشارت حدیث شریف میں آئی ہے۔ ( فناوی وارالعلوم/ج ۵/ص ۲۹ س/ر دالمخنار/ج ،/ص ۷۹۷)

# شریعت میں میت کے سل کی اہمیت

اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اس دنیا ہے رخصت ہوکر موت کے راستے دار آخرت کی طرف جاتا ہے اسلامی شریعت نے اس کو اعزاز داکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے جونہایت ہی پاکیزہ، انتہائی خدا پرستانہ اور نہایت ہدردانہ اور شریفانہ طریقہ ہے۔

تحکم ہے کہ پہلے میت کوٹھیک اس طرح عسل ویا جائے جس طرح کوئی زندہ آدمی
پاکی اور یا کیزگی حاصل کرنے کے لئے نہا تا ہے اس عسل میں پاکی اور صفائی حاصل کرنے
کے علاوہ عسل کے آداب کا پورالحاظ رکھا جائے ، عسل کے پانی میں وہ چیزیں شامل کی جا تمیں
جومیل کچیل کوصاف کرنے کے لئے لوگ زندگی میں نہانے میں استعال کرتے ہیں۔ اس
کے ملاوہ آخر میں کا فورجیسی خوشبو بھی پانی میں شامل کی جائے تا کہ میت کا جسم پاک صاف
ہونے کے علاوہ معطر بھی ہوجائے بھرا بچھے صاف تقرے پاک پڑوں میں کفنا یا جائے گئین
اس سلسلہ میں اسراف سے بھی کام نہ کیا جائے اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز جنازہ

پڑھی جائے جس ہیں میت کے لئے مغفرت ورحمت کی دعااجتمام اور خلوص ہے کی جائے۔ پھراکرام واحترام کے ساتھ بظاہر قبر کے حوالے اور فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سپر دکر دیا جائے۔

# مُرِوْكُونُ كَا كِيول ويت بال

مسئلہ: ۔مردے کو شل دیے سے غرض اس کی نظافت اورا ظہار حرمت وغیرہ ہے۔

( فآویٰ دارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۵۴/ بحوالہ ردائتیار/ ج ۱/ص ۹۹ ۵/ باب مسلوۃ البخائز)

مسئلہ: ۔میت کو شسل دینے کی اصل میہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو شسل دیا تھا،
اور آپ کو کہا تھا کے تبہار ہے مردوں کے لئے یہ بی طریقہ ہے۔ ( در مختار/ ج المص ۸۳۷)

مسئلہ: ۔میت کو شسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ( یعنی اگر بچھ لوگوں نے اس شسل کے فریضے کو انجام دے لیا تو دوسرے مسلمان اس سے بری الذمہ ہوجا کیں گے ) آگرکوئی مردہ

بے شل دیے دفن کردیا گیا ہو،تمام مسلمان جن کواس کی خبر ہوگی گنہگار ہوں گے۔ مسئلہ:۔اگر میت کو بغیر شسل کے قبر بیس رکھ دیا گیا ہو، گرا بھی تک مٹی نہ ڈال گئی ہوتواس کوقبر سے نکال کر شسل دیتا ضروری ہے، ہاں اگر مٹی ڈال بچکے ہیں تو پھر نہ نکالنا چاہئے۔ (بحرالرائق/علم الفقہ/ج الص

عسل کی شرعی حیثیت

مسئلہ:۔مردے کونسل دینازندوں پرفرض کفایہ ہے۔ لیعنی اگر پچھ لوگوں نے اس فریضے کوانجام دے لیا تو دوسرے اشخاص اس سے برگ الذمہ ہوجا کیں سے اور عسل دینا مردہ کو

ا یک بارفرض ہے۔ بایں طور کہ تمام بدن پریانی پہنچ جائے اور نیمن باریانی بہانا سنت ہے۔ ( كتاب الفقه/ح الص ۱۱۸)

# میت کومسل دینے کی اُجرت لینا؟

مسکنہ:۔میت کونسل دینے کی اجرت جا ئزنہیں ہے اس لئے کہ میت کونسل ویٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ پھراس پراجرت کیسی؟۔ ہاں اگر چند اشخاص عسل دینے والے موجود ہوں تو پھراجرت جائز ہے کیونکہ الیسی صورت میں کسی خاص شخص پرمردہ کا عسل دیتا فرض ہے۔(علم الفقہ/ج7/ص ٨٨/ وقباً وی محمود بداج ٢/ص ١١٦) مسئلہ:۔اگرسوائے ایک مخص کودوسراکوئی مجمی نہلانے والانہ ہوتواس کواجرت لیٹا جا تزنہیں ہے ،اس کئے کہاس برنہلاتا میت کا فرض مین ہے ،اوراگر دوسرے بھی نہلانے والے ہوں تو اجرت جائزے، مگریہ فریضہ میت کے رشتہ داروں کوخود ،ادا کرنا جا ہے۔ایے عزیز کوخود عسل نہ دینا اور دوسروں کے سپر دکر نا انتہائی بے مروتی ، بے غیرتی اور دلیل کبر ہے یعنی بڑائی ،غرور اور تکبر کی دلیل ہے۔(احسن الفتاویٰ/ج ۴/ص ۱۸م/بحوالہ ردالحقار/ج الص ۸۰۸) مسکہ:۔عام طور پر بیمشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپی زندگی میں سات میتوں کونسل وینا فرض ہے، یہ غلط ہے، میت کوشل دینا فرض کفاریہ ہے، اگر پچھ لوگ اس کام کوکرلیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا ، ہرمسلمان کے ذمہ فرض نہیں رہتا۔

(آپ کے مسائل/جہ ۱۱۹ص۱۱)

# میت کوسل دینے سے پہلے کیا کرنا جا ہے؟

مسکلہ:۔جس کا دفت آ گیا ہے اس کے مرجانے کے بعد منتحب یہ ہے کہ ایک بوی دہجی لے كريعني ياك كيڑا لےكرمرنے والے كا ڈھانٹا (منہ سے لےكرسرتك) يا عمدہ يا جائے تا كہ منه کھلا ہواندرہ جائے اوراس برگرہ لگادی جائے اورآ ہستہ آہستہ اس کے اعضاء کودرست کردیاجائے۔اوراگرز مین پراس کی موت واقع ہوئی تواس کواٹھ کرکسی چیز برلٹا دیاجائے

(تا كىنتقى كردىيے ميں آسانی رہے) اور جس لباس ميں دم لكلا ہے اسے. تاركرا يسے كيڑے سے ڈھانك ديا جائے جس سے پچھ نظر ندا ئے۔

جنازہ کی تیاری میں اتناا تظاروا جب ہے کہ موت کا یقین ہوجائے جب موت کا یقین ہوجائے جب موت کا یقین ہوجائے جب موت کا یقین ہوجائے تواب جنازہ کی تیاری اور دفن میں جلدی کرنی جا ہے اور لوگوں کوموت کی خبرے آگاہ کرنامتحب ہے۔ (کتاب الفقہ /ج الص ۸۱۱)

### غسل كاسامان

- (۱) عنسل دینے کے لئے یانی کے برتن حسب ضرورت اگر چدگھر کے استعمال شدہ ہول کیکن یاک ہول۔
  - (٢) لونا، يا ياني نكالنے كام كاايك عددا كرچه مستعمل ہو۔
  - (۳) عنسل کا تخته ایک عددا کثر مساجد میں رہتا ہے، یا کوئی اور بختہ جس پرمیت کو لٹا کرنسل دیا جا سکے، فراہم کرلیا جائے۔
    - (٣) استنج ك و هلي تين عدديا يا جي عدد ـ
    - (۵) بیری کے تھوڑے سے بیتے (اگریل جا کیس)۔
      - (۲) لوبان، أيك توله (دس كرام)\_
    - (۷) عطری شیشی (تقریباً چار ماشه) ۱۸۸ بیاک صاف رو کی تھوڑی می۔
  - (٩) کل خیرو،ایک چھٹا تک،اوراگریہنہ ملے تو نہائے کا صابن بھی کافی ہے۔
    - (١٠) كافورياني كرام-
- (۱۱) پاک تببند دوعد و محمر میں موجود ند ہوں تو ہالغ مرد دعورت کے لئے سوامیٹرلمیا کپڑا (عورت کے لئے ڈیڑھ میٹر، رنگین کپڑا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رنگین میں شنل کے دفت یوشیدہ حصہ نمایاں نہیں ہوتا ہے)۔
- (۱۲) دوعدد کسی پاک صاف موٹے کیڑے کی تھیلیاں تک کراتی برسی بنالیں کے سل دینے والے کا ہاتھواس میں بہنچ جائے تا کہ کلائی تک آسانی سے آجائے ، یہی تھیلیاں

دستانوں کے طور پراستعال ہوں گی۔ایک تھیلی کے لئے کپڑاتقریباً چوگرہ لمبا اور تین گروہ چوڑا کافی ہے ( بینی پچیس سنٹی میٹر )۔ (احکام میت/ص ۲۵) مسئلہ:۔میت کے منسل میں بیری کے پتوں کے ڈالنے سے مردہ کامیل کچیل صاف ہوجا تا ہے اوراس کی وجہ ہے مردہ جلدی مجڑتا نہیں ہے اور بدن پرکا فور ملنے کی وجہ ہے موذی جانوریاس نہیں آتے۔ (مظاہر حق جدید/ج ۲/ص ۲۹)

### مرد ہے کوشل دینے کی شرطیں

مسکلہ:۔(۱):میت کے شسل کا فرض ہوتا چند شرطوں پرموتو ف ہے، ایک بیہ کہ وہ مسلمان ہو، کا فرکوشسل دینا فرض نہیں ہے۔

(۲) دوسری شرط به ہے کہ دہ اسقاط شدہ یا کیا بچہ نہ ہو کیونکہ اسقاط شدہ بچے کونسل دینا فرض نہیں ہے۔

(۳) تیسری شرط بیہ کہ جب تک میت کے جم کا پیشر حصہ یا نصف حصر مع سرکے نہ پایا جائے ،اس کوشل دینا فرض نہیں ہے۔ اگر (اتنا) نہ پایا جائے توشسل دینا مروہ ہے۔ (۷) چوتی شرط بیہ بے کہ وہ میت شہید نہ ہو جے اللہ کا نام بلند کرنے پر قتل کردیا گیا ہو (جیبا کہ شہید کے بیان میں آ رہا ہے) کیونکہ سخضرت آلیا ہے نے اُحد کے شہداء کے متعلق فرمایا تھا، 'انہیں شسل نہ دو،ان کا برزشم یا خوان تیا مت کے دن مشک کی طرح مہلا ہوگا'۔ مسلد۔ اگر پانی دسٹیاب نہ ہونے یا نہلانے کے قابل نہ ہونے کے باعث میت کوشل دینا دشونا ورت جم کو طاکر یا با بغیر لیے ہی پانی بہایا گیا تو مردہ کا جم بگر جائے گا، توجم نہ دھونا ویت وقت جم کو طاکر یا بغیر لیے بی پانی بہایا گیا تو مردہ کا جم بگر جائے گا، توجم نہ دھونا موتو تیم نہ کہا ہا گا کہ بان کہا ہا گئا کہ بان اگر بانی بہانے کے جسم بگر نے یا بھر نے کا اند بیشہ نہ ہوتو تیم نہ کہا جائے گا، بلکہ بغیر لیے بی پانی بہا کوشل دیا جائے۔ ( کتاب الفقہ / جا اس مسلد: اگر میت بھو لئے کی وجہ سے ہاتھ لگانے کے قابل نہ ہو، یعنی ہاتھ لگانے سے بھٹ مسلد: یا کہ میت بھو لئے کی وجہ سے ہاتھ لگانے کے قابل نہ ہو، یعنی ہاتھ لگانے سے بھٹ مسلد: یا کہ میت بھو سے کی وجہ سے ہاتھ لگانے کے قابل نہ ہو، یعنی ہاتھ لگانے سے بھٹ مسلد: یا کا نکہ بیشہ ہوتو صرف میت بر پانی بہادینا کا نی ہے۔ کیونکہ ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے جانے کا اند بیشہ ہوتو صرف میت بر پانی بہادینا کا نی ہے۔ کیونکہ ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے جانے کا اند بیشہ ہوتو صرف میت بر پانی بہادینا کا نی ہے۔ کیونکہ ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے جانے کا اند بیشہ ہوتو صرف میت بر پانی بہادینا کا نی ہے۔ کیونکہ ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے۔

اورا گرصرف پیٹ پھول گیا کہ اس پر پانی بہانا بھی ممکن نہ ہوتو ہاتی بدن کودھوکر بینی اس پر پانی بہا کر پیٹ پرصرف مسے کے دیا جائے ، جیسا کہ زندہ کے لئے خسل اور وضو میں تکم ہے۔ (ایدادالا حکام/ ج ا/ص ۸۲۷)

مسئلہ:۔اورمیت کوتیم کرانے کا پہطریقہ ہے کہ تیم کرانے والا دومرتبہ پاک مٹی پراپناہاتھ مارکرایک بارتو میت کے منہ کول دے اوراس کے بعددوسری بارمٹی پر ہاتھ مارکر ہاتھوں کو مہنوں تک میت کے ل دے ۔ لین اپنے ہاتھ ہے تیم کرائے۔(امدادالا دکام/ج امرام ۸۲۵)

مردہ کوسل جو جا ہے دیے یا متعین شخص؟

سوال: میت کوشسل و بے والامقرر (متعین) ہونا چاہئے یا عام آدی و بر سکتا ہے؟
جواب: ہرا یک والف فخص عنسل و بر سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ فخص عنسل و برج ہجی بھی مختسل دینے کا جرت، عوض میں نے لے اور مرد بے کوشسل دینے والے پر بخسل کرنا ضروری منسل دینے کی اجرت، عوض میں نے لے اور مرد ہے کوشسل دینے والے پر بخسل کرنا ضروری منہیں ہے۔ (فقاوی وار العلوم / ج ۵/م ۲۵ سر الحقار / ج ۱/م ۱۸ میں العقد / ج ۱/م ۱۸ میں ہے۔ والے والی وفن کر ہے، قلال مسئلہ: مرنے والے کو اس منتم ہو، اس کرنا کہ قلال فخص عنسل دین، فلال وفن کر ہے، قلال من کماز پڑھا ہے اور فلال جند دفنا یا جو بہتر ہو، اس پڑھل کریں۔

(فأوي رهميه أجه ۵/ص ۱۰۱/ بحواله روالخار الجامع ۸۲۸)

مسئلہ۔ نابالغ لڑ کے اور نابالغداری کوعورت اور مردد دنوں عنسل دے سکتے ہیں۔ (علم الفقہ /ج الم ۱۸۸) مئلہ: اگر کوئی ناپاک شخص یا و وفخص جس کومیت کا دیکھنا جائز نہ تھا،میت کونسل دیے تب بھی عنسل سچے ہو جائے گا،اگر چہ مکر وہ ہوگا۔ (علم الفقہ /ج ا/ص ۸۸، )

#### المرکی کوسل کون دے؟

سوال: ۔اگرنا بالغدلز کی مرجائے اور وہاں کوئی عورت نہ ہوتو کیااس کاشوہر (جس ہے اس کا نکاح ہو چکا تھا بچپن میں، گردھتی نہیں ہوئی تھی ) یا کوئی محرم اس کوٹسل دے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: نابالغدائر کی اگر غیر مرابقہ ہے ( مینی بہت ہی کم من ہے ) تواس کو ہرا یک مرداور عورت عسل دے سکتا ہے اور مرابقہ کا تھم اس بارہ میں مثل بالغہ کے ہے اور بالغہ عورت کو سوائے عورتوں کے اور کوئی عسل نہیں دے سکتا بلکہ اگر کوئی محرم سوائے عورتوں کے اور کوئی عسل نہیں دے سکتا بلکہ اگر کوئی محرم موجود ہے تو وہ اس عورت کا تیم کراد ہے اورا گر کوئی محرم نہ ہوتو غیر محرم اپنے ہاتھوں پر کپڑا لیسٹ کر تیم کراد ہے ، اور گفن پر بنا کر نماز پر ھے کرونن کردیں۔

( فآوي دارالعلوم/ج۵/ص٢١١/ بحواله ردالخار/ج الص٢٠٨)

مسئلہ: یکسی صغیرالسن ( لیعنی بچہ ) کی موت ہوجائے توعورت کا اس کونسل دیتا جائز ہے اوراگر پچی ہوتو مرداس کونسل دیے سکتا ہے۔ ( کتاب الفقہ / ج ا/ص ۸۱۲)

جنی (نایاک) مرجائے تو کیا ایک عسل کافی ہے؟

سوال: یجنبی لیمنی جس پرخسل دا جب ہو، اگروہ مرجائے تو کیااس کے لئے ایک عسل کافی ہے یا جنابت کا عسل دے کردوبارہ عسل میت دیا جائے ؟۔

جواب: ۔ حالتِ جنابت میں مرجائے ہے تو عسل میں کچھ تفاوت نہ ہوگا۔ جیسا کہ ویکر اموات کو شاوت نہ ہوگا۔ جیسا کہ ویکر اموات کو شال و یاجا تا ہے والی طرح میت جنی کو شل دیاجائے گا۔ اور پہی تھم حالتِ حیض ونف می والی عورت کے عسل کی طرح ونف می والی عورت کے عسل کی طرح میں ہے لیعنی صرف ایک ہی تقسل عام میت کے عسل کی طرح ۔۔۔۔ (فرآوی دارالعلوم/ج کام ۲۳۷/ بحوالہ دوالحقار/ج الحص ۱۳۰۸ باب صلوق البحائز)

## مجبوری میں شوہرائی بیوی کونسل دے سکتا ہے یا جین

سوال:۔زیدا پی مردہ بیوی کو (جبکہ کوئی عورت وہاں پرموجودنہ ہو) عنسل دے سکتاہے یانہیں؟

جواب: ۔ شامی میں ہے کہ مردانی مردہ عورت کو تیم کرادے، اپنے ہاتھ پر کپڑا لیبیٹ کر گرخسل شددے ، کیونکہ عورت کونسل عورت ہی دے سکتی ہے، مرداگر چیرم ہو۔ (ہاپ بھائی وغیرہ جن سے نکاح جائز نہیں) تب بھی تیم ہی کرادے۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص٢٥٥/شامي/ج الص٢٠٨)

مسئلہ: یعورت اپنے شوہرکو ( جبکہ کوئی مرد نہ ہو ) عسل دے سکتی ہے، لیکن شوہرا پی بیوی گونسل نہیں دے سکتا ،البتہ چبرود کیھنے کی اجازت ہے۔

( فَأُونُ دارالعلوم/ج الص ٢٣٨/ بحواله ردالحيّار/ج الص ٨٠٣)

علامی شامی علیہ الرحمۃ نے حضرت علی کرم اللہ وجہۂ کا حضرت فاطمہ ہ کوشس دیے کا قصہ نقل فرمایا ہے محرشرح مجمع سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ ہ کوحضرت ام ایمن ہ نے عسل دیا تھا، حضرت علی کوغاسل کہنا مجازا ہے کہ انہوں نے سامان عسل مہیا فرمایا تھا۔

یاتی بچوں کا پنی ہاں کو بوسہ دیتا (بیار کرنا) اور چومنااس بحث ہے خارج ہے اس میں پچھ حرج نہیں ہے۔ کیونکہ مال اپ بچول کی محرمہ ہے اور بچول کو اپنی مال کو ہاتھ لگانا اور چومنامنع نہیں ہے۔ اس طرح مال باپ کواپنی اولا دے ساتھ سے معاملہ کرنا درست ہے (بیان وغیرہ کر کے رونا پیٹنامنع ہے) ہمر حال شو ہر کو کسی طرح بھی افعال نہ کورہ اپنی مردہ بیوی کے ساتھ درست نہیں ہیں۔ (فرآوی دار العلوم/ج کا ۲۵۲)

مسئلہ: عورت کے مرنے کے بعداس کا شوہراس سے اجنبی ہوجاتا ہے اور علاقہ نکاح منقطع ہوجاتا ہے۔ اس لئے شوہر کا خسل ویٹا اور ہاتھ لگانا فقہاء نے ممنوع لکھا ہے، لیکن ویکھنا اور جنازہ کواٹھانا درست ہے، اور قبر میں اتار تا بھی ضرورت کے وقت درست ہے کیونکہ قبر میں اتار نا بھی ضرورت کے وقت درست ہے کیونکہ قبر میں اتار نے میں گفن جائل ہوتا ہے، انہذا گفن کے اوپر کو ہاتھ لگانا ضرورت کے وقت درست ہے

لینی جبکہ کوئی محرم موجود نہ ہوا ورا گرمحرم موجود ہوتو وہ ہی قبر میں اتارے۔

(فاوی دارالعلوم/ج۵/ص۲۵/بوالدردالحقار/جامس۵۸/بابولدوالحقار/جامس۵۸/باب صلو قالبوازه)

مئلہ: مردہ کو شل دینے والا ایسافت ہوتا چاہئے جس کومیت کا دیکھنا چائز ہو، عورت کومرد
اورمردکو عورت کا خسل دینا چائز نہیں ہے ہال منکوحہ عورت اپنے شوہرکو (جبکہ کوئی مرد خسل دینا چائز نہیں ہے ہال منکوحہ عورت اپنے شوہرکو (جبکہ کوئی مرد خسل دینا چائز نہیں ہے ہال گئے کہ وہ عدت کے زمانہ تک اس کے نکاح جس مجمی چائے گا، مخطا ف شوہر کے کہ وہ عورت کے مرتے ہی اس کے نکاح سے علیحہ ہم جھا چائے گا، وہائے گا، مخطا ف شوہر کے کہ وہ عورت کے مرتے ہی اس کے نکاح سے علیحہ ہم جھا چائے گا، اور اس کواپی ہوی کو خسل دینا چائز نہیں ہوگا۔ (علم الفقہ / جام ۱۸۳/فاوی رجمہے اج کا میں الفقہ / جام ۱۸۳/فاوی رجمہے اج کا میں ۱۳۸/ واحس الفقہ / جام ۱۸۳/فاوی رجمہے ای کہ کہ میں الفقہ ایک الفقہ ایک کو اس الفقہ ایک کو کہ میں الفقہ ایک کہ دیا ہے کہاں پرکوئی مرد حواس کو خسل دیے والا نہ ہوتو اس مسئلہ: اس طرح کوئی مرد ایس جگہ پرمرجائے جہاں پرکوئی مرد خسل دینے والا نہ ہوتو اس

مسئلہ:۔ای طرح کوئی مردایس جگہ پرمرجائے جہاں پرکوئی مردعسل دینے والانہ ہوتواس کومحرم تورت بغیر کپڑا کپیٹے ہوئے اورا گرغیرمحرم ہوتو اپنے ہاتھ میں کپڑالپیٹ کرتیم کراد ہے۔ (علم الفقہ/جا/ص۸۱۸) وکتاب الفقہ/جا/ص۸۸/ وکتاب الفقہ/جا/ص۸۱۸)

جہاں برعورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ملے؟

مسئلہ:۔اگرکوئی عورت ایسی جگہ وفات پائے جہاں پرکوئی اور دوسری عورت نہیں ہے جوشل دے سکے، اوراس کامحرم (جس سے نکاح حرام ہے) کوئی مردموجود ہوتو وہ میت کا کہنوں سے سکے سیم کرائے ۔اگرم م نہ ہوتو غیرم م اجنبی مردا ہے ہاتھوں پر پچھ کپڑا (وغیرہ) لپیٹ کراس طرح تیم کرائے ۔اگرم م نہ ہوتو غیرم م اجنبی مردا ہے ہاتھوں پر پچھ کپڑا (وغیرہ) لپیٹ کراس طرح تیم کراد ہے، لیکن میت کی کہنوں پر نظر ڈالنے ہے آئھوں کے بند کرنے کاوہ مکلف نہ بھی اجنبی کی ما نند تھم ہے، لیکن کہنوں کے دیکھنے ہے آئھوں کے بند کرنے کاوہ مکلف نہ ہوگا۔اس تھم میں جوان اور عمر رسیدہ دونوں شامل ہیں۔ مسئلہ:۔اگرکوئی مردائیں جگہ وفات یا جائے کہ جہاں پرعورتوں کے سواکوئی مردنہ ہواور ہوی

بھی ندہوتو چاہیے کہ کسی بے لفس معصوم طبع عورت کومیت کے تسل کا طریقہ جانے والی عورتیں سکھادیں اور پھروہ ہی تسل دے اوراگرایسی بے لفس عورت موجود نہ ہوتو وہی عورتیں کہنوں تا اور پھروہ کی جگہ کہ اور پردہ کی جگہ کہنوں تا تک اس میت کا تیم کرادیں (اپنے ہاتھوں پر کپڑاوغیرہ لیبیٹ کر) اور پردہ کی جگہ د کھنے ہے اپنی آئیسیں بندر تھیں۔ (کتاب الفقہ /جا/می ۱۵۸/آپ کے مسائل اج ۱۰۰میں اس ۱۰۰میں بندر تھیں۔ (کتاب الفقہ /جا/می ۱۵۸/آپ کے مسائل اج ۱۰۰میں ا

#### مخنث میت کے سل کی تفصیل

سوال: \_ا گرخنتی مشکل مرجائے تواس کومر دخسل دے یاعور تیں؟

جواب: رجہال تک ہو سکے خنتی کوسب احکام میں مردیا عورت کے عکم میں شار کیا جائے گا۔اگراس میں علامات مرد کی زیادہ ہوں مثلاً واڑھی نکل آئے یامرد کی پیشاب گاہ کی طرح پیشاب گاہو یااس ہے کسی عورت کوتمل ہو گیا ہو، تو اس کومر دسمجھا جائے گا، اورا گرعورت کی علامات زیادہ ہوں۔مثلاً حاملہ ہوگئ یا پہتان ظاہر ہوگئے یا حیض آنے لکے یاعورت کی پیٹاب گاہ جیسی پیٹاب گاہ ہوتواس کوعورت شار کریں کے ادرا گردونوں جگہ سے پیٹاب كرتا موتوجهال سے پہلے لكا موء اى كا عتبار موگاء اور اگر حالت مشتبه موكدكسي وجه ہے مرو یا عورت ہونے کوتر جے نہ دے عمیں تو اس کونٹی مشکل کہتے ہیں۔ (لیعنی مشکل میں ڈالنے والا كەمعلونە ہوسكے كەمرد بے ياغورت؟) اگرخنتیٰ مشكل جا رسالہ ہے ياس ہے كم عمر كا ہوتواس کوئورت بھی عسل دے سکتی ہے، مردہمی ، اوراگر جا رسال سے زائد ہوتو نہ مردعسل دے اور نہ عورتس بلكه اس كوتيم كراياجائ كا\_(احس الفتاوى/جه/ص٢٢١/ بحواله روالخاراج ا/ ص ۲۵۸،۸۰۷/کشف الاسرار/ج الص ۱۱۱ و قاوی دارالعلوم/ج۵/ص۲۵۲) مسئلہ: خفتیٰ مشکل یعنی جس کی جنس کا تعین نہ کیا جا سکے جوم کلف یا بالغ ہونے کے قریب ہو، وہ کسی میت مردیاعورت کوشل شہ دے، اور نہ کوئی مردیاعورت اس کوشل دے ہاں اسے ہاتھوں پر کپڑ اوغیرہ لپیٹ کراس کوتیم کرا دیں۔ ( کتاب الفقہ/ خ)ا/ص۱۹۸)

مسئلہ: خِنتی مشکل میت کونسل نہ دیا جائے بلکہ تیم کرا کرکفن یائج کپڑوں میں عورتوں کی

طرح دیا جائے مگرریشم نه ہوا در نه زعفران کارنگا ہو۔

(فآویٰ رحیمیہ/جس/ص۱۰۱/فآویٰ سراجیہ/ج۱/ص۲۲/بخوالہ شامی/ج ۱/ص۹۳) مسئلہ: نے خنٹی ٹابالغ بچہ کی شناخت جس کی نہیں ہوسکتی کہ لڑکا ہے یالڑ کی تواس کی نماز جنازہ میں اختیار ہے جا ہے لڑکے والی دعاء پڑھیں یالڑ کی والی۔ (احسن الفتاویٰ/ص۲۰۲)

جذامی لینی برص کے مریض کون دی؟

مسئلہ:۔جس کوجذام کامرض ہو،اس کے مرنے پراگراس کو ہاتھ لگا کرخسل دیناد شوار ہوتو اس پر(مردمیت پرمرداور عورت برعورت) لوٹے وغیرہ ہے پانی بہادیا جائے ،اوراگر بیبھی نہ ہو سکے توہاتھ پر تھیلی وغیرہ بائد ھ کرصرف تیم کرادیا جائے۔

(فآوي محوديه جهم م ١٨٥ فرق وي دار العلوم م ح ٥٥ م ٢٥٥)

#### شيعه كوسل دينا؟

سوال: ۔ اگر شیعہ مرجائے اور کوئی شیعہ نہ ہوتو کیا مسلمان اس کوشسل دے سکتے ہیں؟ جواب: ۔ اس کومسلمان عشسل دے کر دفن کر دیں، مگر عشسل، کفن اور دفن سنت کے مطابق نہ کریں، بلکہ اس پر پانی بہا کر کیڑے ہیں لیپیٹ کرگڑ ھے بیس ڈ ال کرمٹی ڈ ال دیں۔ (احسن الفتاویٰ/ جہ/مس ۲۳۳)

يا في ميں ڈو ہے والے کوشسل دينا؟

مئلہ: ۔ اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب کرمر کمیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے ، اس کوشل دینا فرض ہے۔ پائی میں ڈوبنا شسل کے لئے کائی نہ ہوگا ، اس لئے کہ میت کاشسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈو ہنے میں کوئی ان کافعل نہیں ہوا ، ہاں اگر نکا لئے وقت شسل کی نہیت سے میت کو تین غوطے پائی میں (حرکت) دے دیں تو عسل ہوجائے گا ، اس طرح اگر میت کے اوپر بارش برس جائے یا اور کسی طرح پائی پہنچ جائے تب بھی شسل دینا فرض رہے گا۔
بارش برس جائے یا اور کسی طرح پائی پہنچ جائے تب بھی شسل دینا فرض رہے گا۔
(علم المفقد/ج ۲۱م ۱۸۸/ فآدی رہیے/ج جامی ۱۴ وس ۱۵۰۵/مظاہری این اور المان الفتادی این المس ۱۲ المان الفتادی المان الفتادی المان الفتادی المان سے ۱۷

# سیلاب میں مرنے والے کونسل دینا؟

مسئلہ: ۔ سیلاب سے جولاشیں مسلمانوں کی ملیں ان کوشسل دیتا فرض ہے، بغیر شسل کے بھی نماز جناز ہ سے ہوجائے گی ، مگر شسل نہ دینے والے گئم گار ہوں سے ہصحت نماز کے لئے سیلا ب کا قسل کا فی ہے۔ (احسن الفتاوی/ جسم/ص ۲۲۷)

مسئلہ: سیلاب میں جولاشیں پائی جائیں، اگرمیت میں مسلمان کی کوئی علامت پائی جائے ہوں اگرمیت میں مسلمان کی کوئی علامت پائی جائے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی علامت نہ ہوتو دارالاسلام ہونے کی وجہ سے اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا، اس لیے شسل و نے کرنماز جناز ہ پڑھی جائے گی۔ سے اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا، اس الفتاوی/ جسم/ص ۲۲۲/ بحوالہ روالحقار/ ج الص ۸۰۵)

### كافراورمسلمانون كي نعشين مل جائين توعسل كاحكم؟

مئلہ:۔اگرمسلمانوں کی نعشیں کافروں کی نعشیں میں مل جائیں اور کوئی تمیز، علامت نہ ہاتی رہے توان سب کونسل ویا جائے گا، اور اگر تمیز باقی ہوتو مسلمانوں کی نعشیں علیحدہ کرلی جائیں اور صرف انہی کونسل دیا جائے ،کافروں کی نعشوں کونسل نہ دیا جائے۔ جائیں اور صرف انہی کونسل دیا جائے ،کافروں کی نعشوں کونسل نہ دیا جائے۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص ۱۸۸/ واحسن الفتادی/ ج ۲/ص ۲۲۸)

مسئلہ:۔اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کا فر ہواوروہ مرجائے تواس کی تغش اس کے کسی ہم ند ہب کووے دی جائے ، اوراگراس کا کوئی ہم ند ہب ند ہو، یاوہ لیٹا قبول ندکریں تو بوجہ مجبوری وہ مسلمان اس کا فر، رشتہ دار کوشسل وے ، گرمسنون طریقے سے نہیں ، لیٹن اس کووضونہ کرائے ، مسلمان اس کا فر، رشتہ دار کوشسل وے ، گرمسنون طریقے سے نہیں ، لیٹن اس کووضونہ کرائے ، ند سرصاف کیا جائے اور ندتما ذبیازہ پڑھی جائے ۔ ند سرصاف کیا جائے اور ندتما فوروغیرہ اس کے بدن پر ملا جائے اور ندتما ذبیازہ پڑھی جائے ۔ (علم الفقہ میں کے اس ۱۸۸)

مسئلہ:۔اورا گرمردہ کا فرہے اور مسلمان ولی کے سواکوئی اس کا ولی نہیں ہے تو مسلمان ولی اس میت پر پانی بہادے، بینی اس کے شسل میں کوئی مسئون اہتمام نہ ہو۔ ( کشف الاسرار کے اس

#### باغی اورمر مذکونسل دینا؟

مسئلہ:۔ یا غی لوگ یا ڈاکواگر مارے جا کیں توان مردوں کوٹسل نہ دیا جائے ، بشرطیکہ عین لڑائی کے دنت مارے گئے ہوں۔ (بیان کی غلط حرکت کی وجہ سے ہے تا کہ دوسروں کوعبرت ہو)۔ مسئلہ:۔ مرتد (اسلام سے پھر جانے والا) اگر مرجائے اس کوبھی ٹنسل نہ دیا جائے اوراگراس کے تہ ہب والے اس کی نعش کو ما تکیس توان کوٹعش نہ دی جائے۔ (علم الفقہ/ج ۲/ص۲۴)

### شهيد كونسل دينا؟

مسئلہ:۔جسشہید میں شہادت کی سب شرائط پائی جا تمیں ، اس کونسن شددیا جائے اور نداس کا کون جسم سے صاف کیا جائے ، اورا گر کسی شہید میں سب شرائط نہ پائی جا تمیں توعنسل بھی دیا جائے گا اور نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص ۲۰۵)

#### خودکش کرنے والے کوٹسل دینا؟

مسئلہ:۔خود کش کرنے والے کو بھی عسل دیاجائے گااور نماز جناز ہ بھی اس پر پڑھی جائے گی، البتہ حاکم وقت، خطیب یااور کوئی بڑا آ دمی نماز جنازہ نہ پڑھائے بلکہ کوئی عام مسلمان نماز پڑھاوے۔(نمازمسنون/ص ۲۲۵)

(براعالم یا کوئی برسی شخصیت اس کی نماز جنازه پڑھ تو سکتے ہیں کیکن خود جنازه نه پڑھائیں تا کہلوگوں کوعبرت ہو،اس غلط حرکت پر)۔(محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

## پیدائش کے وقت زندگی کے آثار ہوں توغسل کا حکم؟

مسئلہ:۔ بچہ کے بدن کا اکثر حصہ باہر آنے تک آٹارزندگی کے باتی رہیں لیعنی سرکی طرف سے بیدا ہوتو سینہ تک اور اگر پاؤں کی طرف سے بیدا ہواتو ٹاف تک لُکلے، اس وقت تک آٹار حیات باتی رہیں تو بچہز و تکفین (عنسل وغیرہ) حیات باتی رہیں تو بچہز و تکفین (عنسل وغیرہ)

کی جائے گی اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیاجائے گا، اور اگراکٹر حصہ باہر نکلنے ہے پہلے مرجائے تو وہ مردہ شارہوگا، اس کودھوکر (بغیر شل کے) پاک کپڑے میں لیبیٹ کر بلانماز جنازہ کے دفن کرویاجائے۔

( نآدی دیمیه این ۱۸۸ می ۱۹۸ می ۱۹۱ می ۱۹۱ می این ۱۸۳۰ می ایند این ۱۸۳۰ می ۱۸۳۰) مسئله: -جو بچه زنده پیدا هو پهرتھوڑی ہی دریش مرگیا یا فوراً پیدا هو نے ہی مرگیا تواس کوجعی سنت طریقے سے منسل دیا جائے اور کفتا کرنماز پڑھی جائے . ( بہنتی زیور این ۱۲م ۵۵)

مردہ پیدا ہونے والے بچے کے سل کا حکم؟

مئلہ:۔اسقاط کی صورت میں اگر کوئی عضوبن کیا ہو تھر پوراجہم نہ بتا ہو تواس پر پائی بہا کر کہیں بھی وفن کر کے زمین ہموار کردی جائے ،اور کفن وفن میں مسنون طریقے کی رعایت نہیں کی جائے گی اورا کر پوراجہم بن چکا ہو تو تحسل ، کفن ، وفن بطریق مسنون میں اختلاف ہے ، بطریق مسنون کا تول احوط اور دوسراایسر ہے۔ نماز جناز ہ نہ پڑھی جائے ، البتہ پیدا ہونے کے بعد مراتو نماز جناز ہ بھی پڑھی جائے گی اور سنت کے مطابق قبر ستان میں وفن کیا جائے گا۔ (احسن الفتاوی کی جہر کے اس ۲۰۱۷)

مسئلہ: ۔جو بچہ مال کے پیٹ ہے ہی مراہوا پیدا ہو۔ پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو بھی مسنون طریعے سے عسل دو، لیکن مسنون کفن نددو بلکہ کسی ایک پاک کیڑے میں لیبیٹ کرون کردو۔ (بہتی زیور/ج ۲/ص۵۵)

مردہ بچہ کوٹرس کے دیئے ہوئے سل کا حکم؟

موال: - ہمارے یہاں پرزیکی (وضع حمل) ہیں الوں میں ہوتی ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس مردہ بچہ کو ہیں تال میں نرس تیار (عنسل وکفن) کردیتی ہے، اوراس کو براہ داست قبرستان میں دفتا دیا جاتا ہے، گھر برائے شال نہیں دیا جاتا ہ کیا تھم ہے؟۔ جواب: میرمسلم کے ہاتھوں ہے دیا گیا شسل بھسل کے تھم میں تو آتا ہے، اس لئے کہ قسل جواب: میرمسلم کے ہاتھوں ہے دیا گیا شسل بھسل کے تھم میں تو آتا ہے، اس لئے کہ قسل

دیے والے کا مکلف ہوتا شرط نہیں ہے۔ (شامی ح الص ٥٠٥)

همراس میں دوخرابیاں ہیں:\_

(۱) غیرمسلم کے ہاتھوں دیا گیاعسل ،سنت کےمطابق نہیں ہے۔

(۲) مسلم کی بنج مینر و تنفین و تدفین مسلمانوں پر لازم ہے،اس کی ذمہ داری ان پررہ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ان پررہ جاتی ہے، البندامسلمانوں کے ہاتھوں مسنون طریقہ کے مطابق عسل دیا جانا ضروری ہے جائے ہوں ہویا گھر میں۔(فرآوی رجیمیہ/جا/ص۲۷۳)

#### جس کونسل میت دینانه آتا ہو،اگروه شل دیے؟

مئلہ:۔جسے شمل دینا نہ آئے اگروہ شمل دے دیواس پر پچھ گناہ نبیں ہے، کین جہاں تک ہوسکے میت کوشمل اس شخص سے دلانا جا ہے جوطر لیق سنت کے موافق میت کوشمل دے۔ (فقادی دارالعلوم/ج ۵/ص۲۲۹)

مسئلہ: ۔ بہتر بیہ کہ میت کونہائے والا مردہ کا کوئی عزیز ہوا ورا گرعزیز وا قارب عسل دینا شہ جا نتا ہوتو متی نیک پر ہیزگار آ دی عسل دی۔ (علم الفقہ / ج الص ۱۸۸)
مسئلہ: ۔ بے نمازی میت کونسل دے سکتا ہے گر بہتر یہ ہے کہ نمازی آ دمی اور پابند شریعت عسل دے ۔ (فاوی محمود یہ ج ۲/ص ۱۹۳/فاوی وارالعلوم / ۵/ص ۲۵۰)
مسئلہ: ۔ جوجین یا نفس والی عورت ہو، وہ مردہ کونسل ندوے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔
مسئلہ: ۔ جوجین یا نفس والی عورت ہو، وہ مردہ کونسل ندوے کیونکہ یہ مکروہ ہے۔
( بہتی زیور / ج ۲/ص ۱۲)

(اورا گرکوئی عورت ان کے علاوہ عنسل وینے والی نہ ہوتو مجبوری میں کوئی مضا کقتہ

نہیں ہے، دے سکتی ہے۔ محمد رفعت قائمی غفر لذ) مسئلہ:۔ بہتر میہ ہے کہ جس جگہ میت کوشسل دیا جائے وہاں پڑنسل دینے والے فخفس کے یا جوشسل دینے کے کام میں شریک ہوں ، ان کے علاوہ کوئی دوسر افخص نہ جائے اور شسل دینے والے اگر اس میت میں کوئی عمد ہ بات دیکھیں تو لوگوں سے بیان کردیں اور اگر کوئی بری بات دیکھیں تو کسی بر ظاہر نہ کریں ، ہاں اگر میت کوئی مشہور بدعتی کی ہواور اس میں کوئی بری بات دیکھیں تو طاہر کردیں تا کہاورلوگوں کوعبرت ہواوراس بدعت کے کرنے ہے بازر ہیں۔ (علم الفقہ/ج الص۱۸۱/ بحوالہ بحرو عالمگیری)

#### عسل کے وقت میت کے کیڑے کو یاک کرنا؟

مئلہ: میت کونسل دینے کے دفت جو کپڑا میت کی ناف سے کے کر گفتوں تک ڈالا جاتا ہے، پہلی مرتبہ میت کی جب نجاست دور کی گئاتو وہ پانی کپڑے کو بھی لگا تواب وہی کپڑا پاک کر کے رکھ لیس یا دوسرا پاک کپڑالیس۔ (امدادالفتاوی ۔ باب البخائز/ج المصاصاء) کر کے رکھ لیس یا دوسرا پاکی گڑالیس۔ (امدادالفتاوی ۔ باب البخائز/ج المصاصاء) ۔ رہین مرتبہ کپڑے ہے پر پانی ڈال دیا جائے پاک ہوجائے ،اگر دوسرا کپڑا ہوتو وہ لے لیس)۔

### مردہ عورت کونسل دینے میں ستر کی حد کیا ہے؟

سوال: مردہ عورت کونہلاتے دفت اس کے پورے بدن پر کپڑا ڈالنا ضروری ہے یامرد کی طرح صرف ناف سے کھٹنوں تک چھپانا کافی ہے؟۔

جواب: ۔عورت کوعورت سے اس قدر بردہ ہے جتنام دکوم دے، اس کئے عورت کو (اگر عورت ہواب ۔ عورت ہی خسل دے تو) نہلاتے دفت صرف ناف سے زانو تک کپڑاڈ النا کافی ہے۔ (احسن الفتاوی / جہم/ص ۲۳۷/ بحوالہ ردالتخار / ج الم ۸۰۰۸)

#### مردے کے پوشیدہ حصے کود یکھنایا ہاتھ لگانا؟

مسئلہ:۔ مردہ کوستر کا ڈھکنا واجب ہے لہذا نہلانے والے کو یاکسی اور محف کو دیکھنا حلال نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ:۔ مردہ کوستر کا ڈھکنا واجب ہے حلال نہیں ہے، لہذا مسئل دینے والے پرواجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر کپڑاوغیرہ لیبیٹ کراس کے ساتھ مقام ستر کودھوئے۔ (ناف سے محشنوں تک کا حصہ ستر کہلاتا ہے) رہا باقی جسم تو اس کو ہاتھ پر کپڑ الپیٹے بغیر دھو تا درست ہے۔ مستر خفیف (عضو محضوص کے علاوہ حصہ) کو ہاتھ لگا نا حرام نہیں ہے حنفیہ کے مزد کیکن اس کو ڈھا تک کررکھنا اور ہاتھ نہ لگا نا جی مطلوب ہے۔ ستر غلیظ کو ہاتھ لگا نا حرام مراح

ے۔ ( کتاب الفقہ / ج ا/ص۱۸)

، ( بین عضو مخصوص کوکس کیڑے یادستانے وغیرہ کے بغیر ہاتھ لگانا حرام ہے اور عضو مخصوص کے علاوہ ناف ہے گھٹنوں تک کا حصہ ستر خفیف ہے )

#### عسل میں میت ڈھلے سے استنجاء کرانا؟

مسئلہ: کتب فقہ میں میت کے لئے استنجاء کا تھم تو مصرح ہے، اس لئے ڈیمیلے کے استعمال کی صراحت اگر نہ بھی ملے تو بھی چونکہ استنجاء کا مسئون طریقہ بہی ہے کہ ڈیمیلے کے بعد پانی استعمال کیا جاتا ہے اور اس اطلاق میں میت بھی شامل ہے، لہٰذا اس کے لئے بھی ڈھیلے کا استعمال مسئون ہے۔ (احسن الفتادی کی جم/ح ۲۲۹)

مسئلہ:۔میت کوشسل دینے میں اعلیٰ درجہ رہے کہ پہلے (اپنے ہاتھوں میں کپڑ ایا دستانے وغیرہ پہن کر) ڈھیلے سے صفائی کی جائے لیعنی استنجاء کرایا جائے پھر پانی سے دھویا جائے۔ (فاوی محمود پیراج ۳م/ص۲۸۳)

### ناخن پاکش چھڑائے بغیر مسل میت؟

سوال: ۔ایک بہن کوناخن بالش لگانے کی عادت تھی،اس کے انتقال کے بعد جب اس کونسل و یا گیا تو اس کا خیال ندر ہا، عسل و ہے کے بعد پتہ چلا کہ ناخن پالش رہ گئی، تو دو ہارہ عسل و پتا جا ہے یانہیں؟

جواب: پائش چیز اکرناخن دھود بنا کافی ہے، پورے شل کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔
پائش چیز اکرناخن دھونا فرض تھ، بغیر چیز ائے شسل صحیح نہیں ہوا، اس لئے نماز جنازہ بھی نہ
ہوئی۔ (جبکہ ناخن پائش نہ چیز ائی گئی ہو)۔ (احسن الفتاوی) جہم سمرکھ نہوں)
مسئلہ: ناخن پائش والی میت کی پائش صاف کر کے شسل دیں ورنداس کا مسل صحیح نہ ہوگا۔
مسئلہ: ناخن پائش والی میت کی پائش صاف کر کے شسل دیں ورنداس کا مسل جی نہ ہوگا۔

### حا ئضہ میت کے منہ میں یانی ڈالنا؟

مسئلہ:۔۔ حاجت جنابت میں یاحیض ونفاس میں موت واقع ہوجائے تو بھی عنسل ویتے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے۔البنتہ دانتوں اور ناک میں ترکیڑا کھیردیا جائے تو بہتر ہے،ضروری نہیں ہے۔(احسن الفتادیٰ/جس/م ۲۳۸/بحوالہ درمخار/ج ا/م ۱۸۰۱)

### میت کے منہ میں مصنوعی دانت رہ جا کیں؟

مسئلہ:۔اگرمیت کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا نکالنامشکل ہو،ادرزیادہ محنت کرنے میں میت کی بے حرمتی ہوتو منہ کے اندر ہی چھوڑ دیئے جائیں شل اور دفن میں کوئی مخدور نہیں ہے (کوئی حرج نہیں ہے)۔

مال کی حرمت ہے میت کی حرمت زیادہ ہے۔

(احسن الفتادی/ جسام ۲۳۱/ بحواله روالخار/ ج ۱/م ۱۸۴۰ پ کے مسائل/ جسام ۷۷) مسئلہ: میت کی آنکھوں میں سر مدلکا نا اور سر مین کنگھا کرنا درست نہیں ہے۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص ٢٣٨/ يحوالدروالحآر/ج ١)

مسئلہ: میت کے بالوں میں تنگھی نہ کی جائے اور ناخن بابال اس کے نہ کائے جا تیں اور نہ مسئلہ: میت کے بالوں میں تنگھی نہ کی جائے اور ناخن بابال اس کے نہ کائے جا تیں اور نہ ہیں مونچھیں کتری جا تیں ، ہاں اگر کوئی تاخن ازخود ٹوٹ جائے تو اس کوعلیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (علم الفقہ /ج المص ۱۸۸)

مئلہ: میت کے بال، مونچھ کا تراشنا، نیز بغل اور زیر ناف کے بالوں کا دور کرتا کروہ ہے۔
مطلوب شرع میں رہے کہ جس طرح وفات ہوئی، اس حال میں دفن کیا جائے اگر میت کے
جسم سے فدکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز ازخود گرجائے تواس کو بھی کفن میں رکھ کر ساتھ ہی
دفن کرویا جائے۔ (سکتاب الفقہ / ج ا/ص ۸۲۰)

## عسل کے وقت آنخضرت علیہ کے یاؤں سطرف تھے؟

مسئلہ:۔یدامر کہیں منقول نہیں ہے کہ مسل کے وفت آنخضرت کا ایک کے یاؤں کس طرف تھے اور سرمیارک کس طرف تھے اور سرمیارک کس طرف سے کے اور سرمیارک کس طرف سے کہ بارے میں کہ 'نیر تمہارا قبلہ ہے زندگی میں اور مرنے کے بعد'۔ اس طرف مشیر ہے کہ جیسے قبر میں میت کور کھا جاتا ہے، اس طرف مشیر ہے کہ جیسے قبر میں میت کور کھا جاتا ہے، اس طرح مسل کے وقت لٹا دیا جائے، جیسا کہ اب معمول ہے۔

( فآویٰ دارالعلوم/ ج۵ص۲۵۲/ردالحقار/ ج۱/ص۹۹۵/فآویٰمحودیه ج۹/ص۱۹۳) مسئله:\_میت کے قشل کے وقت جس طرح چاہیں (مناسب ہو) میت کولٹادیں، بیاضح ہے

اور بعض نے بیکھاہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرے عرضاً لٹادیں جیسا کہ قبر میں رکھاجاتا ہے

اور بعض نے کہاہے کہ قبلہ کی طرف طولاً لٹادیں، اس صورت میں پیراور منہ قبلہ کی طرف

موں کے۔ (امدادالاحکام/ج انس ۸۲۲/آپ کے مسائل/ج ۲/ص ۹۸)

(دونوں صور تنیں جائز ہیں، جس طرح بھی سہولت ہومیت کونسل دینے ہیں لٹا سکتے ہیں، کیونکہ بعض جگونسل کی جگہ قبلہ رخ نہیں ہوتی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے)۔ ہیں، کیونکہ بعض جگہ نسل کی جگہ قبلہ رخ نہیں ہوتی اور چھوٹی بھی ہوتی ہے)۔ (محمد رفعت قاسمی نمفراد)

میت کے سل کے لئے گھر کے برتنوں میں یانی گرم کرنا؟ مئلہ:۔میت کے شل کے لئے گھر کے پاک برتنوں میں پانی گرم کرنے اور شس دیے میں کچھ ترج نہیں ہے۔( فآوی دار لعلوم/ ج۵/ص۲۴۹) مئلہ:۔میت کوکورے لین نئے گھڑے (برتن وغیرہ) سے شسل دینا ضروری نہیں ہے۔

( فآویٰ محودیه / ج ۱۰ /ص۲۹۳ ) \_

( كوئى برتن مو، پاك مونا جا ہے ۔ محمد رفعت قاسمی غفرله )

## میت کونسل دینے کے لئے کیسایانی ہو؟

سوال: پیمشہورہ کے دمیت کے قسل دینے کے لئے پہلاپائی ہری کے چوں کا جوشا ندہ (پکیا ہوا) اوردوسراپائی مع کا فور کے اور تیسراپائی خالص بینی سادہ پائی ہوسجے کیا ہے؟ جواب: علامہ شاکی نے میت کے قسل کے بارہ میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ پہلے سادہ پائی ہوا ہائی ڈالا جائے اور فتح القديم سے قسل دیا جائے گھر ہیری کے چوں کا پکیا پائی گھر کا فور کا الا ہوا پائی ڈالا جائے اور فتح القديم سے نقل کیا ہے کہ اوئی ہو ہو گہر ہیری کے چوں کا پکا ہوا پائی اور تیسرا کا فور کا الا ہوا پائی در آنوی وار العلوم اس کے کہ اوئی دو مرتبہ ہیری کے چوں کا پکا ہوا پائی اور تیسرا کا فور کا الا ہوا پائی ۔ (فنا ویک وار العلوم اس کے کہ اوئی میں کہ تجا ست کا اثر ہوا ور قسل کفن، وٹن، کے بعد معلوم ہوتو میت پراس کی وجہ ہو گئی ہووہ تو یہ واستعفار کرے اور میت کے لئے دعائے معلوم ہوتو میت کرے اور اس کو تو اب پہنچا تا رہے۔ (فنا وی وار العلوم اس کے گئی وغیرہ کی معلی کہ جوں کا ملنا ہر جگہ مشکل ہے۔ مقصد ہے کہ جس چیز ہے بھی میت کے لئے دعائے منظر سے کہ جس چیز ہے بھی میت کے لئے دعائے میت کے لئے دعائے دیا ہوا گئیل وغیرہ کی صفائی آجھی طرح صاف ہوجائے، یا صابون وغیرہ واستعال کر لیا میت کے گئیل وغیرہ کی صفائی آجھی طرح صاف ہوجائے، یا صابون وغیرہ واستعال کر لیا میت کے میل کی کیل وغیرہ کی صفائی آجھی طرح صاف ہوجائے، یا صابون وغیرہ واستعال کر لیا میت کے میل کی کھور قست قاکی غفر لؤ)

### عسل سے مہلے میت کو وضو کرانا؟

مسئلہ: مستحب سے بے کہ میت کوائی طرح وضوکرایا جائے جس طرح زندہ انسان نہائے کے وقت جنابت (نایا کی) ہے یا ک ہونے کے لئے وضوکرتا ہے، اس وضویش کلی کرانا اور ناک میں یانی ڈالنانہیں ہے، لہذا میت کے شمل میں بید دونوں با تیس نہ کی جا کیں تاکہ پید میں یانی جا کرخزانی پیدا نہ کرے، علادہ ازیں ایسا کرنے میں دشواری بھی ہے۔ البت مستحب ہے کہ میت کو شمل دینے والا اپنی کلمہ شہادت کی انگی اور انگو شے پر پاک کیٹر البیٹ کراس کو یائی ہوئی ترکر لے پھراس سے میت کے دائنوں اور مسور حوں اور تقنوں کا مسے کرے، یعنی بھیگی ہوئی

کپڑے والی انگلی پھیردے۔اور پیمل کلی کرنے اور ناک میں ڈالنے کے قائم مقام ہے۔ (سماب الفقہ/ج) الص ۸۲۰)

مسئلہ: ۔ تا بالغ بچہو بچی کو بھی موت کے قسل میں وضوکرا تا جائے ۔ (احسن الفتادی اُرج ہم/ص۲۱۱)
مسئلہ: ۔ اگر میت کے قسل دینے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ کر چلا جائے گا
تو بہتر ہے ورنہ میت کے تختہ کے نیچ گڑھا کھودلیا جائے تا کہ سب پائی اس میں جمع ہوجائے
اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سب گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے
اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سب گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے
کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہواور کوئی میسل کرنہ کر بڑے ۔ (بہتی زیور اُرج ۲/ص۵۲)

#### غسل میت کے ستحیات

مئلہ:۔میت کے قسل میں چندامور مستحب ہیں۔ایک توبیہ کہ تین بارقسل دیا جائے ہایں طور کہ ہر بارمیت کے پورے جسم پر پائی پہنچ جائے (جس کا ظریقہ آھے بتایا جائے گا) ان تین میں سے پہلی دفعہ کا قسل فرض ہے اور اس کے بعد کے دوقسل سنت ہیں۔

اگر تین بارتمام جسم کوشل و بینے سے میت کا بدن صاف ند ہوتو تین وقعہ سے ذیادہ وحوتامتحب ہے تاکہ بدن صاف ہوجائے۔ اس کے لئے کوئی تعداد مقررتبیں ہے، لیکن یہ مستخب ہے کوشل کی تعداد طاق ہو۔ چنانچ اگر مثلاً چار بارد حونے سے مطلوب صفائی حاصل ہوجائے تو تب بھی پانچویں بارقسل دیا جائے ، وغیرہ ۔ ( کتاب الذقد / جا اس کا اور مستخب یہ ہے کہ آخری بارقسل کے پانی میں کا فور وغیرہ خوشبوکی آمیزش کی جائے۔ ان میں کا فور افعنل ہے۔

آخری شل کے علاوہ دوسرے شل کے یائی میں ہیری کے ہے یا کوئی اور چیزمیل دورکرنے والی جینے میا کا وہ دوسرے شال کے ا دورکرنے والی جیسے صابن وغیرہ سے ملالیا جائے تا کہ صفائی حاصل ہو، اور میت کے شمل کے یائی میں خوشبو وغیرہ ڈ النامتحب ہے، خواہ وہ میت احرام کے لباس میں ہو یا نہ ہو ہیاتی لئے کہ انسان مروہ غیر مکلف ہوتا ہے، لہٰ ذاموت کے ساتھ بی احرام بھی ختم ہوجا تا ہے، میں وجہ ہے کہ اس کا مرڈ ھک ویا جاتا ہے۔ بخلاف اس حالت کے جب کہ وہ زندہ اوراحرام کی حالت جن ہو۔ بینی احرام کی حالت شی تو سرجی نہیں ڈھکا جاتا اور نہ ہی خوشہو وغیرہ کا استعال ہوتا ہے۔ لیکن موت سے بیسب پابندیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ (کتاب لفقہ می استعال ہوتا ہے۔ لیکن موت سے بیسب پاندیاں ختم ہوجاتی ہیں۔ (کتاب لفقہ می استعال کے جب کہ مسئلہ:۔امرمستحب ہے کہ میت کوشنڈ ہے پانی سے شسل ویا جائے ، بجز اس حال کے جب کہ مجبوری ہو، مثلاً سخت مردی ہویا میل کچیل دورکرتا ہو۔اور حنفیہ کے نز دیک مردہ کے لئے گرم پانی افضل ہے۔ (کتاب الفقہ می المحل میں)

مسئلہ:۔ چوتھاامر مستحب ہے ہے کہ شمل دینے کے بعد میت کے سراور داڑھی میں خوشبولگائی مسئلہ:۔ چوتھاامر مستحب ہے وہ اعضاء ہیں بیل: جائے، کیکن زعفران نہ ہو۔ اس طرح جن اعضاء پرخوشبولگانا مستحب ہے وہ اعضاء ہیں بین نوٹ ان نہ ہو۔ اس طرح جن اعضاء پرخوشبولگانا مستحب ہے وہ اعضاء ہیں بین دونوں پیشانی ، تاک، دونوں استحصالیاں ، دونوں کھنے اور دونوں پاؤں ، نیز دونوں آنکھوں پر ، دونوں کا نوں اور دونوں استحصالیاں ، دونوں کے بینچ بھی لگائی جائے اور بہتر ہیہے کہ بیخوشبوکا فور ہو۔

کا نوں اور دونوں بغلوں کے بینچ بھی لگائی جائے اور بہتر ہیہے کہ بیخوشبوکا فور ہو۔

( كتاب الفقد / ج المس ١٨١٨)

مسئلہ: ۔ پانچوال اُمرمستحب سے ہے کہ میت کے قریب دھونی دی جائے اور دھونی ویا تین موقعوں پرمستحب ہے۔ ایک اس وقت جب میت کی جان فیض ہورہی ہو۔ پس جب موت کالیتین ہوجائے تو اس کواو کچی جگہ پرجبکہ نیچے زمین پرلیٹا ہوا ہو، مثلاً تخت، پانگ یا چہوتر ہ پردکھا جائے اور اس جگہ در کھنے سے پہلے وہاں پرتین باریا یا پنج باردھونی دی جائے۔

بایں طور کہ انگیٹھی یا دھونی کے برتن کواس تخت وغیرہ کے اردگر دہین، پانچ یا سات
بار پھیراجائے اس سے زیادہ بارنہ پھیراجائے۔ اس کے بعد میت کواس پر دکھاجائے۔
دوسرے قسل دینے کے وقت دھونی کی انگیٹھی کونہلانے کے تختے کے اردگرد اس طرح
پھیراجائے۔ تیسرے گفن پہنانے کے وقت ای طرح کیا جائے۔

مسئلہ:۔ چھٹاامرمستحب ہے کے مسئل وینے کے دفت میت کے تمام کپڑے ہوائے ستر (پوشیدہ حصہ کے ) ڈھکنے والے کپڑے اُتاردیئے جائیں۔ (کتاب الفقہ /جا/م ۱۹۵۹)۔ حصہ کے ) ڈھکنے والے کپڑے اُتاردیئے جائیں۔ (کتاب الفقہ /جارفعت قامی غفرلد)۔ (بین ستر پرایک پاک کپڑاڈال کر مسل دیا جائے۔ محمد رفعت قامی غفرلد)۔

### میت کے پاس عسل سے پہلے تلاوت کا تھم

موال: میت کوشل دینے ہے پہلے اس کے پاس قر آن پڑھنا جائز ہے یانہیں؟۔ جواب: میت کو کپڑے ہے ڈھا تک دیا جائے تو اس کے پاس تلاوت میں کو کی حرج نہیں، ورنہ کروہ ہے اور نہلانے کے بعد بہرصورت کوئی کراہت نہیں ہے۔

(احسن الفتاوي/ جهم/ص ۲۳۲)

مسئلہ: میت کوشنل دینے سے پہلے اس کے پاس (بغیرڈ ھانکے) قرآن باک کی تل وت کروہ اور منع ہے، البند شہیع پڑھی جاسکتی ہے، (یا) دوسرے کمرہ میں دور بیٹھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ (فآوی رجمیہ/ج ۳/ص۹۶/نورالا بیناح/ص۱۳۳/فآوی محمود یہ/ج ۱۲/ص۱۳۵/آپ کے مسائل/ج ۳/ص/م ۹۷)

مسئلہ: یے حیض ونفاس والی عورت اور جس کوشنل کی حاجت (ناپاک) ہو، مردہ کے پاس نہ رہے(اولی یہی ہے)۔ (بہشتی زیور/ج۲/ص۱۲/علم الفقہ/ج۲ص۴۲)

#### ميت كونسل دينے كامسنون ومستحب طريقه

(1)۔ حفیہ کے نزدیک عسل دینے کے وقت میت کو کی او چی چیز مثلاً نہلانے کے پیڑے پررکھاجائے۔ پھر عسل دینے وقت تین باریا پانچ باریا سات باردھونی وی جائے،
بایں طور کہ دھونی کی انگیٹھی کو اتنی بارپیڑے کے گردپھرایا جائے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔
پاس طور کہ دھونی کی انگیٹھی کو اتنی بارپیڑے کے گردپھرایا جائے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔
پاس عسل دینے والا یا اس کے معاون کے سوااور کوئی ندہو۔ پھر عسل دینے والے کو چاہئے کہ
پاس عسل دینے والا یا اس کے معاون کے سوااور کوئی ندہو۔ پھر عسل دینے والے کو چاہئے کہ
لینی استخاء کرائے۔ پھروضو کرائے اور وضویس ابتداء چیرہ کو دھونے ہوئی چاہئے رکائے۔ بین انہیں ضروری
ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھولیں۔ لین میت کو دوسر اضفی عسل کراتا ہے، اس لئے میت کے ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھولیں۔ لیکن میت کو دوسر اضفی عسل کراتا ہے، اس لئے میت کے

عسل دینے میں کل کر تا اور تا ک میں پائی ڈ النائیس ہوتا۔ بلکہ اس کی بجائے دائتوں اور نظنوں کو دھی سے صاف کر تا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد میت کے سراور داڑھی کے بالوں کو کسی میل کے کالئے والی چیز مثلاً صابان وغیرہ سے دھوتا چاہئے۔ بال نہ ہوں تو صابان وغیرہ سے سرکودھویا نہ جائے۔ پھر میت کو بائیس کروٹ لٹا دیا جائے ، تا کہ پہلے دائیس پبلوکودھویا جائے۔ اس دائیس پبلوپر پائی سرسے پاؤں کی طرف تین بار بہایا جائے ، سال دائیس پبلوپر پائی سرسے پاؤں کی طرف تین بار بہایا جائے ، سال تنگ کہ چیلی طرف پائی بہہ جائے اور پیٹ دھونے کے لئے چبرے کے بل اوندھانہ لٹایا جائے بلکہ پبلوکی جائی میں بہ جائے اور پیٹ دھونے کے لئے چبرے کے بل اوندھانہ لٹایا جائے بلکہ پبلوکی جائی میان برہ جائے اور پیٹ وقونے کے لئے چبرے کے بل اوندھانہ لٹایا جائے بلکہ پبلوکی جائی میان برہ جائے اور پیٹ ہو ہائے تو فرض کا بیان تمام جگہ پہنے جائے۔ میہ پہلا قسل ہوا۔ اگر اس طرح تمام بدن پر پائی بہہ جائے تو فرض کا بیادہ ہوگیا۔

اس کے بعدوقسل اوردیے جا کیں توست اداہوجائے گ۔ان کاطریقہ یہ بے
کہ میت کودوسری باردا کیں کروٹ لٹادیاجائے اور پھر باکیں پہلوپر تین بارای طرح پائی
ڈالا جائے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔ پھر نہلائے والے کوچاہئے کہ میت کو بٹھائے اوراس
کواپ سہا ، بردکا کرآ ہستہ آ ہستہاں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے اوراس طرح کرنے سے
پچھ فارج ہوتواس کودھوڈا نے۔ بیدوسرافسل ہے۔اس کے بعدمیت کوبا کیں کروٹ پرلٹا
دیا جائے اور بطریق سابق پائی بہایا جائے۔ بیتیسرافسل ہوگیا۔ابتدائی دوفسل کرم پائی سے
اور میل کا شنے والی شے جیسے ہیری کے بے اورصابان وغیرہ کے ساتھ ویے جا کیں۔ تیسرے
منسل میں پائی کافورکا استعمال کیا جائے۔ اس کے بعدمیت کے بدن کو پو چھ کرفشک
کرلیاجائے اوراس پرخوشبول دی جائے جیسا کہ پہلے بتایا گیا۔

واضح ہوکہ شل کے بچے ہونے کے لئے نیت ضروری نہیں ہے۔ ای طرح اذرو کے شخصی فالیہ پر اواب اللہ ادائے فرض کفالیہ پر اواب مختل کے نیت کی شرط نہیں ہے، البت ادائے فرض کفالیہ پر اواب حاصل کرنے کیلئے نیت شرط ہے۔ ( کتاب الفقہ علی المذاہب الاربد/ ۱۸۲۲/ج اتفصیل ملاحظہ فرمائیں المائی المقال کرنے کیلئے نیت شرط ہے۔ ( کتاب الفقہ علی المذاہب الاربد/ ۱۲۳۵/ج اتفصیل ملاحظہ فرمائیں المائی المائی المائی کی المائی المائی المائی کی المائی کے اور تین مرتبہ مردہ کو فسل دینا فرض ہے اور تین مرتبہ مسئون ہے اور میت کو پغیر نیت کے مسئلہ: ایک مرتبہ مردہ کو فسل دینا فرض ہے اور تین مرتبہ مسئون ہے اور میت کو پغیر نیت کے

نہلانے سے بھی عسل ہوجاتا ہے اوروہ پاک ہوجاتا ہے۔ (در مختار / جا اس ۸۳۵)
مسئلہ:۔ اگر مردہ کا کوئی عضو خشک رہ گیا ہواور کفن پہنانے کے بعد یادائے تو گفن کھول
کرصرف اس عضو کو دھونا چاہئے (عسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے) ہاں اگر کوئی انگلی یا اس
کے برابر کوئی حصہ خشک رہ جائے تو گفن پہنانے کے بعد یادا نے پردھونے کی ضرورت
نہیں ہے۔ (در مختار / ج ا / ص ۸۳۵)

### عسل دینے کے بعدمیت سے نجاست کا لکانا؟

مئلہ:۔اگرمیت کوشل دینے کے بعد میت کے جسم سے نجاست فارج ہو،اس سے کوئی حرج خہیں ہے، خواہ اس کے کفن یابدن کولگ جائے، البتہ کفن چہنا نے سے پہلے صفائی کے خیال سے اس کودھوڈ الناجا ہے ۔لیکن بیامر نماز جنازہ کے بحجے ہونے کی شرط نہیں ہے۔
کفن پہنا نے کے بعد نجاست فارج ہوئی تو اس کودھونا نہیں جاہئے کیونکہ دھونے ہیں دشواری ہے اور حرج ہے۔ بخلاف اس صورت کے جب کھن ہی نجاست سے آلودہ ہو، لیسی دائوں کا محال کھن دیا گیا ہوگا تو نماز جنازہ ورست نہ ہوگی۔ ( کماب الفقہ / جا اس المام )
مسئلہ:۔اگرمیت کا پید دبانے سے کوئی نجاست نکلے تو اس کودھویا جائے گا ( جبکہ عسل دیا جا راہ ہو) کا جبکہ عسل دیا جا راہ ہوا کے اس کودھویا جائے گا ( جبکہ عسل مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ مسئلہ:۔اگر کفن پہنا نے کے بعد میت سے نجاست نکلی ہے تو اس کودھویا ضروری نہیں ہے، خواہ

نجاست کا ہے،خارجی نجاست کا دھوٹا ضروری ہے، بلا دھوئے نماز ندہوگی۔ (احسن الفتادیٰ/ جہ/م ے۱۹/ بحوالہ ردالیجار/ ج ۱/م۱۱۸/ دکتاب الفقہ/ ج ۱/م ۱۱۸)

عنسل میت سے متفرق مسائل مسئلہ:۔میت کونسل دیتے وقت زنم ہے اگر پٹی گئی ہوتو و و اتاری جائے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۹۹)

میت کے بدن پر ہویا کفن پر، بغیرد حوے نماز جنازہ سیح ہے بیت محم خودمیت سے نکلنے والی

مئلہ:۔اگرمیت کونسل دیے کرمیت کوایک رات گھر میں رکھا جائے تو وومرے دن ووبارہ عنسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص ۹۸) مسئلہ:۔شوہر کو بیوی کے مرنے کے بعد صرف مندو یکھنے کی اجازت ہے، ہاتھ لگانے کی نہیں، عنسل دیٹا بھی شوہر کے لئے ورست نہیں ہے، کا ندھا دینامحرم اور غیرمحرم سب کو درست ہے۔اگر ضرورت ہوتو قبر میں بھی اتارسکتا ہے۔

( فآویٰ محمودیه ایج ۲/ص ۲۱۵/ فآویٰ رحمیه / ج۵/ص۹۳)

مسئلہ:۔اگرکوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہو، یعنی اس کونسل نہ دیا گیا ہو، یانسل کے نامکن ہونے کی صورت بیس تیم نہ کرایا گیا ہواس کی نماز جنازہ درست نہیں، ہاں اگر اس کا طاہر کرتا لیعنی پاک کرتا ممکن نہ ہومثلاً بغیر شسل یا بغیر تیم کرائے ہوئے دفن کر چکے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑ چکی ہوتو بھراس کی نماز اس کی قبر پراسی حالت بیس پڑھنا جائز ہے۔ مسئلہ:۔اگر کسی میت پر بے شسل و بے تیم کے نماز پڑھی گئی ہواوروہ دفن کردیا گیا ہواور بعد وفن کردیا گیا ہواور بعد وفن کردیا گیا ہواور بعد وفن کردیا گیا ہواور بعد اس کی قبر پر پڑھی جائے گی اس سے کہ پہلی نم زمیجے نہیں ہوئی ، ہاں اب چونگہ شسل ممکن نہیں ہے، لہٰذانماز ہوجائے گئی۔ (علم الفقہ /۲/م ۱۹۳)

(جب تک میت قبر میں مجھٹ نہ گئی ہو، اس دقت تک نما زیڑھی جاسکتی ہے)۔
مسئلہ:۔اگر کسی آ دمی کاصرف سر کہیں و یکھا جائے لینی ملے تواس کو قسل نہیں و یا جائے گا بلکہ
یو نہی دفن کردیا جائے گا اورا گر کسی کا نصف سے زیادہ بدن ملے تواس کو قسل دینا ضروری ہے
خواہ سر کے ساتھ ملے یا بغیر سر کے، اورا گر نصف سے زیادہ نہ ہو بلکہ نصف ہو، اگر سر کے
ساتھ ملے تو عسل دیا جائے گا ورنہ نہیں ، اورا گر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا خواہ
سر کے ساتھ ہو یا بغیر سر کے۔ (بحرالرائق/ ج الم سم کے الم قاوی رجمیہ/ ج الم ص ۹ کم/ ورمختار/
ج الم ص کے ساتھ ہو یا بغیر سر کے۔ (بحرالرائق/ ج الم ص ۲ کے الم قاوی رجمیہ/ ج الم ص ۹ کم/ ورمختار/

مسكد: -جب تك ميت كجسم كابيشتر حصد يانصف حصدمع سرك نه بإياجائے عسل وينا

ضروری نبیں ہے۔ ( کتاب الفقہ / ج ا/ص ۱۱۲)

مسئلہ ۔ اگر بانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو بیٹم کرایا گیا اور پھر بانی مل جائے تو پھر شمل و پیاجائے۔

مسئلہ:۔ جب میت کونسل دے چکیں اوراس کی تری کپڑے وغیرہ سے نچوڑ کر دور کردیں تو کفن پہنایا جائے۔(علم الفقہ/ج۲/ص۱۸۹)

مسئلہ: ۔مردہ کوشل دینے کے بعد نہلائے والے کوشل کرلینا بہتر (مستحب) ہے تا کہ میت
کوشل وینے کے دوران جوجیتیں وغیرہ پڑگئی ہوں تو وہ دور ہوجا کیں ،اور نظافت و پا کیزگی
حاصل ہوجائے۔(احسن الفتاوی/جہ/میسہ/آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۹۹/مظاہر قق/خا/می ۱۹۸۱)
مسئلہ: ۔میت کوشل و بنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے ، اگر کوئی میت بغیر شسل کے وقن کردی
جائے تو تمام وہ مسممان جن کواس کی خبر ہوگی گنہگار ہوں گے۔

مسئلہ:۔اگرکسی میت کو بغیر شن کے قبر میں رکاد یا ہو گرا بھی مبٹی نہ ڈالی گئی ہوتو میت کوقبر سے نکال کر شنسل دینا ضروری ہے ہاں اگرمٹی پڑچکی ہوتو پھرندنگالنا چاہے۔

(علم الفقه/ ج٢/ص١٨٥)

مند: میت کے بالوں میں کنگھی نہ کی جائے اور تاخن بابال اس کے نہ کاٹے جائیں، ہاں اگر کوئی تاخن ٹوٹ جائے تو اس کوعلیحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(علم الفقه/ جماس ١٨١/ وفراً وي دار العلوم/ ج٥/ص ٢٣٨/ كراب الفقه/ ج الص ١٨٠)

مسئلہ:۔اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے سی میت کوئیٹم کرایا گیا ہواور پھر بانی مل جائے تواس کوئسل دیتا جا ہے۔(علم الفقہ/ج ۲/ص ۱۰۹)

مئلہ: میت کوشل دینے کے پانی میں جوخوشبو وغیرہ کا ڈالنامستحب ہے، خواہ مرنے والا احرام کے لہاس میں ہویانہ ہو، اس لئے کہ انسان مردہ غیر مکلف ہوتا ہے لہٰڈاموت کے ساتھ ہی احرام بھی ختم ہوجاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا سرڈ ھکا جاتا ہے بخلاف اس حالت کے دہ زندہ اوراحرام کی حالت میں ہو۔ (کتاب الفقہ/ج)/ص ۸۱۸) مئلہ: متحب یہ ہے کے عسل وینے والا کوئی سنجیدہ ہو جو کمل طور پر عسل دے، اگر کوئی بری بات میت میں دیکھے اس پر پردہ ڈالے (چھپائے) اور اگر اچھی بات دیکھے تو بیان کردے۔ (کتاب الفقہ /ج الم ۸۲۰)۔

(نیز آعموں میں سرمہ یا کا جل لگا تامنع ہے)

مسئلہ:۔ بے نمازی شسل دے تو تفسل ہوجائے گا تکر بہتریہ ہے کہ نمازی آ دمی اور یا بند شریعت مسئلہ دے۔ ( فقاد کی محود میراج ۲/ص۳۹۳ )

مسئلہ: مستحب ہے کوشل وینے کے بعد میت کابدن کپڑے سے خشک کروے تا کہ گفن نہ بھیلے۔ (سمتاب الفقہ / ج۲/ص ۱۸۹)

## روح كالبيخسل وغيره كوديكها

حضرت ابن دینا است بروایت ہے کہ جو مخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتہ کے ہاتھ جس رہتی ہے، اپنے جسم کوریکھتی ہے کہ کس طرح اس کو سل دیا جارہ ہے اور کس طرح کفن دیتے ہیں، کو نکر لے کرچلتے ہیں، لاش ابھی خسل کے تختہ پرہی ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کردہے ہیں، من لے (کہ یہ بیثارت الکی نعمتوں کی تمہیدہے)۔ (شوتی وطن اص ۲۷ ادکام میت/ص ۲۵)

# میت کونسل کے بعد گفن کیسا دیا جائے؟

مسئلہ:۔ سب سے زیادہ پہند بیدہ کفن وہ ہے جوسفید کپڑے کا ہو، خواہ وہ نیا ہویا پرانا۔
ہرایبالباس جس کا پہننا مردوں کوزندگی میں مباح ہے، مرنے کے بعداس کا گفن مہاح ہے
اور ہرایبالباس جس کا زندگی میں پہننا کروہ ہے، اس کا گفن مجی کروہ ہے، لہذا مردوں کوریشم
اور زردرنگ اور زعفرانی رنگ وغیرہ کے کپڑے کا گفن کروہ ہے۔ ہاں آگراس کے علاوہ کوئی
اور کپڑا مہیا ند ہو سکے تو دوسری بات ہے، البتہ خورت کے لئے ایسے کپڑے کا گفن جا کز ہے۔
اور کپڑا مہیا ند ہو سکے تو دوسری بات ہے، البتہ خورت کے لئے ایسے کپڑے کا گفن جا کز ہے۔
اور کپڑا مہیا ند ہو سکے تو دوسری بات ہے، البتہ خورت کے لئے ایسے کپڑے کا گفن جا کز ہے۔

اورمرد کے گفن کا ایسا کپڑادیکھا جائے گا جیسا کہ وہ عیدین کی ٹماز کے لئے پاکن کرجا تا ہے اور عورت کے لئے ایسا کپڑادیکھا جائے گا کہ جووہ ماں باپ کے گھرجانے کے لئے پہنتی ہے۔ (کتاب الفقہ/ج ا/ص۸۲۹)

مسكد: حديث شريف من ب كـ "جب تم من كوئى النيخ بهائى كوكفن و ي تواجه كفن و ي المحادة المحادة المحادة الم

مسكد: \_ورعمار مي ب كمجوب تراور يسند مدوتر كفن سفيد ب\_

(قاوى دارالعلوم/ج٥/ص ٢٦/درعقار/جا/ص ١٨)

مسئلہ: کفن کراں قیمت کا بنانا مکروہ ہے اور کھٹیا ( کم قیمت کے ) کپڑے کا بھی نہ ہونا چاہئے۔ (علم الفقہ/ج۲/ص ۱۹۱)

مسئلہ:۔میت کونسل کے بعد کفنا نا بعنی کفن پہنا نامسلما ٹوں پر فرض کفابیہ ہے، اگر پیجی لوگ اس کام کوانجام دے دیں توسب برگ الذمہ ہوجا کمیں گے۔

مسئلہ: کم سے کم کفن اتناہ ونا جا ہے کہ میت کا تمام بدن ڈھک جائے خواہ وہ مرد ہویا عورت اگراس سے کم ہوتو فرض کفامیہ سلمانوں کے ذمہ سے ادانہ ہوگا۔ (کتاب النقد/ج السمام)

(میت کے ترکہ بیں سب سے پہلے اس کی جمیئر وتکفین کا خرج لیا جائے گر ہے کام
مید سے سادے طریقہ سے سنت کے مطابق کریں، اور کفن بھی میت کی حیثیت کے مطابق
دیں، کپڑ اسفید ہونا چاہئے، گر ایسی قیمت کا کپڑ اہوجس قیمت کا کپڑ امرنے والا اکثر پہن
کر گھر سے با ہر لکلٹا اور لوگوں سے ملتا تھا، بازارو مسجد وعید وغیرہ بیں جاتا تھا، نہ اتنا کم قیمت
کا گھٹیا گفن ویں جس سے مرنے والے کی تحقیر وقد کیل ہو، نہ اتنا بیش قیمت کا دیں کہ جس
میں اسراف ہوا ور قرض خواہوں یا وار ٹوں کے حقوق بیں نفصان آئے، اگر نے کپڑ ہے کی
میں اسراف ہوا یا گئی قر جی تعلق اور رشتہ دار کفن دیے والا نہ ہوتو نا پاک کپڑ ایمی گفن میں کائی
ہوسکتا ہے کو تکہ غروہ اُ حدیث یرانی جا ور استعال کی گئی تھی)۔ (محمد رفعت قامی ، غفرلا)

#### کفن کس رنگ کا ہو؟

ٹا پاک کپڑے کا کفن دیا جائے گا پھر بھی جان ہو جھ کر منع نہیں کیا وہ گنہگار ہوگا۔ ( فآوی محمود بیراج کے اس ۲۲۲)

### کفن کس کے ذمہہے؟

مسئلہ:۔میت کا گفن اس کے خالص ذاتی مال سے ہونا چاہئے جس کے ساتھ کسی غیر کا حق وابستہ نہ ہو، جیسے رہن کی صورت میں ہوتا ہے۔اگر مرنے والے کا خالص مال موجود نہ ہوتو۔ اس کا گفن اس مخض کے ذمہ ہے جس پراس کی ڈندگی میں اس کا ضرور کی خرچہ واجب تھا۔ ( کتاب الفقہ/ج ا/ص ۸۲۷)

مسكه: ميت كاكفن ال مخص كوبنانا جائية جوزندگى كى حالت ميں اس كى كفالت كرتا تھا خواہ أ مرية والا كچھ مال جھوڑ كرمرا ہويانہيں ۔

مسئلہ:۔خلاصہ میر کہ جن لوگوں کا کھانا اور کپڑاز تدگی میں جس فخص کے ذھے ہوگا ای فخص کے ذھے ہوگا ای فخص کے ذھے م ذھے مرنے کے بعدان لوگوں کا گفن بھی ہوگا۔ (علم الفقہ/ ج۲/ص ۱۹۱) مسئلہ:۔میت کا کوئی غیر مسلم دوست کفن کی قیمت دیے تو کوئی خرابی نبیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج۵/ص۰۲۰)

### عورت كاكفن كس كے ذمہ ہے؟

مسئلہ:۔ بیوی کا کفن مفتی بہ تول کے مطابق شو ہر کے ذمہ لازم ہے۔ دونتہ ا

(فآوي محوديه اج ۲/م ۱۲۳)

مسئلہ: عورت کا گفن والدین کے ذرمنہیں ہے شریعت کا پیم نہیں ہے بلکہ خلاف ہے شرع رواج ہے ، شرعاً گفن وفن شوہر کے ذرمہ ہے ، اگر شوہر میں وسعت ندہوتو پھرعورت کے ترکہ سے گفن ویا جائے گا۔ (فناوئ محمودیہ کے ترکہ سے کفن ویا جائے گا۔ (فناوئ محمودیہ کے ترکہ میں المحمام کا المحمودیہ کی جو کہ ہے کا مسئلہ: ۔ اگر میت کسی کی بیوی ہے اور اس کے ترکہ میں مال ہو جب بھی صاحب حیثیت فاوند مرائی بیوی کا گفن و بینا واجب ہے۔ ( کما ب الفقہ / ج المص ۸۲۷)

(بعض جگہاڑی کے والدین یا بھائی وغیرہ کو کفن اور کھانے کے اخراجات وغیرہ کے ۔ دینے کو ضروری سجھتے ہیں،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بینلط رسم ورواج ہے)۔ دینے کو ضروری بھتے ہیں،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بینلط رسم ورواج ہے)۔

### غيرمسلم رشته داركي تجهيز وتكفين

مسئلہ:۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مردیاعورت اپنے قریب رشتہ دار والدین وغیرہ کو جو کفر پر سے کی طرح دھوکراور کیڑے کفر پر سے بطریق سنت جہیز وتلفین نہ کرے بلکہ نایاک کیڑے کی طرح دھوکراور کیڑے

میں لیبیٹ کر گڑھے میں ڈال دے۔ اگر وہ مرنے والا اپنے ندیب کے مطابق عمل کرنے کی وصیت کرے تو وصیت پڑھل نہ کرے۔

( فمآ وي دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۲۷/ بحواله ردالحقار/ج ا/ص ۱۸۳۴/ في حمل الميت)

مسئلہ: مسلمان این قریب رشتہ دار کا فر (غیر مسلم) کو ضرورت کے وقت کفن وفن کر سکتا ہے اور شریک جناز و ہوسکتا ہے لیکن بلاضرورت احجمانہیں۔

مسئلہ:۔اگرکوئی غیرمسلم کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے ملاقات وغیرہ کی وجہ سے تواس کوروکا نہ جائے کہ اخلاق الل اسلام سے یہ بعید ہے۔

(فآوي وارالطوم/ج٥/ص٢٨٣/ يحوال روالخآر/ج الص١٣٢)

#### تجہیر وتکفین میں اگر کوئی نقص رہ جائے

مسئلہ:۔میت کی جمیز وتکفین اور شسل وغیرہ میں کسی شم کی بے احتیاطی ہولیٹن مثلاً نا جائز قیمت کا کفن خریدا جائے یا شسل کے پانی میں کسی شم کی نجاست ہوتو میت پراس وجہ سے پہلے مواخذہ نہیں ہے وہ مجود اور معذور ہے۔

#### کفن کے لئے چندہ کرنا

سوال: کوئی مسافرا کروفات پا کمیااس کی جیمیزونفین کے لئے چندہ کیا کمیااس میں سے پچھ رقم بچائی تواس کا استعال کیسے کیا جائے؟

جواب: ۔ اگر بید معلوم ہوکہ بقید رقم فلال فض نے دی ہے تو وہ رقم اے میرد کردی جائے اور اگر معلوم نہیں کہ بید بقید رقم کس نے دی ہے تو کسی دوسر سے غریب کی جمیئر وتفقین ہیں اور اگر معلوم نہیں کہ بید رقم کس نے دی ہے تو کسی دوسر سے غریب کی جمیئر وتفقین ہیں استعمال کی جائے اور اگر ریہ محمکن شہوتو وہ رقم کسی تھاج غریب کوصد قد ہیں دے دی جائے۔ (تآدی رہے ای اس ماری ملاق البرائز)

كفن كي اقسام

مسئلہ: کفن کی تنین تشمیں ہیں: (۱) کفن سنت ۔ (۲) کفن کفامیہ۔ (۳) ۔اور کفن ضرورت، اب بہ تنیوں قتم کے کفن یا تو مرد کے لئے ہوں سے یاعورت کے لئے۔

مرداور عورت کے مفن سنت بیل قیمی اور از اراور چا ورشائل ہیں۔ قیمی کردن کی جڑ سے لے کر پیروں تک ہوتی ہے اور از ار مانتھ سے قدم تک ہوتی ہے اور چا در ایک طرح عورت کے لئے ان کے علاوہ ایک اوڑھنی ہوگی جو سراور چبرے کوڈ محکے اور ایک سینہ بند جو عورت کی چھا تیوں پر بائد ھا جائے ، قیمی میں آسٹین نہیں ہوتی اور نہ دامن کے چاک ہول ، اور چا در سراور بیرکی طرف سے برقی ہوئی ہوئی جو ایٹ ، تا کہ اسے سیکھر کراو پر یہجے سے بائد ھودیا جائے تا کہ میت کے بدن کا کوئی حصر نظر نہ آئے۔

اور مدیمی جائز ہے کہ اگر کفن کھل جائے گا تد بیٹہ ہوتو اس کو درمیان میں کفن کے کیٹر ہے کی فالتو دھی ( کتر ن وغیرہ) نکال کراس سے باندھ ویا جائے۔
مسئلہ: مورت کے کفن کفاریہ کے لئے ایک ازار اورا یک جاور مع اوڑ منی اور سینہ بند کے کائی ہے آگے۔
ہے جیس کو چھوڑ ویا جائے ،اس قدر کفن بھی بلا کراہت جائز ہے۔

مسئلہ: کفن ضرورت وہ ہے جونئر ورت کے وقت میسر ہوجائے خواہ وہ صرف ایک ستر مورت کے لئے کافی ہو (لینی خواہ وہ صرف ایک ہی کپڑا پوشیدہ جصے کے لئے ہو)۔ مسئلہ:۔اگرا تنا بھی کپڑا کفن کے لئے مہیا نہ ہو سکے تو عسل دینے کے بعد 'اذخر' (ہری کھاس وغیرہ) سے میت کوڈ ھک دیا جائے اور دفن کے بعد قبر پر ٹماز جنازہ پڑھی جائے۔ مسئلہ:۔اگر میت کی لئین بڑی ہوں آو انہیں کرتے اور ازار کے درمیان رکھ دیا جائے۔ مسئلہ:۔ واضح ہوکہ اگرمیت کا مال تھوڑا ہواور وارٹوں کی تعداد زیادہ ہو، یامیت مقروض ہوتو کفن کفانیت پراکتفا کرنا جا ہے۔ ( کتاب الفقہ/ جا/ص ۱۸۳۰) مسئلہ:۔ پہلے کفن کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات مرتبہ لو ہان وغیرہ کی دھوتی و ہے دو تب اس میں مردہ کو کفنا ؤ۔ ( بہتی زیور/ ج۲/ص ۲۵/علم الفقہ/ص۱۹۰)

کفن کے بندکا تھم

مسئلہ: کفن پہنانے کے بعدمیت کوتین کرہ کفن میں دی جاتی ہیں خواہ مردہویا عورت،
اسر ہانے ۔ ۲۔ کمر میں ۔ ۳۔ یاؤں کی جانب ۔ اور قبر میں اتار نے کے بعدمیت کی تینوں کر ہیں کھول دی جاتی ہیں یہ تین جگہ ہا تدھنے سے یہ فائدہ ہے کہ جنازہ اٹھاتے اور لے جاتے وقت کفن نہ کھل جائے اور قبر میں رکھنے کے بعد بیا ندیشہ ہیں رہتا، اس لئے کھول دیتے ہیں، مردوعورت سب کے ہی تینوں بند کھول دیتے جاتے ہیں۔ اگر کفن کھلنے کا اقد بیشہ ہوتو بند ہائد معنے کی بھی ضرورت نہیں۔

### کفن میں گریبان کس طرف کیاجائے؟

سوال: مروعورت کی کفنی میں گریبان کس طرف کیا جائے آگے یا چیچے گرون کے؟
جواب: مرواور مورت کی کفنی میں اگر مساوات ہوتو اس میں بھی کچھ ترج نہیں ہے کیونکہ
بہت سے فتہا و نے درع اور قیم کومتر ادف فر مایا ہے اور جن فتہا و نے ان میں فرق کیا ہے
مواس ہے بھی لڑوم اس کا ٹابت نہیں ہے بلکہ بیام عادت پر موقوف ہے۔
اب چونکہ عادت یہ ہے کہ مردعورت دوتوں کاش گریبان سینہ پر ہوتا ہے اس لئے

دونوں کی کفنی میں میہ درست ہے اورا گرفرق نہ کور کیا جائے تب کو ٹی حرج نہیں ہے۔غرض میہ ہے کہ مرد کا گریبان آ گے ہوا در عورت کا پیچھے میڈرق لا زم نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ح۵/ص۲۲۰/ بحوالہ غدیة/ص ۵۳۷)

## كفن بركلمه طيبه لكهنا

مسئلہ:۔میت کے گفتی پرکلمہ شریف مٹی سے لکھنا اور میت کوقبر میں رکھنے کے بعد ہوگی اینٹ پر کلمہ شریف کیکہ شریف کرکھنے کے بعد ہوگی اینٹ پر کلمہ شریف ککٹر شریف ککٹر میں گئے۔ گئے کہ شریف کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے ڈھیلوں پر''سور و اخلاص'' پڑھ کرسب ڈھیلوں کو میت کے ساتھ کھر میں ڈالنا میا امور خلاف شریعت ہیں اور ان کی پچھاصل نہیں ہے اور ایسی رسوم کو چھوڑ تا جا ہے۔ ( فرآو کی دار العلوم/ ج ۵/ص ۱۳۸)

(فآوی دارالعلوم/ح۵/ص۳۹۹/بحالدردالحقار/جا/ص۲۸/باب ملاة البحائز) مسئلہ: گرآج کل لوگوں کے عقیدہ کا فساد ظاہرہاس کو (بعنی بغیرروشنائی کے صرف اشارہ لکھنے کو) ضروری خیال کرتے ہیں اورایسے امورے معاصی (سمناہ) پر جرائت کرتے لگتے ہیں، لہٰذااس طریقے سے لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

(احسن الفتاویٰ/ج الص ۱۵۱ و فقاویٰ رحمیہ لیج الص ۱۹۸ بحوالہ شامی لیج الص ۱۸ مسئلہ: مرکسی سیجے حدیث شریف سے اس کا بینی اشارہ سے لکھنے کا ثبوت نہیں ہے اس لئے اس کے مسئون یامستحب ہونے کا خیال شرکھنا جا ہے۔ (علم الفقہ / ج۲/ص ۲۰۸)

### كفن وغيره برخوشبولگانا

مسئلہ:۔میت کو کفتانے کے وفت حنوط جو پاک چندخوشبودارعطروغیرہ اشیاء کامرکب ہوتا ہے

وہ عورت کے سرکے بالوں میں ادر مرد کے سرادر داڑھی کے بالوں میں لگایا جائے اور کا فور اعضاء مجدہ پرلیمنی بیشانی ، تاک ، ہتھیلیاں ، گھٹنوں اور قدموں پر جو مجدہ کے وقت زمین سے لگتے ہیں اور بیتھم مرداور عورت دونوں کوشامل ہے۔ مرد کے لئے حنوط میں زعفران وغیرہ رنگین خوشبوکوشامل نہ کیا جائے ، عورت کے لئے اجازت ہے۔

اوربعض کتب نقد میں پورے جسم پرخوشبولگانے کی اجازت ہے مگرستر (ناف سے محصلہ کی کا جازت ہے مگرستر (ناف سے محصلہ تک حصہ ) کود کیلئے اور ہاتھ لگانے سے احتر از ضروری ہے۔

اس کی شکل مید ہوسکتی ہے کہ گفن پیمیلا کراس پر حنوط (مرکب خوشبو) چیٹرک دیا جائے اوراس پر مبت کولٹا کر گفن لپیٹ دیا جائے تا کہ ساراجسم معطر ہوجائے۔ اس طرح میت کے سترکو ہاتھ کنے اور نظر پڑنے سے تفاظت رہتی ہے۔
میت کے سترکو ہاتھ کنے اور نظر پڑنے سے تفاظت رہتی ہے۔
(فاوی رجمیہ/ج ۲/ص ۱۳۵۷) بوالدا لجو ہرة العیم قام 100)

#### كفن يريھول ڈ النا

مسئلہ:۔جنازہ پر پھولوں کی جاورڈ النا بدعت ہے لہذااس کی تماز جنازہ پڑھانے ہے۔ انکار کرنا درست ہے۔(احسن الفتاویٰ/ج الص ۱۳۷۸ فناویٰ رجمیہ/جداس ۱۳۹۸ ومالا بدمنہ/ص۱۳۱)

#### عورت کے جنازہ پرسرخ جا در ڈالنا

سوال: ۔جومورت خاد عمر الی مرتی ہے اس کے جنازہ پرایک سرخ جادر ڈالتے ہیں اس جنازہ کی ٹماز پڑھنا کیا ہے؟

جواب: نماز جناز ہاس پر بھی درست ہے۔ سرخ چا در کی پابندی کہیں ثابت کیں ہے۔ ( فآدیٰ محود پیل ج ۲۱م ۲۹۸) مسئلہ:۔ مسنون کفن کے علاوہ مرداور قورت کے جنازہ پر (پانگ کے اوپر) سفید جا در ڈال دیے شک کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ عام رواج ہے لیکن عورت کے جنازہ پر رنگدار کپڑا ڈالنا اچھانہیں ہے لیکن جبکہ وہ پاک ہے تو نماز پڑھنا بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جا تزہے نماز کے لئے اس کے اتار نے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ آئندہ رنگ دار کپڑا نہ ڈالا جائے کیونکہ مستخب یہ ہے کہ میت پرسفید کپڑا ہو۔

(فأوي دارالعلوم/ج٥/ص ٢٦١/ بحواله ردالحمار/ج الص ١٨/ باب الصلاق)

مسئلہ: میت کوسما میداں کے اعمال کا ہوتا ہے دھوپ کی وجہ سے چھتری وغیرہ کا سمانیہ کرنے کی میت کو ضرورت نہیں ہے اور مید بدعت اور تا جا کڑ ہے اور شال وغیرہ ڈ النا (خاص کرعورت کے جنازہ) میت پر رسوم کفار اور رسوم جا ہلیت ہے۔

( فَأُويُ دَارَالْعِلُوم / ج ٥/ص ١٣٠ ومِفْكُونَ باب عُسل الميت / ج الص١١٣)

#### مردكاكفن

مرد کے گفن کے مسنون کیڑے تین ہیں:۔ (۱) ازارسرے یا کال تک: تقریباً ڈھائی میٹر۔

(۲) لفافہ (اسے چادر بھی کہتے ہیں)ازارے لمبائی میں اگروزیادہ تقریباً پونے تغین میٹر۔ (۳) ۔ کرند بغیر آستین اور بغیر کلی کا (اسے قیص یا گفتی بھی کہتے ہیں۔ گردن سے یا وُں تک۔ تقریباً ڈھائی یا یونے تمن میٹر۔

#### عورت كاكفن

عورت كفن كے لئے مسنون كررے يا في بين :-

(۱) ازارس نے یا دک تک۔ (مردکی طرح)۔

(۲) لفافدازار ہے لیائی میں اگر وزیادہ (مرد کی طرح)۔

(٣) كرية لغير آستين اور بغير كلي كالمحرون ہے يا دُن تك (مرد كی طرح) ۔

(٣) سینہ بند بغل سے دانوں تک ہوتو زیادہ اچھاہے در نہاف تک بھی درست ہے، اور چوڑائی میں اتنا ہوکہ بندھ جائے۔ (تقریباً دومیش)

(۵) سربندا سے اور دھنی یا خمار کی کہتے ہیں۔ تین ہاتھ کہا، (تقریباً ڈیر ہے مشریا دو میش)۔

خلاصہ یہ کہ مورت کے گفن جس تین کپڑے تو بیت دو ہیں جو مرد کے لئے ہوتے

ہیں البند دو کپڑے ناکہ ہیں ہینی سینہ بنداور سربند (اور دھنی)۔ (بہشی زیورا ج۲/ص ۵۹)

مسئلہ:۔ مردکو تین عورت کو پاٹج کپڑوں جس کفٹانا مسنون ہے لیکن اگر مردکو دو کپڑوں

(از اراور لفافہ) جس اور عورت کو تین کپڑوں (از ار، لفافہ، سربند) جس گفتا دیا تو بھی درست ہے اور اتنا کفن جس کافن و بنا مکروہ اور ہراہے، ہاں اگر کوئی مجوری

اور لا چاری ہوتو کم بھی درست ہے۔ (بہشی زیوراج ۲/ص ۵۱/ احکام میت/ ص۵)

مسئلہ: عورت کو پانچ کپڑوں جس کفتا تا سنت ہے، ایک کرتہ، دوسرے از ار (تببند) تیسرے مربند (اور حنی) چو تھے چا در (یوٹ کی جادر) پانچو ہی سینہ بند۔

ازارس سے ایک ہاتھ بوئی ہو، اور جا در جا در اس سے ایک ہاتھ بوئی ہو، اور کرتا گئے سے لے کر پاؤں تک ہو، جین نداس میں کی ہوندا سنین اور سر بند دو پر نتین ہاتھ لا اور کرتا گئے سے لے کر پاؤں تک ہو، جن نداس میں کی ہوندا سنین اور سر بند چھا تیوں سے لے کر دانوں تک چوڑا ہو، اور اتنا لمباہوکہ بندھ جائے۔ مسکلہ:۔ عورت کا سید بندا کر چھا تیوں سے لے کرناف تک ہوتب ہمی درست ہے جین دانوں تک ہونا ہمی درست ہے جین دانوں تک ہونا دواجھا ہے۔ ( بہتی زیور ای ۲/م ۱۸۵ میوالہ بح ای دائوں تک ہونا کا ایس درست ہے گیاں دانوں تک ہونا ذیادہ اچھا ہے۔ ( بہتی زیور ای ۲/م ۱۸۵ میوالہ بح ای دائوں تک ہونا دیا ہمیں درست ہے۔ ( بہتی زیور ای ۲ ایس ۱۸۵ میوالہ بح ای درست ہے گیاں دانوں تک ہونا دیا دواجھا ہے۔ ( بہتی زیور ای ۲ ایس ۱۵ میوالہ بح ای دوائوں کے درست ہونا دیا دواجھا ہے۔ ( بہتی زیور ای ۲ ایس ۱۵ میوالہ بح ای دوائوں کے دوائوں کا دوائوں کی دوائوں کے دوائوں کی دوائوں

#### بجول كأكفن

مسئلہ:۔ اگر ٹا بالغ لڑکا یا ٹا بالغ لڑکی مرجائے جوابھی جوان ہیں ہوئے کیکن جوائی کے قریب کا بھی ہوئے گئیں جوائی کے قریب کا بھی ہے ہے۔ اگر ٹا کے کفن میں تبین کپڑے و بتا اورلڑکی کے نفن میں پانچ کپڑے و بتاسنت ہے، اگر لڑکی کو یا بچ کے بجائے تین اورلڑ کے کو تبین کے بجائے دوئی کپڑے و بیج مائیں تب بھی کا ٹی ہے، فرش یہ کہ جو تھم بالغ مر دو مورت کا ہے وہی تھم ٹا بالغ لڑ کے اورلڑکی کا ہے، تب بھی کا ٹی ہے، فرش یہ کہ جو تھم بالغ مر دو مورت کا ہے وہی تھم ٹا بالغ لڑ کے اورلڑکی کا ہے،

بالغ مردعورت کے لئے وہ تھم تاکیدی ہے اور نابالغ کے لئے بہتر ہے۔ (بہتی زیوراج ۲/م ۵۵/ علم الفقہ/ج۲/م ۹۰)

مسئلہ: ۔بالغ اور نابالغ محرم اور حلال سب کا کفن یکساں ہوتا ہے۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص ۱۹۰)
مسئلہ: ۔جو بچھ یا پچی بہت کم عمری میں فوت ہوجا کیں اگر مسئون کفن نہ دیں بلکہ بچہ کوصرف
ایک اور پچی کوصرف دو کپڑے کفن میں دے دیتے جا کیں تو بھی درست ہے اور نماز جنازہ وتد فین حسب دستور کی جائے۔ (احکام میت/م المقد / ج ۱/ص ۱۹۱/و کتاب المقد / ج ۱/ص ۱۹۱/و کتاب المقد / جا ایک کپڑے مسئلہ: ۔جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا جن سما قط ہوجائے اس کے لئے صرف (کفن) ایک کپڑے میں لیسٹ دینا کافی ہے مسئون کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص ۱۹۰)

ج میں مرنے والے کا کفن

مسئلہ:۔ جو محض خی یا عمرہ کے لئے ممیا ہواوراحرام کی حالت ہیں موت ہوجائے (عورت ومرد) تواس کی جنیئر و تنفین اور خسل وغیرہ سب ای طرح کئے جائیں گے جس طرح دوسرے عام لوگوں (بینی عام مرنے والوں) کے لئے کئے جاتے ہیں کیونکہ موت سے اس کا احرام فتم ہوجا تا ہے۔ لہٰ ڈااس کا سرڈ حکنا اور خوشبولگانا وغیرہ سب اس طرح ہوگا جس طرح عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ (فتح آملہم / جس/ص ۱۳۱/شامی/ج ا/ص ۸۰۳)

### کفن کے کیڑے میں سے جائے تماز تکالنا

مسئلہ: کفن سے کپڑا بچا کرامام کے لئے مصلے بتانا غلط رسم اور ناجا نز ہے اور بیکفن کے مصارف میں داخل نہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ/ج ا/ص ۹۷۹)

( کفن کی جوسراحت کتب فقداور صدیث شریف یس ہے اس میں جائے نماز کا کہیں ذکر نیس اور کفن کا کیڑا خواہ کوئی بھی ہے، تیار کرے کپڑا پاک ہونا شرط ہے اور جو کپڑا بازار میں ملتاہے وہ پاک ہے جب تک اس کے نا پاک ہونے کاعلم نہ ہو پاک ہم جما جائے گا۔مجدر فعت قامی)

#### كفنان كابيان

جب میت کوشل دے چکوتو چار پائی بچھا کرمیت کواس پرلٹادو۔اور ٹاک کان اور منہ سے وغیرہ کی دحوتی دو۔ چرکفن کو چار پائی پر بچھا کرمیت کواس پرلٹادو۔اور ٹاک کان اور منہ سے روکی جوشل کے وقت رکھی گئی تھی نکال ڈالو۔لیکن کفن بچھانے اور میت کواس میں کفٹانے کا طریقہ مردوعورت کے لئے بچھ تنگف ہے،اس لئے یہاں اس کی تفصیل مردوعورت کے لئے الگ الگ اگ اگ اسکی جاتی ہے۔

#### مرد کو کفنانے کا طریقنہ

مردکوکفنانے کاطریقہ ہے ہے کہ چار پائی پر پہنے لفافہ بچھا کراس پرازار بچھادو،
پھرکریۃ (قبیس) کا مخیلانصف حصہ بچھا کا اوراو پر کا ہاتی حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف دکھ
دو، پھرمیت کوشل کے تختہ ہے آ ہشکی ہے اٹھا کراس بجھے ہوئے کفن پرلٹا دواورقیص کا جو
نصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا اس کوسر کی طرف الٹ دو کہ قبیص کا سوراخ (گریبان)
گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھادو، جب اس طرح قبیص (کرتہ) پہنا چکوتو شل
کے بیس آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھادو، جب اس طرح قبیص (کرتہ) پہنا چکوتو شل
کے بعد جو تہہ بند میت کے بدن پر ڈالا گیا تھاوہ نکال دواوراس کے سراورداڑھی پر عطرو غیرہ
کوئی خوشبو لگادو، یا در ہے کہ مردکوزعفران تہیں لگائی چاہئے، پھر پیشائی، ناک اور دولوں
تشیلیوں اوردوٹوں گھنٹوں اوردولوں پاؤں پر (کہ جن اعضاء برآ دی تجدہ کرتا ہے) کا فورش دو۔

اس کے بعد ازار کا بایاں پلہ (کنارہ) میت کے اوپر لپیٹ دو، پھر دایاں لپیٹو، یعنی
بایاں پلہ یجے اور دایاں اوپر ہے، پھر لفافہ ای طرح لپیٹو کہ بایاں پلہ ینچے اور دایاں اوپر
دہے، پھر کپڑے کی دہجی (کتر) لے کرکفن کومراور یا کال کی طرف سے باعدہ دواور بچ میں
سے کمر کے بیچے کو بھی ایک دہجی نکال کر ہا عدہ دوتا کہ ہوا ہے یا جانے جانے سے کھل نہ جائے۔

#### عورت كوكفنانے كاطريقنه

عورت کے لئے پہلے لفاف بچھا کراس پرسینہ بنداوراس پرازار بچھا کا پھر آیمس کا نچلاحصہ بچھاؤاوراو پر کا ہاتی حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف رکھ دو، پھرمیت کونسل کے تختے ہے آ ہمتگی ہے اٹھا کراس بچیے ہوئے گفن پرلٹا دواور قیص کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا اس کوسر کی طرف الث دو کہ قبیص کاسوراخ ( گریبان) گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بردهادو، جب اس طرح قیص بہنا چکوتو جوتہہ بندهسل کے بعد عورت کے بدن پرڈ الا کیا تھادہ نکال دو، اوراس کے سر پرعطر وغیرہ کوئی خوشیولگا دو،عورت کوزعفران بھی لگا سکتے ہیں بھر پیشانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں یا ڈس بر کا فورمل دوہ مجرسرکے بالول کودوجھے کر کے قیص کے ادبر سینہ پر ڈال دو، ایک حصہ دائی طرف اور دوسرا بالتمي طرف، پھرمر بندا وڙهني سريراور بالول پر ڈال دو،ان کو بائد هنايالپيٽيائبيس جا ہے۔ اس کے بعدمیت کواو برازاراس طرح لیٹوکہ بایاں پلد ( کنارہ) یعے اور دایال او بررہ، سربنداس کے اندرآ جائے گا، اس کے بعد سینہ بند، سینہ کے او بر بخلوں سے تکال مرتحشنوں تک دائیں بائیں سے باندھو، پھرلفافہ ای طرح کیٹوکہ بایاں بلیہ نیجے اور دایاں اوررہے اس کے بعددجی ( کتر ) ہے کفن کوسراوریاؤں کی طرف سے باعدہ دو۔اور چ میں کمرے نیچے کو بھی ایک بڑی دھجی ٹکال کر ہاندھ دورہ تا کہ ملنے جلنے سے کھل نہ جائے۔ مذکورہ بالانز کیب سے سینہ بندازار کے ادیراورلفا فیہ کے اعمد ہوگا کیکن ا**کراس کو** قیص کے اور ازارے پہلے با عدد دیا جائے تب بھی جائز ہے ادرا کرتمام کیڑوں کے اوپر لعنی لفا فہ سے بھی ہا ہراوراو پر یا ندھ دیں تو بھی درست ہے۔

مسئلہ: بعض نوگ کفن پر بھی عطرانگاتے ہیں اورعطر کی پھر بری میت کے کان میں رکھ ویتے ہیں بیسب جہالت ہے جتنا شریعت میں آیا ہے اس سے زائد مت کرو۔ (احکام میت/ص ۵۷/علم الفقہ / ج۲/ص۱۹۲/ وکتاب الفقہ / ج۱/ص۸۸۸)

### کفن کےمسائل

مسئلہ: کفن پاک کپڑے کا دیاجا تاہے اور قسل کے بعدمیت پاک ہے البذا آب زمزم کا میت پر (عسل کے بعد) اور کفن پر تبرک کے لئے چیڑ کناجا تزہے۔

(نآوي محوديه ج ماص ٢٣٣)

مسئلہ:۔میت کوشسل دے کر کفتاتے وقت اگر یا خانہ نکل جائے تو عسل نہ لوٹا یا جائے صرف نا یا کی کودھود یا جائے (فرآوی دارالعلوم ج2/ص ۲۲۷/ بحوالہ ردالحقار/ ج الم ۸۰۲) مسئلہ:۔ کفن پرخوشبولگا نامستحب ہے البتہ جوخوشبومرد کے لئے حالت زندگی ہیں منع ہے (زعفران وغیرہ) اس کا کفن ہیں لگانا بھی منع ہے۔

( فمآ و کام محود بدارج ۲ أص ۱۳۹۹ بحواله طحطا دی/ ج ۱ ام ۲۲۷)

مسئلہ:۔میت کے سرمدلگانا بھی زینت ہے جو کہ ناجا ئز ہے۔ (امدادالفتاویٰ/ج ا/ص۱۱۷) مسئلہ:۔کلمہ کھی ہوئی چا درمیت پرڈالنا کلمہ شریف اورآیا ت قرآنیہ کے احرّام کے خلاف ہے۔(فآویٰ محودیہ/ج ۲/ص۴۰)

مسئلہ:۔ جنازہ پراکسی جا دریں ڈالناجن پرآیت قرآنیا در کلمات کھے ہوئے ہوتے ہیں،اس کا کوئی ثبوت نہیں،اوراس میں اباد بی کا خطرہ ہاں لئے جو مَزنبیں ہے۔ (احسن الفتاوی/ جسم/ص ۲۲۰)

مئلہ:۔میت خواہ عالم ہو یا عام ہو بہر حال میت کے سر پر عمامہ بائد ھنا مکر و واور بدعت ہے۔ (فرآوئی دارالعلوم/ ج2/ص ۲۶۱/احس الفتاوئ/ ج۴/ص ۲۰۱/ردالحقار/ ج الص ۲۰۹) مئلہ:۔حسول برکت کی غرض ہے آب زمزم میں ترکر کے خٹک کیا ہوا کیڑ اگفن میں استعال کر سکتے ہیں اس میں و وادب جیسی کوئی چیز ہیں ہے۔ (فرآوئی رہمیہ/ ج المس ۳۷۲) مئلہ:۔میت کو گفتاتے وفت دونوں ہاتھ پیٹ پرنہ رکھیں بلکہ دونوں ہاتھ سیدھے کر کے راٹوں کے برابر کردیئے جائیں۔

( فناوی دارالعلوم/ج۵/ص ۲۵۹/بحواله ردالمقار/ باب صلاة البحائز/ج الص۸۰۳) مئله: \_زندگی میں اینے لئے گفن اور قبر نیار کرانا جائز ہے۔

( فآوی دارالعلوم / ج ۵ /ص ۲۵۷ ) وعلم الفقه / ج ۲ /ص ۲۰۸ ) ( کفن تو تیار رکھ سکتے ہیں کیکن وقف قبرستان میں قبر کے لئے جگہ ہیں گھیر سکتے۔ ) ( رفعت قاسمی غفر لؤ )

مسئلہ: چھوٹے لڑکوں اورلڑ کیوں کا گفن بالغین کے موافق ہوتو بہتر ہے اور جائز بیابھی ہے کہ (نابالغ کے لئے) ایک مادو کیڑا ہو۔

( فأوي دارالعلوم/ج٥/ص ٢٥٤/ بحواله روالحقار/ج الص٩٠٩)

مسئلہ:۔میت کے بانگ کے اور جوجا در ڈالی جاتی ہے اس میں توعرض چوڑ اکی ملائے کے لئے سلائی کی جاسمندی ہے۔ اس میں توعرض چوڑ اکی ملائے کے لئے سلائی کی جاسمتی ہے باتی پوراکفن بغیر سلا ہو، تہہ بند بھی بغیر سلا ہوا دیا جائے۔ لئے سلائی کی جاسمتی ہے باتی پوراکفن بغیر سلا ہو، تہہ بند بھی بغیر سلا ہوا دیا جائے۔ (فرآ دی دار العلوم/ج ۵/ص ۲۷۱)

(اگرتہہ بند کاعرض ہوتو مجوراًی کرؤیل عرض بنانا درست ہے۔ رفعت قامی)

مسکہ: عورت کے گفن میں سینہ بند لفا فہ کے بیچے اور تیعی کے اوپر ہونا چاہئے بیٹی لفا فہ نظر
مسکہ: عورت کے گفن میں سینہ بند لفا فہ کے بیچے اور تیعی کے اوپر کھ دیا چائے تب بھی ٹرائی
مسلہ: ہے جائز ہے۔ (فاوی دار العلوم میں کے موجہ سے اس کی گفش ہا ہم آئے اور کفن شہ ہوتو اس
کسی انسان کی قبر کھل جائے یا کی وجہ سے اس کی گفش ہا ہم آئے اور کفن شہ ہوتو اس
کو بھی کفن مسنون و بینا چاہئے بشر طبیکہ وہ گفش کچھٹی نہ ہوا وراگر بھٹ گئی ہوتو صرف کسی پاک
کو جس کی فن مسنون و بینا کافی ہے۔ (علم الفقہ میں کہا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب مسلہ: ۔ کعبہ شریف کے غلاف کے گئڑ امیت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہے اور مؤجب ہرکا میت کے گفن میں رکھنا جائز ہوئی گئرا میت کی جھاتی پر رکھ کرون کرنا ہمی آگر چہ

درست ہے محربہتریہ ہے کہ میت کے سینہ پر غلاف خانہ کعبہ کا ایسائکڑا رکھا جائے جس پرکلمہ شریف نہ ہو۔ (فآوی دارالعلوم/ج۵/ص۲۹۵)

### جنازہ کے لئے بینک کیسا ہو؟

سوال: بنازہ کے لئے بھاری بانگ رکھنا جس کو ہر شخص ندا تھ سکے جائز ہے یا نہیں؟
جواب: جواز بیں تو کوئی کلام نہیں ہے گر بلکی چار پائی (بانگ) رکھنا بہتر ہے جس کوسب
لوگ (آسانی ہے) اٹھا سکیس اور کندھادے سکیس ۔ (فقاوی دارالعلوم/ ج۵/ص۸۵)
مسئلہ: یان وغیرہ سے بنی ہوئی چار پائی (بانگ) پر جنازہ رکھ کر جنازہ جائزہ جا گروہ تا پاک
ہوتو یاک کپڑا بچھا کرمروہ کورکھا جائے۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص ٢٢٨/ وكفايت المفتى /جهم/ص ٢٠٥)

مسئلہ: مثل غیر مسلموں کے جنازہ مسلمان کو بانسوں کی سیڑھی ارتھی پر لے جانا درست نہیں ہے، مسلمان کے جنازہ کو عزت واحترام کے ساتھ لے جانا چاہئے اور میت کو سر بر (بانگ) پر لے جانا چاہئے اور میت کو سر بر (بانگ) پر لے جانے کا رواج آنخضرت میں ہے ہے۔ اب تک ہے اور جنازہ ای تخت یا چار پائی کہتے ہیں جس پر میت ہو۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۸۵/بحوالہ ردالحقار/ج المص ۵۹۷)

### میت کے بانگ پر گدہ بچھا نا

مئلہ:۔میت کو جنازہ کے پانگ میں رکھنے کے لئے گدے یا چنائی کی ضرورت نہیں ہے، کفن کے ساتھ اٹھا کر جنازہ کے پانگ میں اور جنازہ کے پانگ میں سے قبر میں رکھ سکتے ہیں، اگر بھی ضرورت معلوم ہوتو جا در، شطر تھی وغیرہ جو بھی موجود ہوا ہے کام میں لے پھراس کواپنے استعال میں بھی لے سکتا ہے۔ (فآوی رجمہے/جا/ص۱۳۳)

(اس چا دروغیرہ کا خیرات کردینا ضروری نہیں جو کہ بجبوراً جنازہ کے پانگ پرمیت کے نیچے بچھائی تھی)۔

مسئلہ: میت کونسل و کفن کے بعد بخت یا بانگ پردکھنا سنت ہاس میں اکرام میت بھی ہے

اور بیضروری نبیس ہے کہ پلنگ معمول سے زیادہ او نبچا ہو، تھوڑی ہی بلندی سطح زمین سے کافی ہے۔ (امدادالا حکام/ح ا/ص ۸۱۵)

(میت کوچار پائی یا تخت وغیرہ پرر کھ کرنماز جنازہ پڑھی جئے توجا تزہاں لئے کہ بیہ دابہ لیتنی جانور یاسواری یا آ دمی کی جیسی اُٹھائی ہوئی جاندار چیز نہیں ہے اور چار پائی (پانگ) پرمیت کا ہونا حکماز مین پر ہی ہونا ہے۔

آنخضرت تنافی پر جب نماز جنازه پڑھی گئی تھی آپ تیانی کا جسدمبارک سربر پر تھا جو کہ زمین بررکھا ہوا تھا۔محمد رفعت قاسمی )

### کفن پہنا کرکس طرح لٹایا جائے؟

سوال:۔ہمارے یہاں مردہ کوکفن پہنا کر قبلہ کی جانب پیرادرمشرق کی جانب سرکرکے لٹایاجا تا ہے تو کیا دیجے ہے؟

جواب: مریض جو لینے لیئے نمازادا کرتا ہے اس کی نماز کا ایک طریقہ ہے کہ قبلہ کی طرف ہیر کرے گر گھٹے کھڑے دیے اگر طاقت نہ ہوتو ہیر پھیلا بھی سکتا ہے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرااونچا کردیا جائے تا کہ منہ قبلہ کی طرف ہوجائے اس طرح قریب المرگ آدی کو لٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح قبر بیس قبلہ کرخ مردہ لٹایا جا تا ہے اس طرح کروٹ سے لٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح قبر بیس قبلہ کی طرف ہیر پھیلا کر لٹا دیا جائے اور سے لٹانو یا جائے اگراس بیس تکلیف ہوتی نظرا آئے تو قبلہ کی طرف ہوا سان کی طرف نہ ہو۔ مرکے یہج تکیہ وغیرہ رکھ کراونچا کر دیا جائے تا کہ منہ قبلہ کی طرف ہوا سان کی طرف نہ ہو۔ کو شرقاغ مبالئ دیا جائے اگر بیشل مشکل ہو کو شرقاغ مبالئا دیا جائے اگر بیشل مشکل ہو تو شرقاغ مبالئا دیا جائے ، قبلہ کی طرف ہیر پھیلا کر لٹانا مناسب نہیں ہے اس لئے کہ اس بیس مر اونچا نہیں کیا جاتا۔ (فادی رجمہ کے کہ اس بیس مراسب نہیں کیا جاتا۔ (فادی رجمہ کے کہ اس اللہ)

# میت کے بانگ کی جاور کا حکم

مسكدندميت كے پانگ كاوپرجوجادر (كيرا) والى جاتى ہو ، جا در ملك اولياء ميت كى

ہوتی ہے لیتی جس نے میت کوئن دیا اور وہ چا درمیت پر ڈالی وہ اس کی ہی ملک ہے اور ہے کہا کہ بیدتی اس فقیر کا ہے جو جنازہ کے ساتھ گیایا قبرستان میں مقیم ہے خلط ہے کسی خاص شخص کا اس میں پہلے تی تنہیں ہے مالک ( کفن دیئے والا ) اس کوخو در کھے یا کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ مسکلہ:۔ اگر اولیاء میت کے فون ای سے مسکلہ:۔ اگر اولیاء میت کے کفن ای سے کہا جائے تو اس چا در کوائی کام کے لئے رکھا جائے اور اس کا خیال نہ کیا جائے کہ لا وارث میت کا کنیت کے انتظار میں کپڑے میں کیڑا تک جائے گایا گل جائے گا کوئکہ اس میں دینے والے کی نیت اور غرض کا اعتبار کیا جائے گا۔

اورا گرما لک نے وہ چادر کی مسکیین یا طالب علم کودیے کے لئے دی ہے تو و بیا ہی کیا جائے۔ اپنی طرف سے کوئی امر خلاف امر و ثبیت مالک نہ کیا جائے ، اگر مالک چادر نے کار پر دار مسجد (سمجد (سمجد) کی رائے پر چھوڑ دیا ہے تو جیسا وہ مناسب سمجھے کرے ، اس کے خلاف اجازت کسی دوسرے کواس میں تصرف کرتا جائز نہیں ہے۔ (فرآو کی دارالعلوم / ج ۵/ع ۲۷۴) مسئلہ:۔ میت کا جنازہ لے جاتے وقت میت کے پانگ کے اوپر چا درڈ النے میں تحسین میت اور این داراعز از میت ہے۔ اور حسب روایت فقداس کے ڈالنے میں پچھری ترین ہیں ہے۔

( فَأُونُ دار العلوم/ ج٥/ص + ١٥/ روالحقار/ ج الص ١٨٠٨)

(بعض جگہ میت کے پلنگ کے اوپر جو جاور (کٹر ا) ڈالا جاتا ہے اس کو برااوراس کے استعال کو منحوں سمجھا جاتا ہے اس لئے میت کی قبر پراس کو بچھا دیتے ہیں اور وہ خراب ہوجاتی ہے اور قبرستان میں ہوا وغیرہ سے اڑ کر ضائع ہوجاتی ہے، اس لئے کفن دینے والا اس کوخود استعال میں لائے یاسی ضرورت مند کودیدے وہ اپنے کام میں لائے اس کے استعال میں کوئی تکلف نہ ہونا چاہئے ۔ محمد رفعت قامی )

مسئلہ:۔ وہ چا درجو پانگ کے اوپر ڈالی جاتی ہے گفن میں داخل نہیں ہے غریب شخص اگراس چا در کوخرید کرنہ ڈالے بلکہ اپنی یا کسی کی پاک چا درمستعار لے کر ڈال دے تب بھی کچے حرج نہیں ہے، پھروہ چا درجس کی ہے اس کودے دی جائے ،اگراپی ہے خودر کھے یا کسی غریب کودیدے۔(فاولی دارالعلوم/ج۵/ص۲۲۷/واحکام میت/ص۵)

### مرنے کے بعد بیوی کا منہ دیکھنا

سوال: \_ بیہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انتقال ہوجائے تو خاوندنہ تو اپنی بیوی کا منہ دیکھ سكتا ہےاورنہ ہی اس كو ہاتھ لگا سكتا ہے خاوند غيرمحرم بن جا تا ہے، يحيح كميا ہے؟ جواب نے بیوی کے انتقال کے بعد شوہراس کامنہ دیکھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگاسکتا، جنازہ کوکندهاد بے سکتا ہے اور نماز جنازہ میں بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کوقبر میں اتار نے کیلئے اس کے محرم رشتہ دارہونے جا ہئیں اگروہ نہ ہول تو دومرے لوگ اتاریں توان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے، بیتیج ہے کہ بیوی کے مرتے ہی دنیوی احکام کے اعتبارے میاں بیوی کارشتہ فتم ہو جاتا ہے اورشو ہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجنبی کی ہوجاتی ہے۔ (آپ کے سائل/جس/ص٢٠١/وقاوي محمودياج ١٠عرص ١٧١/وشاي جام ١٥٥٥ فآوي وارالعلوم/ج٥/ص٨١١) مسكلہ: ۔عورت كے مرنے ہے خاوند كے تعلقات منقطع ہوجاتے ہیں اس لئے عورت كوتسل اور چھونا درست نہیں ہے مگر دیکھنے کی اجازت ہے اور مرد کے مرنے سے عورت کے تعلقات عدت تک منقطع نہیں ہوتے اس لئے عورت اپنے شو ہر کوشسل دے عتی ہے، ( جبکہ کو کی مرد نہ مو)\_(فآويٰ دارالعلوم/ج۵/ص۸۷/ داحس الفتاويٰ/ج٣/ص۴۱۵/ بحواله دوالمخآر/ج الرص۴۸۰) مسئلہ:۔ شوہر کے انتقال پرعورتو ل کوچوڑیاں تو ڈکر ضائع کرنا غلطی ہے اتارکر رکھ لیس جب عدت بوری ہوجائے تو پھر پہن لیں۔ ( فآویٰ محمود پیراج ۲/ص ۴۰۸)

میت کے منہ دکھانے کی رسم

مئلہ: میت کے مند دکھانے کی رسم میں مندرجہ ذمیل مفاصد ہیں، اس لئے واجب الترک ہے۔
(۱)۔ بعض علاقوں میں میت کا منہ ویکھنے کو ہاعث اجر وثواب سمجھاجاتا ہے، حالاتکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، لہٰڈااس کوثواب مجھتا بدعت ہے اور اگر ثواب نہ بھی سمجھے تواس سے بدعت کی تروی وتا ئید ہوتی ہے۔
تواس سے بدعت کی تروی کو وتا ئید ہوتی ہے۔
(۲)۔ شری تھم بیہے کہ میت کونسل وینے کے وقت اور کفنانے کے وقت کم سے کم آدمی

ہوں اور میت کے اقارب واحباب میں ہے ہوں تا کہ میت میں خدانخواستہ کوئی عیب یا کوئی تغیر پیدا ہوجائے تواس کا افشانہ ہو، اور منہ دکھانے کی رسم شریعت کے اس تھم وحکمت کے خلاف ہے۔

(۳)۔ 'اگرمیت کوئی مشہور شخصیت ہے تواس کی منہ دکھائی کی رسم میں کئی تھنے صرف کئے جائے۔ جاتے ہیں حالا تکہ میت کی تدفین میں تا خیر جائز نہیں۔

(۳)۔ منہ دکھائی کی رسم کا نتیجہ ہیہ ہے کہ میت کی تصویریں لے کرا خبارات میں شائع کی جاتی ہیں، جس میں تصویر کی لعنت وعذاب کے علاوہ میت کے چبرے میں تغیر کی اشاعت ہے جو ترام ہے۔ آج ک بیر تھی رسم خواص علاء ومشائخ میں بھی رائج ہوگئی ہے، اس لئے اس سے احتراز کی ومیت کر ناوا جب ہے، ومیت نہ کرنے کی صورت میں اس کا وہال وعذاب میت برجمی ہوگا۔ (احس الفتادی کی میں 187م)

مسئلہ: غیرمحرم عورتوں کوجیسازندگی ہیں اجنبی مرد کا چبرہ ویکھناممنوع ہے مرنے کے بعد بھی ممنوع ہے۔ (فاویٰ دارالعلوم/ج۵/ص۲۷۷ بحواله مکنلوۃ شریف ج ا/ص۲۹۹ باب النظر)

#### قبرستان ميس ميت كامنه دكهانا

مسئلہ:۔شربیت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بیا ہتمام کہ بعض جگہ مردہ کو قبر میں رکھنے کے بعد کفون کھول کر چبرہ دکھلا یا جاتا ہے، بیہ ہامل ہے شربیت میں اس کی کوئی تا کیونہیں، کفن کا بند لگا دینے کے بعد کھولنا مناسب نہیں کیونکہ بعض مرتبہ برز خ کے آثار شروع ہوجاتے ہیں جن کا اخفا مقصود ہے۔

(البنة كفن كے بند كھول دينے كى اجازت ہے قبر ميں )\_

(الأوى دارالطوم اج ۵ م ۱۹۹۸ وس ۲۰۹۸ فاوي محوديه اجمام ۱۹۹۸ وفاوي رجميه اج ۵ من ۱۱۰)

## غيرمسلمول كوميت كاجبره دكهانا

مسئلہ: فیرمسلموں کومؤمن مرد کا چہرہ نمازے قبل دکھانا جائز ہے لیکن اگرزیادہ شرکااندیشہ

ہوتو ا نکار کردیا جائے کہی زیادہ احوط ہے چونکہ وہ وفت نز ول رحمت کا ہے۔ ( فآوی محمود بیراج کے/ص۲۳۳)

## جنازه الهاكر جلنے كے فضائل

حدیث شریف میں سیدنا ابو ہر ہر ہ سے سے کہ رسول الشھ کی نے فر مایا جو
آ دمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ٹو اب کی نیت سے سی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے
اور اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پر بھی جائے اور اس کے وفن سے
فراغت ہوتو وہ ٹو اب کے دو قیراط لے کرواہی ہوگا، جن میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے
برابر ہوگا اور جوآ دمی صرف نماز جنازہ پڑھ کرواہی آ جائے دفن ہونے تک ساتھ نہ دے تو وہ
ٹو اب کا (ایمانی) ایک قیراط لے کرواہی ہوگا۔

(ترندی ایم ۱۹۵/ وس/ ۱۹۵) مسلم باب البخائز ایم ۱۹۵ ایم ۱۹۵ وس/ ۱۹۵) مسئلہ: قبرستان دور ہے جنازہ کوکند ہے پر لے جانا شاق ہے اس کا مقتضایہ ہے کہ جننی دور شاق ندہوکندھوں پر لے جانا شاق ہونے گئے تو سواری پر رکھ دیں۔ شاق ندہوکندھوں پر لے جائیں اور جب شاق ہونے گئے تو سواری پر رکھ دیں۔

حضرت ابو ہر بر ہ ہ ما ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ ہ ہے کے فر ما یا جنازہ کو تیز (عام رفتارہ ہے کہ تیز ) نے جایا کروہ اگروہ نیک ہے تو (قبراس کے لئے) خیر ہے لین انجھی منزل ہے جہال تم (تیز چل کے) اے جلد پہنچادو کے اوراگر اس کے سوادوسری صورت (لیمن جنازہ نیک کانہیں ہے) تو ایک برابو جھ (تمہارے کندھوں پر) ہے (تم تیز چل کے جلدی) اس کوایئے کندھوں سے اتاردہ گے۔

صدیث شریف میں ہے کہ جو تحص (جنازہ کی) حیار پائی جیاروں طرف سے اٹھالے میں ہے۔ مین چاروں طرف سے کندھاد ہے تو اس کے چالیس کبیرہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (تر زری/ج ا/ص ۱۲۷)

مسئلہ:۔میت اگر بردی یارشتہ داریا کوئی نیک پر بیز گارشخص ہوتو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا

نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ( یخاری شریف/ ج الص ۱۹۷) تر فدی شریف کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت مطابقہ جنازہ کے ساتھ پیدل تشریف

ے جاتے تھے اور جب تک جنازہ کندھوں سے اتارانہ جاتانہ بیٹھتے۔

آپ کاارشاد مبارک ہے کہ: ''جب تم جنازہ میں آؤ تو جب تک اسے نہ رکھ ویا جائے مت بیٹھو'' جب آپ آپ اللہ جنازہ کے ساتھ جاتے تو پیدل چلتے اور فرماتے کہ میں سوار نہیں ہوتا جب کہ فرشتے پیدل جارہ ہوں، جب آپ دفن سے فارغ ہوجاتے تو بھی پیدل والیس آتے اور بھی سوار ہوکر، نیز آپ تا اللہ کا معمول تھا کہ جب جنازہ کے ساتھ چلتے تو فاموش رہنے اور اپنی موت کے متعلق گفتگو فرماتے۔

( زندی شریف اج ۱/ص ۱۹۸ و بخاری شریف اج ۱/ص ۱۷۵)

### جنازه الهانے سے پہلے فاتحہ پڑھنا؟

سوال: -جمارے یہاں دستورہ کہ میت کے گھر پرلوگ جمع ہوتے ہیں، جنازہ اٹھانے سے پہلے امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر بلند پہلے امام صاحب کھڑے ہوکر''الفاتحہ'' کہہ کرجمع شدہ لوگوں سے پڑھواتے ہیں اور پھر بلند آواز سے دعاما تکتے ہیں کیا بیدستورسنت کے مطابق ہے؟

جواب: - ہرایک کوذاتی طور پردعا کرنے کی اجازت ہے، سب کوجمع ہوکردعا ما تکنے کا دستورآ مخضرت اللہ اورآ پیالی کے سے محابہ نیز سلف صلحین کے مل اور طریقہ کے خلاف ہائذا سوال میں جوطریقہ ذکر کیا گیا ہے وہ مروہ ہے۔

(فأوى رحميه/ج الص ١٣٧٣/ بحواله عد المكيري/ج ٥/ص١٩٩)

مسئلہ: کبیری/ص ۵۴۸ کی عبارت کامقتھیٰ یہی ہے کہ ہروہ فخص جو کہ جنازہ جالیں قدم اٹھا کر چلے گااس کے جالیس گناہ معاف ہوں مے۔ (فنادی محمود بیراج ۳۲مس ۴۲۰)

#### جنازه اللهاتے وفت حیلہ کرنا؟

موال: ميت كوجنازه كاه من لے جاتے وقت ايك قرآن شريف لے كرايك دوسرے كے

ہاتھ پکڑ کرطواف کرتے ہیں اورس کے بعد پچھ رقم ملاصاحب کودی جاتی ہے بیفعل، مناہ معاف کرانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا بیچے ہے؟

جواب: ۔ بیطریقہ اسقاط معاصی (گناہ معاف کرائے) کا بے اصل ہے۔ بدعت اور ناجائزہے، اگر ملاصاحب غریب اور ستحق ہیں توان کوخیرات دینا اور میت کو تواب پہنچانا درست ہے اس طرح دوسرے غرباء کو کھانا کھلانا، دینا، یارتم نقذیا کپڑایا کوئی اور چیز ایسال تواب کی نیت سے دینا ستحن ہے۔ (فاوی محمود یہ جہراص ۳۳۱)

( کتاب وسنت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے اور نہ فقہاء نے لکھاہے بلکہ جو طریقہ آئے تکھاہے بلکہ جو طریقہ آئے خضرت تلک اور صحابہ کرام ہے منقول ہے اس کے خلاف ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی بھی ،اس کوچھوڑ نا جا ہے محمد رفعت قانمی )

### جنازہ کے ساتھ جہراً کلمہ طیبہ پڑھنا؟

سوال: \_ يهاں پردستور ہے كەمىت كاجناز ولے جاتے بيں، تو ساتھ ساتھ بلندآ واز يے كلمه طيبه كاورد شرورى سجھتے بيں كيا كوئى اس كى اصل ہے؟

جواب: ـ جنازہ کے ساتھ جہزا کلمہ طیبہ پڑھنا بدعت ہے۔

(احسن الفتاوی ارج الم ۱۳۳۸ و قاوی محمود بیراج ۱ اص ۱۳۳۱ و قافری محمود بیراج ۱ اص ۱۰۱۱ و عالمگیری ایج الم ۱۰۱۳ مسئله: بین الفتادی این اتحاد کرفتی (آسته) کی اجازت ہے، زور ہے پڑھنے کی اجازت نہیں، مسئله: بین البندا جنازہ کے آگے چندا دمیوں کا آواز طاکر بلندا واز ہے پڑھنے کا طریقہ خلاف سنت اور محروہ تحر میں ہے، جنازہ کے ساتھ دل ول میں الله کا ذکر کیا جائے، جبراً ذکر کرنا مکروہ ہے کیونکہ جنازہ کی نماز بذاتہ اعلی ورجہ کی وعاہر اس کے بعددوسری اجماعی وعاثابت میں ہے جاتے جاتے فرادی فرادی کر ادی کرنے میں مضا کھنیں۔

( فَنَا وَکَارِحِمیہ اُن ہے؟ /ص۱۹۴/شامی/ج الص۱۹۳/ بحرالرائق/ج۲/ص۱۹۱) مسئلہ:۔ جنازہ کوخاموشی کے ساتھ لے جانے کا حکم ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جنازہ لے جاتے وفت خاموشی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہیرہ ہے۔ ( فمآو کی رحمیہ/ ج۸/ص۱۸۵/ بحوالہ جامع الصغیر/ص۵۵)

### جنازه کوسواری پرلے جانا؟

سوال: - ہمارے مہاں قبرستان شہرے تین میل کے فاصلہ پرہے، لوگ میت کوا تھا کراتی دور پیدل نہیں لے جاسکتے ہیں تو کیا گاڑی وغیرہ میں رکھ کرسب لوگ پیچھے بیٹھ جا کیں ، یہ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو گاڑی میں جارا دمی افعائے رکھیں یا یٹیے دکھ ویں اور کتنااوٹھارکھیں؟

جواب: ۔ جنازہ کے اٹھانے میں سنت یہ ہے کہ جنازہ کے چار پاؤں کوچار آدمی اٹھائے اور پانگ کوموغر موں پر کھیں، در مختار میں بیر طریقہ میت کے اٹھانے کا بیان کرکے فرمایا کہ پشت پراٹھانا یا جانور کے اوپر دکھ کرنے جانا کروہ ہے اور یہی تھم ہے گاڑی پرلے جانے کا بھی لیکن مجبوری اور ضرورت کے وقت ایسا کرنا درست ہے۔

مسئلہ: جس وقت کوئی عذر نہ ہوتو مستحب وسنت ہے کہ جنازہ کو چارا آدی اٹھا کر لے جا کیں اور سواری وغیرہ پر لے جانا کروہ ہے، لیکن اگر ضرورت اور عذر ہوجیا کہ صورت سوال میں ہے کہ قبرستان بہت دور ہے اور پیدل چلنا جنازہ اٹھانے والوں کا آئی دور وشوار ہے تو مجوری کی حالت میں جوسوال میں درج ہورست ہے، یعنی میت کوگاڑی کے اسکے حصہ میں رکھ لیاجائے اور سب لوگ میچھے (جہاں جگہ ہو) جیٹے جا کیں یہ جائزہ اورگاڑی میں رکھنے کے لئے چارا دمیوں کی پھے قیر نہیں ہے جیٹے آدی اٹھا کررکھ دیں درست ہے لیکن میں گاڑی تک لے جانے والے اورا ٹھانے والے جنازہ کے چارہونے چاہئیں، اس لئے بہتر گاڑی تک لے جانے والے اورا ٹھانے والے جنازہ کے چارہونے چاہئیں، اس لئے بہتر ہے کہ چارگاڑی میں رکھنے میں اور پھر جس وقت گاڑی ہے اتار کر قبرستان تک لے جا کیں تب ہمی چاری آدی میں رکھنے میں پھراس کی جمی چاری کی دور نہیں کہ قدموں سے او نیچار کھیں۔

(قروي دارالعلوم/ج٥/س ١٤١٠م/ ١٤١٨ عوالدردالتيار/ج المسهم)

## جنازه دور کے راستہ سے یا قریب سے لے جا کیں؟

مسئلہ: حدیث ابو ہر مرہ دھے اس عوا بالجنازہ "کامقتفیٰ بیے کہ بلاضرورت ایے دور دراز راستہ کے جنازہ کولے جانا کہ جس میں دفن میں تا خیرلازم آئے اچھانہیں ہے، اور مستحب کے خلاف ہے۔

(فآوئی دارالعلوم/ج۵/ص ۴۸/بحوالہ مشکلوۃ /جا/ص ۱۳۳۳/ وردالعقار/جا/ص ۱۹۹۷)
مسکلہ:۔ جنازہ کوقر بی راستہ ہے ہی لے جانا بہتر ہے، بلاعذر شرعی قربی راستہ چھوڑ کر
دورکاراستہ اختیار کرنا، اور جنازہ کامحلّہ محلّہ گشت کرانے کارواج پسند بیرہ نہیں ہے، میت کو
اضطراب سے بچانا بھی مشکل ہے۔ (فآوئی دیمیہ/ج۲/ص ۳۱۸)
مسکلہ:۔میت کے ساتھ قرآن شریف اس کی جاریا گئی مرد کھ کرقیرستان تک لے جانا خلاف

مسئلہ:۔میت کے ساتھ قر آن شریف اس کی جار ہائی پرد کھ کرقبرستان تک لیے جانا خلاف سنت اور ناجائز ہے اس کو بالکلِ تزک کیا جائے۔( فناوی دارالعلوم/ج ۵/۴۴۴)

( کتاب وسنت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے اور نہ فقہاء نے لکھاہے بلکہ جو طریقہ آن کھا ہے بلکہ جو طریقہ آن کھی ہے اور تر آن کریم کی بے طریقہ آن کھی رہ کا ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی بھی ہے اس کوچھوڑا جائے )۔ (محمد فعت قاسی)

مسئلہ:۔جنازہ کے ساتھ ننگے سرنہیں جانا چاہئے کیونکہ بیغیرمسلموں کا طریقہ ہے۔ ( فنادیٰ محود بیاج ۲/س ۴۳۱)

### جنازه لے جانے کی مزدوری؟

مسئلہ:۔ جنازہ اٹھانا عبادت ہے برخص کوجاہے کہ اس کی جانب سبقت کرے کیونکہ حضوہ اللہ نے جنازہ اٹھانا آپ اللہ سبقت کرے کیونکہ حضوہ اللہ نے جنازہ اٹھایا آپ اللہ سبقت کرے کیونکہ حضوہ اللہ نے جنازہ اٹھایا آپ اللہ نے سب ٹابت ہے گئیت ہے گئیت اگر قبرستان اتنی دور ہوکہ ہمراہیوں کووہاں تک جنازہ لے جاناد شوار ہو۔ تواگر مزدوری لے اٹھا میں جو قبرستان جنازہ پہنچادیں تو بہتر ہے کہ مزدوروں کے در بیعے جنازہ کو میانہ ہواری ویٹا اور لیٹا جائزے اوراس میں سنت متوارثہ پرممل جنازہ کو ایش جائزہ ہواراس میں سنت متوارثہ پرممل

قائم رہنے کی رعایت ہے کیکن مزدور مسلمان صالح ہول، کافروں فاسقوں سے جنازہ اٹھواٹا اچھائیں ہے، اور کافروں (غیر مسلموں) ہے مسلمان میت کا جنازہ اٹھا تا تو بالکل ناجا ئز ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ جنازہ کا اٹھا تا بھی مسلمانوں پرفرض کفایہ ہے تو مسلمانوں کے موجود ہوئے ہوئے کا فروں سے اٹھوائے ہیں من وجہ ترک فرض ہے۔

مسئلہ:۔مسلمان فاسقول سے اٹھواٹا اگر چہ حرام نہیں تا ہم ان کوعلیحدہ رکھنا بہتر ہے کیونکہ ارتکاب کمائر کی وجہ سے ان پر بھی اللہ تعالیٰ کاعماب ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔اور جب جناز ہے کوہمرای بھی قبرستان تک نہ لے جاسکیں یا سخت مشقت اور دشواری مسئلہ:۔اور جب جناز ہ کوگاڑی پر لے جانا میں جنال ہوجا کیں اور مسلمان مزدور بھی نہ ملیں تو ان صورتوں میں جناز ہ کوگاڑی پر لے جانا بلا کراہت جائز ہے، اور قبرستان کا دور ہونا بھی عذر ہے اور فقہاء کرام نے اس کا اعتبار کیا ہے۔ (کفایت المفتی / جہ/ص ۳۰)

مسئلہ: قبرستان دورہے جنازہ کو کندھے پرلے جانا شاق ہے اس کا مقتضایہ ہے کہ جتنی دورشاق نہ ہو کندھوں پرلے جائیں اور جب شاق ہونے لگے توسواری پررکھ دیں۔ (ایداد الفتاوی / ج ا /ص ۲۹)

### جنازہ لے جاتے وفت جنازہ کاسر کدھر ہو؟

سوال: \_اگر قبرستان مشرق کی جانب ہوتو میت کو لے جاتے وقت سر کس طرف ہواور پاؤں کس جانب؟

جواب: \_قبرستان خواه کسی طرف ہومشرق کی جانب ہویا مغرب کی ،یاشال وجنوب کی طرف ہوبہرحال سر ہانہ چار پائی کا آ کے کی طرف ہونا چاہئے گینی میت کا سر آ کے ہوتا چاہئے۔ ہوبہرحال سر ہانہ چار پائی کا آ کے کی طرف ہونا چاہئے لینی میت کا سر آ کے ہوتا چاہئے۔ (جس طرف کوبھی میت کو لے کر جار ہے ہوں آ کے ہمر ہانہ پینگ کا رکھیں )۔ (فناوی دارالعلوم/ جے م/ص ۱۸۱/ بحوالہ عالمگیری مصری/ ج ا/س ۱۵۲/ وغدیۃ /۲۳۳)

 طرف ہونا درست ہے۔ ( فرق وارالعلوم/ج۵/ص۸۸۵/ بحوالہ عالمگیری مصری/ ج1/ص۱۵۱/ وفرآ دی رجمیہ/ ج1/ص۱۷۷/ وفرآ دی محمود ہی/ج7/ص۲۷۷)

### جنازہ لے کرکس رفتارے چلنا جا ہے؟

مسلہ: - جنازہ لے کر پوری رفار (لیعنی عام حال) سے چانا چاہئے لیکن دوڑ نائیس چاہئے جس سے جنازہ مستشر ہوجائے (جیسا کہ غیر مسلم لے جاتے ہیں) ندا تنا آہتہ لے جائیں جیسا کہ بہاں پردستور ہے کہ بہت آہتہ آہتہ چلتے ہیں اگر کسی نے پورا قدم اٹھایا تو سب نے منع کردیا کہ آہتہ جلو، گویا کہ جنازہ کو بھارتصور کرتے ہیں اور یہ بجھتے ہیں کہاس کو ہمپتال لے جارہے ہیں صدیث شریف میں جنازہ کر تیز (عام رفتار ہے) لے کر چلنے کا تھم ہے اور یہی تھی فقد کی کتابوں میں ڈکور ہے۔

(فأوي محموديه مع اص ١٠٠٠ وكتاب الفقد مع الص ١٥٥)

مئلہ:۔ جنازہ کواس رفتار ہے لے کرچلیں کہ میت چار پائی پراضطراب نہ ہولیعنی ادھراُ دھر میت حرکت نہ کر ہےاورمیت کو جھکئے نہ گئیں۔ (مفکلُوۃ / ج ۱۴/ص۱۴۲)

''جنازہ کوجلدی لے جاؤ اگروہ صالح ہے تو خیر ہے جس کوتم لے جارہے ہو اوراگرصالے نہیں توابی گردن پر سے جلدی شردور کروگ'۔

( فتأوىٰ رحيميه / ج٢/ص ٢٤٦/ و بخارى شريف/ ج الص١٤٥)

## جنازہ کے ساتھ کس طرح چلنا جا ہے؟

موال: \_ جنازہ کے آئے چلیں یا پیچھے؟ ہمارے یہاں جنازہ کے آئے کی قطار باندھتے ہیں؟ جواب: \_حضرت براء بن عازب فظاء سے روایت ہے کہ دمول الشقطیعی نے ہمیں جنازہ کی اتباع لیعنی چیچے چلئے کا تھم ویا ہے \_ ( بخاری شریف/ح الم ۱۹۲)

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ جنازہ منبوع ہے اورلوگ'' تالع" ہیں اور منبوع تالع کآ مے ہوتا ہے، للبذا جنازہ آ کے رکھنا اور جنازہ کے چیچے چنا انصل اور منتحب ہے۔ جنازہ

## میت کی تعظیم کے لئے کھر ہے ہونا

مئلہ:۔ جب جنازہ قریب سے گزررہا ہوجولوگ بیٹھے ہوئے ہوں جنازہ کے لئے کھڑے ہوجانا بہتر ہے۔ (آپ کے مسائل/ج۳/ص۱۰۵)

مسئلہ:۔میت کود کھے کراٹھ کھڑے ہونا حدیث شریف میں آیا ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ (مفتلوۃ شریف۔باب کمشی بالبخازہ/ج ا/ص ۱۳۷)

اس کے علاوہ اور بہت ی احادیث اس مضمون کی آئی ہیں اس باب ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے چہلے قیام کا تھم تھا پھر منسوخ ہو گیا لیکن جواز پھر بھی باتی رہاہے اور کھڑا ہوتا دراصل خالق النفس اور ملائکہ کی تعظیم کے لئے ہے۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص٥٥/ وكتاب الفقه/ج الص٠٨٩)

### جنازه كوكندهاديخ كامسنون طريقه

مسلد: میت کے جنازہ کوکندها وینامسنون ہے، اوربعض احادیث میں جنازے کے

چاروں طرف كندهادينے كى نسيات بھى آئى ہے۔

مجمع الزوائد/ج ۳/ص/۲۲/حفرت انس بن ما لکﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ بنایا جس شخص نے میت کے چاروں پایوں کو کندھا دیا اے اس کے چالیس بروے گنا ہوں کا کفارہ بنادیں گے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر اج ۲/ص ۱۵) میں بھی بیہ حدیث نقل کی ہے۔ مستحب ومسنون یہ ہے کہ آ دمی جنازہ کی چار پائی کوچالیس قدم اٹھائے۔ پہلے دائیس کندھے پراگلی جانب کو دس قدم اٹھائے، پھردس قدم ای جانب کے پچھلے پائے کودائیس کندھے پرپھر بائیس کندھے پرپائتی کندھے پرپائتی کندھے پرپائتی کندھے پرپائتی لائے کودس قدم، پھر بائیس کندھے پرپائتی لیمن کندھے پرپائتی لیمن کندھے پرپائتی لیمن کودس قدم، پھر بائیس کندھے پرپائتی الم بین کودس قدم، پھر بائیس کندھے پرپائتی لیمن کی جو ہے لیمن کودس کے دس کو دس کے دس کودس قدم جنازہ اٹھا کی کے اس طریقہ پڑس ہوسکے مسئلہ:۔ ہروہ شخص جو کہ جالیس قدم جنازہ اٹھا کر چلے گااس کے چالیس گناہ معاف موں گار ہے۔ (مراقی الفلاح معطولاوی ایمن اس کے جالیس گناہ معاف مسئلہ:۔ جزازہ کے پیچھے چانا مختارہ مستحب ہوں گے۔ (مراقی الفلاح معطولاوی ایمن اس سے سے در مراقی الفلاح معطولاوی ایمن کی اس سے سے در مراقی الفلاح معطولاوی ایمن کی سے۔

( قَلَّ وَيُ دَارِ العَلُوم / ج ٥/ص ٩ ٢٤ / روالحقَّار / ج الص ١٣٨٨)

### جنازه کے ساتھ نعت وکلمہ طبیبہ وغیرہ پڑھنا

سوال: بعض لوگ جنازہ کے ساتھ جھوٹی جھوٹی ٹولیاں بناکر بلند آواز ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نعت رسول اللّٰہ اُن کا اللہ اُن کا اللہ اُن کی کا اللہ کا اللہ

جواب: ۔ جنازہ کے ساتھ چینے والوں کو خاموش رہنالا زم ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا مکروہ ہے اورا گر کوئی شخص ذکرا ملند کرنا چاہے تو دل میں ذکر کے۔ (شرح طحطا وی/ح ا/ص۱۲۲)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلمہ طبیبہ پڑھنے کے جس رواج

کا ذکر کیا ہے وہ مکروہ وبدعت ہے، اور جولوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ سیجے کہتے ہیں، البتہ کلمہ طبیبہ وغیرہ زیرلب (آہتہ بغیرآ واز کے) پڑھنا جائے۔

(آپ کے سائل/جہ/ص۱۲۱)

مئلہ:۔ جنازہ کے ساتھ اشعار نعت وغیرہ پڑھنا غیر مشروع اور بدعت ہے ترک کرنااس کالازم ہے، بیٹا بت نہیں ہے اورایک ساتھ مل کر بلند آ واز سے ایسا کرنا خلاف عمل سلف صالحین ہے لہٰذااس کوترک کیا جائے۔

(فآدي دارالعلوم/ج٥/ص٠٥١،١٥١/ بحواله عالمكيري مصري/ج الص١٥١)

مسئلہ:۔ بیطریقہ سلف صالحین صحابہ وتا بعین وائمہ جبہدین سے ٹابت نہیں ہے لہٰذا بدعت وکروہ ہے اور نضریحات وقواعہ فقہیہ سے اس کی ممانعت معلوم ہوتی ہے لہٰذا ترک کرنالازم ہے اس کا۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۸/ بحوالہ محکوفۃ۔ باب الاعتصام/ج الص ۲۷)

### كندهاديي كےمسائل

مسئلہ:۔ جنازہ کے ہمراہیوں کواس کے ساتھ پیدل جانا افضل ہے اور بہتر ہے، کیکن مواری پر جانا بھی جائزہ ہے ہمراہیوں کواس کے ساتھ پیدل جانا بھی جائز ہے صرف خلاف اولی ہے، اور واپس آتے وقت سواری پر آنا تو خلاف اولی ہے، کی نہیں ہے کیونکہ واپسی میں سواری پر آنا خود آتخضرت الفظامی ہے۔ اس سواری پر آنا خود آتخضرت الفظامی ہے۔ اس سواری پر آنا خود آتخضرت الفظامی اس کے کیونکہ واپسی میں سواری پر آنا خود آتخضرت الفظامی اس کے کیونکہ واپسی میں سواری پر آنا خود آتخضرت الفظامی اس کا بات المفتی اس میں اس سال ساتھ کے ساتھ المحت المفتی اس میں اس ساتھ کے ساتھ المحت المفتی اس میں اس ساتھ کی اس ساتھ کی اس ساتھ کی انتہا ہے۔ اس ساتھ کی انتہا ہوں کی ساتھ کی اس ساتھ کی اس ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی انتہا ہوں کی ساتھ ک

مسئلہ:۔ جنازہ کے ساتھ (خود) سواری پر چلنے میں مضا نقد نہیں ہے تا ہم پیدل چلنا انسل ہے، ہاں اگر سواری پر ہوتو جنازہ ہے جاتا (بلاضر ورت) مکر وہ ہے۔
مسئلہ:۔ افسنل میہ ہے کہ ساتھ چلنے والا جنازہ کے چیجے رہے اگر چہ آگے چلنا جائز ہے، لیکن جنازہ سے زیادہ دوراور تمام لوگوں سے الگ نہ ہونا چاہئے ، ایسی صورت میں جنازہ سے آگے جاتا مکر وہ ہوگا، نیز جنازے کے دائیں بائیں چلنا خلاف اولی ہے۔

(كتاب الفقد / ج الص ١٥٨)

(جو حضرات جنازه کو کندهاندد ، دے ہوں ان کے لئے بیٹم ہے)۔

مسئلہ: جنازہ کے ساتھ مورتوں کا جانا قطعاً کمروہ ترکی ہے۔ ( کتاب الفقد / جا اص ۸۵۹)
مسئلہ: ۔ اگر جنازہ بیں کوئی امر ممنوع ہو، مثلاً موسیقی یا ہاتم شامل ہوتو ساتھ چلنے والوں کو
چاہئے کہ اس سے بازر کھنے کی کوشش کریں لیکن اگر باز رکھنا ممکن نہ ہوتو تب بھی (عام
لوگوں کو) جنازہ ہے مرکزنہ جانا چاہے۔ ( کتاب الفقد / جا اص ۸۵۹)
مسئلہ: ۔ جولوگ جنازہ کے ہمراہ جا کیں ان کوئیل اس کے جنازہ شانوں یعنی کا ندھوں سے
اتاراجائے بیٹھنا کروہ ہے ہاں اگر کوئی ضرورت ہیں آجائے تو کچھمضا کھنی ہیں۔
مسئلہ: ۔ جولوگ جنازہ کے ساتھ ہوں ان کو جنازہ کے چیچے چانا مستحب ہے آگر چہ جنازہ کے
مسئلہ: ۔ جولوگ جنازہ کے ساتھ ہوں ان کو جنازہ کے چیچے چانا مستحب ہے آگر چہ جنازہ کے
جنازہ کے آگے جوبا کیں تو کروہ ہے ای طرح

مسئلہ:۔ جنازہ کے ساتھ پیدل چلنامستحب ہے اور اگر کسی سواری پر ہوتو جنازہ کے چھے چلے۔

مسکلہ:۔جنازہ کے ساتھ جولوگ ہوں ان کوکوئی دعایا ذکر بلند آ داز سے پڑھنا تکروہ ہے۔ (علم الفقہ/ج۲/ص19۹)

مسئلہ:۔ جولوگ جنازہ کو کندھادی ان کے لئے حسب ضرورت جنازہ کے وائیں ہائیں ان کے لئے حسب ضرورت جنازہ کے وائیں ہائیں ہے،
آناجانامباح ہے، جنازہ کآ گے کسی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے چلنا شری طریقہ نہیں ہے،
ہر شخص اپنے اپنے دل میں ذکر یادعاءِ مغفرت کرتا ہواجائے تو بیجا کز ہے۔
مسئلہ:۔ یہ بھی سیح نہیں ہے کہ واپسی میں سب لوگ میت کے مکان پرآئیں، بلکہ وفن سے فارغ ہوکراپنے اپنے کام کو چلے جا کیں۔ (کفایت المفتی / جہ/ص۲۴)
مسئلہ:۔ میت اگر چھوٹا بچہ و بی ہے تو ایک آدمی اپنے ہاتھوں پراٹھائے تو کافی ہے، اگر برا ایا بانغ ہے تو اس کوچار پائی (پائگ) پردکھ کرچارآومی اٹھا کیں۔ پھراس اٹھائے میں ایک تو نفس سنت تو بہ ہے کہ بلاتر تیب چاروں پاؤں کو پکڑ کروس دی سنت ہے اور کمالی سنت ہے ہوگور میں مراہنے کی واجنی جانب کو داہنے کندھے پردکھ کردی قدم چلے۔ اور کمالی سنت ہے ہے کہ اول مراہنے کی واجنی جانب کو داہنے کندھے پردکھ کردی

قدم چلے پھر یا نینتی کے دا ہن جانب دا ہنے کندھے پرد کھ کردس قدم چلے پھر سر ہانے کی یا کئیں جانب یا کئیں کندھے یا کئیں جانب یا کئیں کندھے پر اور جنازہ کے با کئیں جانب یا کئیں کندھے پر اور جنازہ کو ذرالیک کرچلیں لیکن دوڑیں براور جنازہ کو ذرالیک کرچلیں لیکن دوڑیں نہیں۔ (امدادالفتادی کی جا اس ۲۲۲) وعالمگیری کی جا اس ۲۲۲)

مسئلہ: عورت تامحرم کے جنازہ کو کندھادیتا بھی مستحب ہے اور ثواب ہے اور جاروں پاؤں کواٹھا تامستحب ہے، ہرایک پائے کودس قدم اٹھا تا بہتر ہے درنہ جیسے میسر ہودرست ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم/ ج۵/ص۲۸۲/ بحوالہ روالحقار/ ج ۱/ص۸۳۳)

مسئلہ:۔شوہرا پی بیوی کے انتقال کے بعداس کود کھے سکتا ہے اور ہاتھ لگانااس کے بدن کو بغیر کپڑے وغیرہ کے ممنوع ہے اور اس کے جنازہ کا اٹھانا اور کندھادینا ورست ہے۔ (فرآوی دارالعلوم/ج۵/ص۲۷۵/بحوالہ ردالختار/ج ۱/ص۸۰۳)

مسئلہ:۔عورت کے جنازہ کو ہرفض کندھادے سکتا ہے، کیکن تبریس تو صرف محرم مردوں کو ہی اتارنا جا ہے (اگر محرم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرم شامل ہو سکتے ہیں) کیکن کندھادیے کی سب کواجازت ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۰۸)

مسئلہ:۔نامحرم عورت کا جنازہ غیرمحرم مردوں کواٹھا نا درست ہے اور تو اب ہے۔ ( فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۲۸۲)

مسئلہ:۔ تا پاک آ دمی کا جنازہ کو کندھاویتا درست ہے۔ ( فآدیٰ دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۰۷) (جنازہ اٹھائے والے کے لئے پاک ہوناشرط نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں کہ

جنازہ کے ساتھ تا پاک جائے ، البتہ نماز کے لئے پاک ہونا ضروری ہے۔ محدر فعت قاسی)
مسئلہ:۔ اعمال کا اثر میت کے وزن پرنہیں ہوتا، اکترجیم (موٹے) آدی کی نعش ہلکی
اور لاغر ( کمزور) کی گراں، تواس گرانی اور سکی کی وجہ ہے کچھ تھم نہیں کر سکتے ، بیام رمفوض بھم
الہی ہے کہ عنداللہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ (فقاوی وارالعلوم/ج کام میں بی جنازہ کوئند سے پراٹھا تا کروہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے جنازہ

کے پانگ کے پائے کو ہاتھوں سے تھا ہے، پھرائے کند جے پر کھ لے۔
مسئلہ: ۔ جنازہ کے دوعمود کی شکل جیں لئے کر چلنا کمروہ ہے ہیں طور کہ اسے دوخض اٹھا کیں،
ایک آگے ہواور دوسرا پیچھے (غیر مسلموں کی طرح) البتہ مجبوری ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے.
مسئلہ: ۔ دودھ پیٹے بیچے یا دودھ چھوڑ ہے ہوئے اس سے پچھ بڑی عمر تک کے بیچ کی میت
کواٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ہاتھوں پر اٹھالیا جائے اوراک طرح باری باری باری سے لوگ
اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کرچلیں ۔ اگر سواری پر بیٹھا ہواکوئی شخص اسے اسی طرح ہاتھ
پر اٹھا کر لے جائے تو مضا نقہ نہیں ہے لیکن بڑے آدمی کی میت کوسواری وغیرہ پر لے
جانا مکروہ ہے ہاں مجبوری ہوتو دوسری بات ہے لیکن اجازت ہے۔
جانا مکروہ ہے ہاں مجبوری ہوتو دوسری بات ہے لیکن اجازت ہے۔

نماز جنازه پرهانے کی وصیت کرنا

موال: \_ کوئی مخص بیہ وصیت کرے کہ نماز جنازہ اس کی قلال مخص پڑھائے بوجہ تقویٰ اور دیانت کے، یہ وصیت سیج اور معتبر ہے یانہیں؟

جواب: کسی کومقررکرتا کے تماز جنازہ فلاں پڑھائے ، بیدوصیت باطل ہے۔

(فآوئ دارالعلوم/ج۵/ص۱۳۲۰/بحواله شامی/ج آص ۲۵ / وردالخآر/ج الم ۲۵۰)
مسئلہ: کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے جنازہ کی نماز فلاں شخص پڑھائے ،کسی وجہ ہے وہ شخص نمازنہ پڑھائے ،کسی وجہ ہے وہ شخص نمازنہ پڑھا ہے بلکہ دوسر شخص نماز جنازہ پڑھا دے تو نماز درست ہوگئ اور فرض ادا ہوگیا کیونکہ بیدو صیت کرنا باطل ہے۔

( فرآوي دارالعلوم/ ج٥/ص ٢٩٠/ بحواله عالمگيري/ ج الص١٥٣)

مسئلہ:۔اس قسم کی وصیت کہ فلال فخص عسل دے، فلال دنن کرے، فلال نماز پڑھائے اور فلال جگہ دفنایا جائے ،شرعاً معتبر نہیں ہے، یہ امور میت کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ورثا و کاحق ہیں، ورثاء جو بہتر ہواس پڑمل کریں۔

(فأوي رجميه اج۵/ص۱۰۱/ بحواله ثامي ج ۱/ص۸۲۳ كتاب الفقه اج ۱/ص۸۲۳)

#### جنازہ میں شریک نہ کرنے کی وصیت کرنا؟

سوال: حقیقی بھائیوں میں لڑائی ہوئی بڑے نے ایک تیسر مے شخص سے یہ وصیت کی کہ میرا حجوثا بھائی میری جنمیز و تنفین میں شریک نہ ہو، تواس صورت میں چھوٹا بھائی شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: \_ بیدوصیت تا جائز اور باطل ہے اس پڑمل نہ ہوتا چاہئے بلکہ میت کے تچھوٹے ہمائی

کو داسطے ادائے حقوق اسلام ووسل کے اگر چہ دوسرے لوگ جبیز و تنفین کرنے والے کافی

موجود ہول شریک ہونا چاہئے۔ کیونکہ مفکلو قاباب عیادة المریض/ص۳۳/ میں صدیث
شریف میں قرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق جی ان میں سے

ایک جنازہ میں شرکت بھی ہے۔ (فقاوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۲۲)

مسئلہ: نماز جنازہ ہے کسی کوروکا نہ جائے کیونکہ بیفرض کفایہ ہے اورادائے فرض سے رو کنا سمی مسلمان کواگر چہوہ فاسق ہوجا ترنہیں ہے۔

( فأوي دارالعلوم/ج ۵/ص۲۹۲/ بحواله ردالخار/ج الص ۱۱۸)

مسئلہ:۔فرض سے روکنا کسی مسلمان کواگر چہ وہ فاسق اور بڑے گناہوں میں بہٹلاہوجیسے چوری،شراب خوری، زناوغیرہ کا ہوجا ئزئیں ہے،البذا نماز جنازہ اورد کیرعبادات سے اس کومنع کرنا جا تزئیں ہے اوراگروہ مرجائے تواس کے جنازہ کی نماز بھی مسلمانوں کو پڑھنی جا ہے۔ ( فرآوی وارالعلوم/ ج0/200)

نماز جنازه نه پرمضے کی وصیت کرنا

سوال: ایک شخص نے بیالفاظ کے تھے کہ میرے جنازہ پرکوئی نمازنہ پڑھے درندآ فرت میں دائن گیرہوںگا، اس پربعض نے تشم کھائی تھی کہ ہم نمازنہیں پڑھیں گے، چٹانچہاس کے میت مرنے پراکٹروں نے نمازے انکاراس وجہ سے کیا کہ بیالفہ ظ کفر کے ہیں گراحفر نے میت کے قول کے جہالت پرمحول کر کے نماز پڑھی اورتشم کھانے دالوں کو کفارو تشم بٹادیا، درست

ہے یائیں؟

جواب: اس کے جنازہ کی نماز پڑھنی جا ہے تھی میقول اس کا کفر کا نہ تھا، لہذا جن لوگوں نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھی ہیدرست ہوااور شم کھانے والوں میں سے کسی نے نماز جنازہ اس کے جنازہ کی نماز پڑھی ہیدرست ہوااور شم کھانے والوں میں سے کسی نے نماز جنازہ اس کی پڑھی توان پر کھارہ شم واجب ہوگا۔ آپ نے سیح جنلایا۔ (ناوی وارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۰۰۱)

#### جلا دینے کی وصیت کرنے والے کی نماز جناز ہ

موال: ایک نام نهادمسلمان کاانقال ہواہے وہ سیج العقیدہ نہ تھا، آئے دن اسلامی قوانین کے خلاف کی خلاف کی خلاف کی کہ مجھے دفن نہ کے خلاف کی کہ مجھے دفن نہ کی خلاف کی کہ مجھے دفن نہ کیا جائے بلکہ جلادیا جائے ، کیااس کی نماز جنازہ پڑھنی جائے یا نہیں؟

جواب: مسلمان میت کوفن کرنا فرض کفایہ ہے اوراس پراجی عے اورمسلماتوں کا شعارہ، اس لئے جب اس نے وصیت کی تھی کہ جھے فن نہ کیا جائے بلکہ جلاد یا جائے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل بیں اسلام کے طریقے سے نفر ت ہے اور غیر مسلموں کے طریقے سے نفر ت ہے اور غیر مسلموں کے طریقوں کی عظمت تھی ، نیز اس میں شعار اسلام کا استخفاف بھی ہے، لہٰذا اس کو مسلمان تشلیم کرنا اور بطریق سنت شہوگا، جس کے کرنا اور بطریق سنت شہوگا، جس کے کرنا اور بطریق سنت شہوگا، جس کے دل میں اسلام کی عظمت ہوا ور جورسول مقبول اللہ کو ایا تھی جو اس قسم کی جرائت فیل میں اسلام کی عظمت ہوا ور جورسول مقبول اللہ کو الدین کے دل میں اسلام کی عظمت ہوا ور جورسول مقبول اللہ کو الدین کو سے انہ ہوتا ہو وہ اس قسم کی جرائت فیل میں اسلام کی عظمت ہوا ور جورسول مقبول اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر مقبول اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر مقبول اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر مقبول مقبول اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر مقبول مقبول اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کہ اللہ کو الدین کر مقبول مقبول کیا ہو کہ کا اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر اللہ کو الدین کر مقبول کا اللہ کو الدین کے مقبول کا اللہ کو الدین کر سکتا ہے۔ (قروی دیمہ اللہ کو الدین کر اللہ کو الدین کو اللہ کو الدین کر اللہ کا استحدال کو الدین کر اللہ کی کر اللہ کو الدین کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کربی کر اللہ کر الل

مسلم وغيرسلم مخلوط كى نماز جِناز ه

سوال: پیندا شخاص ہندواور مسلمان آگ جیں جل کرمر گئے اور کسی عضو سے بیہ نہ معلوم ہو کہ بیغیر مسلم ہے یا مسلمان تو نماز جنازہ کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: دولوں کوسامنے رکھ کرمسلمان کی نبیت سے اس کی جنازہ کی نماز پڑھیں. (فناوئی دارالعلوم/ ج2/ص ۲۰۳/ بحوالہ روالحقار/ ج1/ص ۵۰۸/ واحسن الفتاوی/ ج۲/ص ۲۰۳) مسئلہ: ۔ جلنے والوں کوشسل دیا جائے اگروہ قابل عسل ہوں اور دونوں کوکفن پہتایا جائے مسئلہ:۔ جلنے والوں کوشسل دیا جائے اگروہ قابل عسل ہوں اور دونوں کوکفن پہتایا جائے

اور نماز جنازه مسلمان کے جنازه کی نیب ہوگی۔ (فناوی دارالعلوم اے مسلمان ہے اس کی نماز جنازه ہوجائے گی اور کافر کی نہ ہوگی۔ (فناوی دارالعلوم اے ۵/ص۳۵ / ۳۵ / بحوالہ ردالحقار این ام ۵۰ ۸ واحسن الفتاوی این ۲۲۲ / واحداد الاحکام این ۱۸۳۷ / مسلمان تھایا غیرمسلم مسئلہ:۔اگرکوئی میت کہیں ال جائے اور کسی قریبے سے یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان تھایا غیرمسلم تو اگردارالاسلام میں بیدواقعہ ہوا ہوتو اس کونسل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی پڑھی جائے گی تفصیل دیا جائے گا در نماز بھی کرائے انہوں کا در نماز بھی کرائے در نماز بھی در نماز بھی کرائے در نماز کرائے در نماز بھی کرائے در نماز کرائے در نماز کرائے در نہا کے در نماز کرائے در نمائ

جل کرکوئلہ ہوجانے پرتماز جنازہ

مسئلہ:۔ جو محض جل کر بالکل کوئلہ بن گیا، یا بدن کا اکثر حصہ جل کر فاکستر ہوگیا ہواس کوشسل وکفن و بٹا اور قماز جنازہ پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے، یونمی کسی کپڑے میں لیبیٹ کرونن کردینا جا ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۴۵)

مسئلہ:۔بدن کا اکثر حصہ جلنے ہے محفوظ ہوا گرچہ سرکے بغیر ہویا آ دھا بدن سرکے ساتھ محفوظ ہو، یا پوراجسم جلا ہو گرمعمولی جلا ہو، گوشت پوست اور ہڈیاں سالم ہوں تواس کو با قاعد وقسل وکفن وے کراور قماز جنازہ پڑھ کر دفن کرنا جا ہے۔(احکام میت/س کا ا/ بحوالہ شامی/ جا/ص ۱۹۹۸ فرآدی وارالعلوم/ج ۵/ص ۳۹۳)

## بے نمازی کی نماز جنازہ کیوں پڑھی جائے؟

سوال: نیک اور بداور بے نمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنی چہے اس کوہم نے تشکیم کیا کیونکہ نہ پڑھنے میں گنہگار ہوں سے لیکن اس صورت میں نمازی اور بے نمازی میں فرق ہی کیارہا۔ جولوگ بے نمازی میں وہ کہتے ہیں کہ نمازی اور بے نمازی کا ایک ہی درجہ ہے ہم تمہاری تھیجت نہیں مانے ،اب ہم کوکیا کرنا جا ہے ؟

جواب: ۔ حدیث شریف میں آیا ہے: ''صلواعلی کل ہروفاجر ''(ائدیث)۔ یعن نماز پڑھو ہرایک نیک وہدے جنازہ کی اس جب کہ حدیث شریف میں آ گیا ہے اور فقہا اور نے بھی

یں لکھا ہے تو پھراس میں تر دو کرنے کی کوئی وجہبیں ہے۔ اور وجہ ریہ ہے کہ فاس و فاجر جو کہ مسلمان ہےاللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کو بھی ٹاا مید شہر تا جا ہے اور مرنے کے بعداس کے کئے دعاءِ مغفرت کرنی جا ہے اور نماز جنازہ بھی دعاہے میت کے لئے اور حدیث شریف میں بیضمون آیا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو برانہ کہو، کیونکہ جو پچھے انہوں نے و ٹیا میں کیا ہے اس کی جزایاسزاان کووہاں ملے گی۔اورزندہ لوگوں کو بھی یہی جاہئے کے مسلمان میت کے لئے وعائے مغفرت کریں اگر اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بخش و ہے تو کسی کا کیا حرج ہے؟ قرآن كريم من إ : ﴿ قُلُ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسُولُوا عَلَى أَنفُسِهِم ﴾ الخ ، (الزمر) لیعنی اے میرے بندوں جنہوں نے کہ زیادتی کی اینے نفسوں پر بیعنی ظلم اور معصیت کی ناامیدنہ جواللہ تع لی کی رحمت سے بے شک اللہ تعالی بخشے گاتمام مناه، باقی اس مضمون کوکہاں تک لکھا جائے ، اس میں پچھ وہم اورفکرنہ کریں جو تھم ہے اس کوکرنا جاہے ، یے نمازی کونماز کی تھیجت بھی کرنی جا ہے اور زندگی میں اس کو ہرطرح ڈرانا بھی جا ہے لیکن جب مرجائے تواس کی خیرخواجی کرنی جاہئے اوراس کے لئے اللہ سے دعا کرنی جاہئے بعنی اس کے جنازہ کی نماز پڑھنی جاہئے تا کہ اللہ نعالی اس کے گز ہوں سے ورگز رفر مائے اور ہمارے گنا ہوں ہے بھی درگز رفر مائے۔آمین (فآوی دارالعلوم/ج۵/ص۳۲۳) مسئلہ:۔تارک نماز فاسق ہے اور دا جب التعزیر ہے کا فرنہیں ہے، لہذااس کے جناز ہ کی قماز

پڑھی جائے، فاس کوچاہئے کہ تو ہہ کرے اور نمازشروع کرے اور جنازہ کی نماز کا حکم تو نذکور ہوا کہ بڑھنی جا ہے البنة اگر زجرا ایسے لوگ شریک نماز جنازہ نہ ہوں جومقتدا ہیں اور دوسرے (عام) لوگ نماز پڑھ لیں توالیا کرناورست ہے۔

( فآوي دارالعلوم/ ج ۵ مس ۲۸۷)

بےنمازی کی نمازِ جنازہ عبرۃٔ نہ پڑھنا؟

مسئلہ:۔ نمازنہ یوصفے والے کے جنازہ کی ممانعت کہیں نظرے نہیں گزری بلکہ فقہاء کے اقوال اور حدیث ہے۔ بی تابت ہوتا ہے کہ نماز جناز ہ پڑنی جائے۔ مسئلہ:۔عبرت کی غرض ہے بے نمازی کے نماز جنازہ کی نماز نہ پڑھنا اور بغیر نماز کے اس کوفن کرویتا ، بیعل جائز اور سخس نہیں ہے بلکہ حرام اور ترک فرض ہے ،مسلمان بے نمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنامٹل نمازی کے فرض ہے ، اور فقہا ،کرام نے جنازہ کی نماز پڑھنامٹل نمازی کے فرض ہے ، اور فقہا ،کرام نے جنازہ کی نماز ہے جسے لوگوں کومشنگی کیا ہے جسے بعاوت وغیرہ ، ان جس فساق اور بے نمازیوں کوشار نہیں کیا ، پس فرض شرعی کا ترک بخیال عبرت درست نہیں ہے۔ (فقاوی دار العلوم/ج کامس ۱۳۳/بحوالہ ردالحقار/ج المس ۱۳۸/وفقہ اکبرام ۱۹/والدا داماحکام/ج المسلم ۱۳۸)

مسئلہ:۔ البتہ عبرت کے لئے ایسا ہوسکتا ہے کہ تارک نماز وغیرہ نساق کی نمازمقندا لوگ نہ پڑھیں بلکہ عوام لوگوں سے کہددیں کہتم نماز جنازہ پڑھ کر ڈنن کردو، تا کہ تارکین نماز کوآئندہ عبرت ہو۔ (بحوالہ مشکلہ تا/ج/۱۵۴ فراد کا دارالعلوم/ج۵/ص۲۲۷/د کفایت المفتی /جسم/صاب)

بينمازي مرد بے كونماز سے بہلے كھسينا

مسئلہ:۔ بیہ بات مشہو ہے کہ جس فخص کواس کی مدت العمر میں اوگوں نے بھی تمازنہ پڑھنے د دیکھا ہواس کے جنازہ کی نمازنہ پڑھی جائے اور جالیس قدم تک تھییٹ کر جب نماز پڑھی جائے ، ورحقیقت بیتول غلامشہورہے ، نماز جنازہ ہرا یک نیک و بدکی پڑھنی جاہے اور گھیٹنا ورست نہیں ، اس کے لئے استغفار کرتا جاہے ذلیل نہ کرتا جا ہے کہ آخر کلمہ کومسلمان ہے۔(فآوی دارالعلوم/ج کے/سم ۲۹۳)

ہے۔ رسی میں باندھ کر بے نمازی مسلمان کے کھینچنے کا شریعت سے تھم نہیں ہے ایسانہیں کرنا چاہئے ، نماز پڑھنی چاہئے۔ (فناوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۳۵)

مسئلہ:۔ جس شخص کولوگوں نے بھی نماز پڑھتے نہ دیکھنا ہوائی جنازہ کی نماز پڑھنی مسئلہ:۔ جس شخص کولوگوں نے بھی نماز پڑھتے ہے دیکھنا ہوائی جنازہ کی نماز پڑھنی جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ (فناوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۹۳/ بحوال سینمؤۃ شریف ہیں بے نمازی کے لئے مسئلہ:۔ نماز نہ پڑھنا کہیرہ گناہ ہے اور قرآن کریم اور صدیث شریف ہیں بے نمازی کے لئے بہت سخت الفاظ آئے ہیں لیکن اگر کوئی شخص نماز سے مشکر نہ ہوتو اس کی لاش کی ہے حرمتی جائز نہیں اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا البتہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ جائز نہیں اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا البتہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ

مرتد ہےاس کی تماز جنازہ جا تزنہیں ہے۔

(آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۳۰/ وفقا وی محمود پیراج ۲/ص ۳۲۳)

#### كبيره گناه كرنے والے اور مرتد كى نماز جنازه؟

### دوبہنوں کونکا آمیں رکھنے والے کی نماز جنازہ؟

مسئلہ:۔ زید نے ہندہ سے نکاح کیااس کی موجودگی میں زید نے ہندہ کی بہن سے بھی نکاح کرلیا تو یہ نکاح نہیں ہوا، زید کوچا ہے کہ ہندہ کی بہن حقیقی کوعلیجدہ کردے اور تو ہرکرے ورنہ سخت گنہگار اور فاس رہے گا اور مسلمانوں کواس سے متارکت لازم ہے، کھانا پینا اس کے ساتھ چھوڑ دیں اور برادری سے علیحدہ کردیں، البتہ جس وقت تو ہرکر لے اورس کوچھوڑ دے تو اس وقت ملیں جلیں اور اگر زیداس حالت میں مرجائے۔ (چھوڑ نے اور تو ہہ کرنے کے بعد) تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھئی چاہے بغیر تو یہ مراہوتو عام مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر دفتادہ پڑھ

#### عیادات سے روکنے والے کی نماز جنازہ؟

سوال: ۔ زیدمدی ہے کہ وہ اپنے کوکال صوفی وعارف ہونے کارعویٰ رکھتاہے اوراپنے مریدوں کونماز، روزہ، زکوۃ، حج، تلاوت وغیرہ سے منع کرتاہے، کیااس کی نماز جنازہ پڑھیں یانہیں؟ جواب: ۔ زیدکا دعوی خالف ہے نصوص قطعیہ صریحہ کے اوراس کے کلمات سے انکارشر لیعت طاہر ہے اورا نکارنماز وروزہ وزکوۃ وغیرہ قطعیات سے خود کفر ہے، پس زید جو کہ قائل ہے کلمات کفریہ کا اور معتقد ہے اعتقادات کفریہ محدثہ اور محرمہ کا وہ عارف وصوفی نہیں ہے بلکہ طلحہ وصفی اور علیہ مطابق اس کو پیر بنانا اوراس سے بیعت ہونا حرام ہے اور اگر خص فرکوراس اعتقاد پر مرجائے تواس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں اورانل اسلام کی قبرستان میں فن نہریں۔

( فَأُونِي وَارَالْعَلُوم / ج ٥/ص ٢٩٤/ بحواله مَعْلُوْة /شريف/كتاب العلم/ص٣٣/ وشرح فقدا كبر/ ٩٠٩)

### ذلیل پیشه کرنے والوں کی نماز جناز ہ پڑھنا؟

### رنڈی کی نماز جنازہ

مسئلہ:۔ مسلمان رنڈی کے جنازہ کی نمازشر عایز حنی ضروری ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ: '' ہرا یک نیک وبد کے جنازہ کی نماز پڑھو''۔اور جو پیسہ امام صاحب کو ملا اگر وہ حرام آبدنی کا تھا تو کسی طرح جائز نہیں ہوسکتا، امام کا بیہ کہنا کہ حرام آبدنی کو حاصل کر کے بھنگی وغیرہ کو وے دیا جائے گا۔ بیفلط ہے خواہ کھانے میں صرف کرے یا کپڑے ہیں یا جام کی اجرت میں دے یا بھنگی کی اجرت وغیرہ میں سب برابراور تا جائز ہیں۔

( فنّا ويٰ دارالعلوم/ج ۵/ص۳۳۳/ بحواله ردالمختار/ج الص ۱۸۰)

### شيعه كي نماز جنازه

مسئلہ:۔شیعہ کا وہ فرقہ جوسب شیخین نہ کرے لیعنی گالیاں نہ دے اوراصحاب کو برانہ کے اورام المؤمنین عائشہ کے افک کا قائل نہ ہواور کوئی عقیدہ گفریہ نہ رکھا ہوتو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اورا گرالل سنت والجماعت بھی ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں یا پڑھا تمیں تو کچے حرج جائے اورا گرالل سنت والجماعت بھی ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں یا پڑھا تمیں تو کچے حرج نہیں ہے اور کوئی تعزیراس پڑھیں اور میل جول ان سے منع نہیں۔

( فأوى دارالعلوم/ج٥/ص ٢٣ ١/ امداد الفتاوي/ج الص ١٤)

مسئلہ:۔جوشیعہ عالی ہیں کہ ان کی تکفیر کی گئی ہے ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھنی چاہتے جیسے تبرا محو ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

( فروی دارالعلوم/ ج۵/ص ۱۳۳۳/ و فراوی رهمیه/ ج۸/ص ۱۸۹)

مسئلہ: ۔ روانفل والل تشیع میں مختاف العقا کہ فرقے ہیں ، بعض وہ ہیں جو حضرت علی کو خلیف اول ہوئے کے مستحق سبجھتے ہیں گر باقی صحابہ پر تیرا نہیں کرتے یہ فست اور مبتدع ہیں اسلام سے خارج نہیں ہیں ، ال کی نماز جنازہ بڑھ سکتے ہیں اور ال کو مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کیا جا سکتا ہے اور بعض وہ ہیں جو حضرت علی کو معبوجھتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اور بعض وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے وحی لانے میں خلطی کی حضرت علی کو مینجائے کے بجائے کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو مینجائے کے بجائے

### فرقه بوہرہ کی نماز جنازہ

مسئلہ:۔شیعہ بابوہرہ فرقہ کی نماز جنازہ پڑھنا اوران کے لئے دعائے مغفرت کرنا درست خبیں ہے اوران کے قبرستان تک جانے اور نہ جانے میں یا تعزیت ادا کرنے اور نہ کرنے میں اپنے مصالح اور ضرورت کے موافق عمل درآ مدکرے۔ میں اپنے مصالح اور ضرورت کے موافق عمل درآ مدکرے۔ (فراوی دارالعلوم/ ج۵/ص۲۲م/ دعالمگیری/ ج ا/ص ۱۵۵)

قادیا نیوں کی نمازِ جنازہ پڑھنا؟

مسئلہ۔ جو خص اپنے کفریہ عقا کد کواسلام کے رنگ جس پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی و متواتر عقا کد کے خلاف قرآن و سنت کی تاویلیس کرتا ہو، ایسافٹنس' زندیق'' کہلاتا ہے اور زندیق مرتد کے حکم جس ہے بلکہ ایک اعتبارے زندیق مرتد ہے بھی بدتر ہے ، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کرکے دوبار و اسلام جس داخل ہوتواس کی تو بہ بالا تفاق لائن قبول ہے کیکن زندیق کی تو بہ قبول ہونے یا نہونے جس داخلاف ہے۔

قبول ہونے یا نہونے جس اختلاف ہے۔

قادیا نیول کازندیق و تا باسکل واضح ہے کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف میں اور وہ قرآن وسنت کی نصوص میں غلط سلط تا دیلیں کر کے جا ہوں کو یہ باور کرات میں کہ خود تو وہ کیجے سیجے مسلمان میں اور ان کے سواباتی پوری امت گراہ اور کا فریے ایمان ہے۔اس کئے قادیانی غیرمسلم اورزند بق ہیں ، ان پر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں ، سمی غیرمسلم کی نماز جنازہ جائز نہیں۔

ای طرح کسی غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا کڑنہیں ہے، ان کے دفن میں شرکت کرنا جا کڑنہیں ہے، ان کے دفن میں شرکت کرنا ، ان کے لئے دعا واستغفار کرنا حرام ہے۔مسلمانوں کوان سے کمل قطع تعلق کرنا جا ہے۔ (آپ کے سائل/ج ۳/ص۱۳۴ تعلق کرنا جا ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳۸ میں استان استان کے دوراد العلوم/ج ۵/ص۲۹۱)

#### غیرمقلد کی نماز جناز و میں شرکت؟

مسئلہ: ۔ یفعل اس عالم حنق کا کہ غیر مقلد کے پیچھے غیر مقلد متوفی کے جنازہ کی نمازادا کی قابل موافذہ نہیں ہے ، کیونکہ آنحضرت تفظیہ نے فرمایا ہے کہ جرا یک نیک وبد کے پیچھے نماز پڑھو اور جرا یک نیک وبد کے جیجے نماز پڑھو اور جرا یک نیک وبد کے جنازہ کی نماز پڑھو، اس غیر مقلد کا فرتو نہیں ہیں جواس قدرتشدداس میں کیا جاتا ہے ، بے شک بیضر دری ہے کہ غیر مقلدوں کے نساد عقائد کی وجہ ہے تی الوسع ان کوامام نہ بنایا جائے لیکن اگراتھ تی ایسا ہو گیا کہ غیر مقلدا مام ہے اور اس کے پیچھے نماز کسی نے والے کئو میں نماز پڑھے والے حنقی پرطعن و تشنیع بے جااور نا جائز ہے اور اس کی تقسیق اور تلملیل ناروا ہے۔ (فادی وار العلوم/ج ۵/می ۱۹۰۰/ بحوالے شرح نقا کرامی ۱۹)

#### اسقاط شده پرنماز جنازه؟

مسئلہ:۔ اگر حمل کرجائے اور اس کے ہاتھ پاؤں تاک منہ وغیرہ کچھ عضونہ ہے ہوں تواس کو سل وکفن شدہ یا جائے اور نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور نہ اس کو ہا قاعدہ وفن کیا جائے بلکہ کسی کپڑے میں لیبٹ کرویے ہی گڑھا کھود کرز مین میں دبادیا جائے اور اس کا نام بھی نہ رکھا جائے۔ (شائ / ج ا/ص ۸۰۹)

مسئلہ:۔ اگر حمل کرجائے اوراس کے پچھاعضاء بن کے ہوں گر پوراجسم نہ بتا ہوتواس پر پانی بہاکر کپڑے میں بیبیٹ کر کہیں بھی وفن کر کے زمین ہموار کر دی جائے ، اس کے عسل ، کفن ، وفن میں مسئون طریقہ کی رعایت نہیں کی جائے گی (اور تماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے بغیر تماز

پڑھے ہوئمی دفن کردیا جائے )۔

مسئلہ:۔ اگر بچے کا پوراجسم بن چکاہومل گرنے ٹیل تو اس سے قسل اور کفن وفن میں مسئون طریقہ کی رعاجہ کی اور تام بھی رکھاجائے کیکن نماز جنازہ نہ پڑھاجائے البتہ بیدا ہونے کی جائے گی اور تام بھی رکھاجائے کیکن نماز جنازہ نہ پڑھاجائے البتہ بیدا ہونے کے بعد مرا تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور سنت کے مطابق قبرستان میں وفن کیاجائے گا۔ (احسن الفتاوی/ جس/ص ۲۰۱/ فناوی دار العلوم/ جسم ۸۳۱)

مرده بچه پرنماز جنازه

مسئلہ: مل کر جانے کی صورت میں یا معمول کے مطابق وادوت میں مرا ہوا بچہ پیدا ہو، اور پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت اس میں موجود نہ ہوا کر چہ اعضاء سب بن چکے ہوں تواس بچہ کوشنل بھی دیا جائے اور ٹام بھی رکھا جائے لیکن با قاعدہ (مسنون) کفن نہ دیا جائے اور نہ جنازہ پڑھی جائے ، بلکہ یونہی کسی ایک کپڑے میں لیسٹ کر فن کردیا جائے۔ دیا جائے اور نہ جنازہ پڑھی جائے ، بلکہ یونہی کسی ایک کپڑے میں لیسٹ کر فن کردیا جائے۔ (۱۱۳ میت/ص۱۱۳) واحکام میت/ص۱۱۳)

### پیدائش کے شروع میں زندہ پھر مر گیا؟

مسئلہ:۔ پیدائش کے وقت بچہ کا صرف سرانکلا اس وقت وہ زندہ تھا پھر مرگیا، تو اس کا تھم مردہ بچہ کی طرح ہے بینی اس کو قسل دیا جائے تام رکھا جائے کیکن مسئون کفن شددیا جائے بلکہ کسی ایک کپڑے ہیں اس کو قسل دیا جائے تام رکھا جائے کین مسئون کفن شددیا جائے بلکہ کسی ایک کپڑے ہیں فن کر دیا جائے۔ اور بغیر نماز جنازہ پڑھے یو نہی دفن کر دیا جائے۔ اور بغیر نماز جنازہ پڑھے یو نہی دفن کر دیا جائے۔ (شامی کپڑے ہے) میں احکام میت/ص ۱۱۳)

مسئلہ:۔ جس مخص کے والدین مسلمان ہیں اوروہ تابالغی ہیں مجذوب یا مجنون ہوگیا، تووہ مسئلہ:۔ جس مخص کے والدین مسلمان ہیں اوروہ تابالغی ہیں مجذوب یا مجنون ہوگیا، تووہ مسلمان ہی ماناجائے گا اس کے جنازہ کی نماز پڑھنی واجب ہے اور ختنے کے ہونے یانہ ہونے سے کفرکا تکم نہیں لگایاجائے گا۔ (امدادالا دکام/ج ا/ص۱۳۸)

### بدن كااكثر حصه نكلتے وقت زندہ تھا؟

مئلہ: ۔ پیدائش کے وقت بدن کا اکثر حصہ نکلتے تک زندہ تھا، اس کے بعد مرحمیا، اس کا تھم زندہ بچہ پیدا ہونے کی طرح ہے، اس کو باقاعدہ قسل دیا جائے گفن دیا جائے بہتر بیہ ہے کہ آرلڑ کا ہوتو مردوں کی طرح ، لڑکی ہوتو عورتوں کی طرح کفن دیا جائے ، لیکن لڑکے کو صرف ایک اورلڑ کی کو صرف دو کیٹر ہے میں کفن ویتا بھی درست ہے اوراس کا تام بھی رکھا جائے۔ اور تماز جنازہ پڑھ کر باقاعدہ دفن کیا جائے۔

مئلہ:۔اگر بچہ کا اکثر حصہ بدن نظنے سے پہلے مرگیا تو وہ تھم ہوگا جومردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ اورا کثر حصہ بدن نظنے کا مطلب ہے کہ اگر بچہ سرکی طرف سے پیدا ہوا تو سینہ تک نظنے سے اکثر حصہ نگلنا سمجھیں کے اورا گرالٹا پیدا ہوا تو تاف تک زندہ کننے سے اکثر حصہ نگلنا سمجھیں کے۔ (شامی/ح) اس ۸۳/وا دکام میت/ص ۱۱۵)

جس بچہ کے اذان نہ دی گئی ہواس کی نماز جنازہ

مسکد: جس بیجے میں پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے اس کی جنازہ کی نماز خرارہ اس کے جنازہ کی نماز خرارہ اس وجہ سے نماز ضروری ہے خواہ دو تین منٹ بعد ہی انتقال ہو گیا ہو، ایس بچوں کی نماز جنازہ اس وجہ سے شہ پڑھنا کہ کان میں افران نہیں کہی گئی ( بعنی افران کینے کا وقت نہیں ملا) جہالت کی بات ہے نماز جنازہ ضرور پڑھی جائے اورا گرنا واقعی کی وجہ سے جوالیے جنازہ نہیں پڑھے گئے تو ان پر قرباست خفار کیا جائے بہی کفارہ ہے۔ ( آپ کے مسائل ان ۲/ص ۱۵۱) مسئلہ: ۔ جو بچہ بیدائش کے بعد مرجائے اگر چہ چندسائس ہی لے، اس کوشل بھی ویا جائے اوراس کے جنازہ کی نماز بھی پڑھی جائے خواہ چند لمجے ہی زعمہ رہا ہو، لیکن جو بچہ مردہ ہی بیدا ہوااس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کوشہا کراور کپڑے میں لیسٹ کر بغیر نمازے وقن پیدا ہوااس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کوشہا کراور کپڑے میں لیسٹ کر بغیر نمازے وقن کردیا جائے مرائل ان میں کردیا جائے مرائل ان سام کا کھی رکھنا جائے۔ ( آپ کے مسائل ان سام کے دا

### جروان بچوں کی نماز جنازہ

سوال:۔ایک عورت کے دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے گھردوٹوں بچوں کا ایک ساتھ ہی انتقال ہو گیا، کیا دونوں کی نماز ایک ساتھ یا الگ الگ؟

جواب: ۔ صورت مسئولہ میں دونوں بچوں کی نمازعلیحدہ عیبحدہ پڑھنا بہتر ہے اورا یک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ،لیکن نماز دونوں کی پڑھ جائے۔

( فَأُوكُ رِحِيرًا جِ٢ /ص ٢٦/ بحواله در مختار / ج الص ٨٢١)

## بدكارعورت كينماز جنازه

سوال: ۔ایک عورت محض نام کی مسلمان ایک اہل ہنود کی بیوی بن کررہی اور کئی سال تک اس کے ساتھ مل کرشراب و کہا ہب و کفرشرک میں اہل ہنود کے ساتھ شریک رہی اس عرصہ میں اس کا انتقال ہو گیا ،اس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے یانہیں؟

جواب: ۔ زنا کاری کافرومسلمان سے گناہ کبیرہ ہے ای طرح شراب خوری حرام قطعی ہے مرتکب ان افعال کافاس ہے کافرنہیں ہے اورا گرعبادت کرناور پوجا بتوں کی اور پرسش غیراللہ کی اس کی ٹابت ہوجائے تو پھراس کے جنازہ کی نمازنہ پڑھی جائے اورا گر پوجا بتوں کی اس مسلمان مورت سے ٹابت نہیں ہے جنازہ کی اس مسلمان مورت سے ٹابت نہیں ہے جن قیاس اور گمان سے ایسا کہا گیا ہے تو پھر اس کے جنازہ کی نماز پڑھنی بی جائے۔

( فآوی دارالعلوم/ج۵/ص ۱۳۸۸ بحوالدردالخآر/ج الص ۱۸۱۸)

مسئلہ: مدیث شریف میں ہے ہرایک نیک وہد کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہئے اس لئے اس نومسلمہ عورت کے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہئے تھی اگر چہوہ فاسقہ فاجرہ ہو، پس اگراس کے جنازہ کی نماز بعض مسلمانوں نے اداکر لی تھی تو خیر، ورندسب گنہگار ہوئے ، تو بہ کریں۔ جنازہ کی نماز بعض مسلمانوں نے اداکر لی تھی تو خیر، ورندسب گنہگار ہوئے ، تو بہ کریں۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۹۹)

## *بیجڑے کی نم*از جنازہ

مسکد: - ہرایک مسلمان مردعورت کے جنازہ کی ٹماز پڑھنی چاہئے اگر چددہ فاسق و بدکار ہو،
پس قوم آبجواجو کہ مسلمان کی اقوام میں ہے ہیں ان کے جنازہ کی نماز بھی پڑھنی چاہئے اگر چہ افعال شنیعہ (ثرے کام) کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق ہیں اور نماز پڑھ کران کو مسلمانوں کے قبرستان میں قن کرنا چاہئے اور ماسوااس کے ان کی بجائس میں شریک ہونا اور وعوت کھانا وغیرہ درست نہیں ہے صرف ان کی تجہیز و تکفین جو کہ اسلام کاحق ہے، کردینی حیاہئے ۔ ویا ہے ان سے علیحدگی چاہئے ۔ (فآوئی دارالعلوم/ج کرم کا ہوالہ ردالحقار اج المحاسم میں اور کی جوالہ ردالحقار اج المحاسم کا حق ہے، کردینی میں المحاسم کا حق ہے، کردینی حوالہ دالحقار ای اس کی تجہیز و کھوں کے دیا ہوالہ دالحقار ای المحاسم کا حق ہے، کردینی میں المحاسم کا حق ہے۔ (فآوئی دارالعلوم کی کے دیا ہولی دوالحقاد کی ایک کردینی کی دران الحقاد کی کردینی کی دران الحقاد کی کردینی کا معرف کا معرف کی دران الحقاد کی دران میں تھیں میں میں خور کے دران کی کردین کی دران الحقاد کی دران الحقاد کی دران کی خور کی دران الحقاد کی دران الحقاد کی دران کی خور کیا کی دران الحقاد کی دران الحقاد کی دران الحقاد کی دران کی کردین کی دران الحقاد کی دران کی خور کی دران کی کو کردین کی دران کی کو کردین کی دران کی کردین کی دران کی کردین کردین کی کردین کی کردین کردین کردین کردین کی کردین کی کردین کردین

مئلہ:۔اگرکوئی بچہزندہ پیدا ہواں کے پیشاب اور پاخانہ کی راہ بالکل نہ ہوتواس پرمرنے کے بعدلا کی کے احکام جاری ہوں گے، بجزان چند مخصوص احکام کی جن کواشباہ/ص۲۲۳ میں نقش کیا ہے۔( فاآوی مجمود یہ/ ج۲/ص۲۲)

مسئلہ:۔جس بچہ کی شناخت نہیں ہوسکتی کہ لڑکا ہے یا لڑکی تواس کے مرنے پراختیار ہے کہ چا ہیں لڑکے والی دعا پڑھیں یا لڑکی والی پڑھ لیں۔(احسن الفتاویٰ/ ج۴/ص۲۰۲)
مسئلہ:۔ مختث متو تی کی تماز جناز ہ پڑھنا قرض ہے۔(قاویٰ دارالعلوم/ ج2/ص۱۳)
مسئلہ:۔مسلمان ہیجڑے کی نماز جناز ہ پڑھتی جا ہے مگرعالم اور مقدّ الوگ نہ پڑھیں معمولی (عام) مسئلہ:ان نماز پڑھ کرونن کردیں۔

سئلہ:۔ جوز نخاماں کے پیٹ کاقدرتی ہوتواس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے اور مسلمانوں کی طرح اس کی جہیز و تکفین کی جائے۔ (کفایت المفتی /جہم/ص۸۹)

### زانی کی تماز جنازه

مسئلہ: مسلمان زنا کی حالت میں مرجائے تو وہ مخص فاسق ہے کا فرنبیں ہے اس لئے اس کی جناز وگی نماز پڑھی جائے گی۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۹۰۵/بحوالہ دوالی کاراج الرص ۸۱۲)

مسئلہ:۔ امام اور علماء زانی اور زانیہ کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، عام مسلمان نماز پڑھ کر ڈنن کرویں، کیونکہ بغیر نماز کے مسلمان کو ڈنن کر دینامنع ہے اور جولوگ نماز میں شریک نہ ہوئے موں وہ گنہگار نہیں ہوئے اور جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی وہ بھی گنہگار نہیں ہوئے۔ (کفایت المفتی / جسم/ص۸۴)

#### ولدالزنا كينماز جنازه

مسئلہ: ولدائر تا جس کے مال باپ دونوں یادونوں جس ہے کوئی ایک مسلمان ہووہ مسلمان ہووہ مسلمان ہووہ مسلمان ہووہ مسلمان ہووہ مسلمان ہووہ مسلمان ہوراس کی تماز جنازہ پڑھنی جا ہے۔ ظاہر ہے کہ والدائر تا ہونے جس اس کا کوئی تصور ہیں ہے، قصور اگر والدین کا ہوتو بچہ اس کا مؤاخذہ دار نیس ہوسکتا وہ تو معصوم ہے گناہ ہے، تعزیر تنبید اور زجر کا شکل ہے کیونکہ نابالغ تھا اور شستی ہے کیونکہ ولدائر تا ہوتا اس کا اختیاری فعل نہیں ہے وہ بھی اس صورت اختیاری فعل نہیں ہے وہ بھی اس صورت میں کہ زانی اور زاند ہے کے تازہ سب لوگ اور اجھے لوگ نہ پڑھیں بلکہ ایک دوآ دمی پڑھ کر وفن کر دیں۔ (کفایت المفتی /ج مراص ۸۰)

مسئلہ:۔ جومسلمان مخف کسی مسلمان عورت کو بغیر نکاح کے بھگا کے لے گیا اور اسی عورت سے بچہ پیدا ہوا اور وہ مرگیا ، اس کی نماز جنازہ پڑھا تا جا تزہے کیونکہ وہ بچہ قصور وار نہیں ہے اور وہ مسلمان بچہ ہے۔ (کفایت المفتی /ج ۱۶ مراص ۱۹۷ وقتا وی دارالعلوم/ج ۵/ص ۵۲۹) مسئلہ:۔غیرمسلمہ داشتہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے جو بچہ پیدا ہوا ور مرجائے تو اس بچہ کی مسئلہ:۔غیرمسلمہ داشتہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے جو بچہ پیدا ہوا ور مرجائے تو اس بچہ کی ماز جنازہ پڑھ کرمسلمانوں کے قبرستان میں وقن کیا جائے۔

(فآوي رهميه اج الص١٤٦ اومحموديه اج١٥ س١٩٩)

مسئلہ: مسلمان زانیہ کا بچہ جوغیر مسلم ہے ہواس کی نماز جنازہ پڑھنی جا ہے۔ ( فآوی دارالعلوم/ ج ۵/ص۳۳۲/ وردالنخار/ ج ۱/ص۱۸۰)

مسئلہ:۔ نابالغ بچہ کفرواسلام میں تالع اپنے والدین کے ہوتا ہے والدین میں سے کوئی مسلمان ہوتواس کے تالع ہوکرمسلمان سمجھاجائے گا نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کا قر

(غیرمسلم) کا بچه اگرتمیز دارلیعنی سات سال کا ہوجائے تواس کا اسلام لا تا تیجیح اورمعتبر ہے۔ اگروہ سات سال کا ہوکراورکلمہ پڑھ کر مراتواس کومسلمان سمجھا جائے اور جبیئر وتکفین مسلمانوں کی طرح کی جائے۔(فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۳۸)

#### جولاش پھول گئی ہو؟

مسئلہ: کسی کی لاش پانی میں ڈو بے یا جمہز وتھیں میں تاخیر یا کسی اور وجہ ہے اگر اتی مجول جائے کہ ہاتھ لگائے ہے جبٹ جائے کا اندیشہ ہو، توالیں صورت میں لاش پرصرف پانی بہادینا کافی ہے، کیونکہ قسل میں ملناوغیرہ ضروری نہیں ہے، کیر با قاعدہ کفنا کر نماز جنازہ کے بعد وفن کرنا چاہئے لیکن اگر نماز ہے بل الش مجھٹ جائے لاش مجھٹ جائے تو نماز پڑھے بغیر ہی وفن کردیا جائے۔ (احکا میت/ص ۱۱۱) مسئلہ: جس لاش میں بد ہو بیدا ہوگئی ہو، ممر پھٹی شہواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ: جس لاش میں بد ہو بیدا ہوگئی ہو، ممر پھٹی شہواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ: جس لاش میں بد ہو بیدا ہوگئی ہو، ممر پھٹی شہواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

مسئلہ:۔جولاش پھول کر بھٹ گئی ہو،اس کی جنازہ کی نماز ساقط ہےاس کی نماز نہ پڑھی جائے۔ مسئلہ:۔ جس کی لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہو گیا اوراس کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآ یہ ہوا، تو اس ڈھانچہ کونسل وینے کی ضرورت نہیں ہے، اوراس برنماز جنازہ بھی پڑھی جائے بلکہ ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لیبیٹ کردنن کردیا جائے۔

(الدادالا حكام/ج الص ٢٦٨)

مسئلہ:۔ جو مخص آگ یا بجلی وغیرہ سے جل کرمرجائے اسے با قاعدہ عنسل وکفن و بے کر اور نماز جنازہ پڑھ کرسنت کے مطابق فن کیا جائے اورا گرلاش پھول یا بھٹ گئی ہوتو اس کا تھم او پر بیان ہو چکا ہے۔ (امدالا حکام/ح/ ۲۸/۲۷)

### مسلمان ظاہر نہ کرنے والے کی نماز جنازہ

سوال: \_ایک فخص مسلمان ہو گیا خفیہ طور پر ، نماز جنازہ وغیرہ احکام شرع ادا کرتا ہے لیکن

ظاہر حال میں وہ غیر مسلم ہے اور اپنے اہل ہنود کے گھر میں رہتا ہے کیکن شادی یا تقسیم جا ئیداد یا کسی وجہ سے وہ ظاہر آ مسلمان نہیں ہوا ، کیاوہ مسلمان کہلائے گا اور مرنے پراس کی نماز جنازہ میا در مست ہے؟

جواب: \_ جب كداس في كلمه توحيد براه اليااوراحكام اسلام قبول كرليا، مسلمان موكيا، عندالله ومسلمان موكيا، عندالله وهمسلمان هيء اس كومسلمان مجمعنا جا بيئه اوراس كى نماز جناز ه براهنی جا بیئه \_ وهمسلمان مجمعنا جا بیئه اوراس كی نماز جناز ه براهنی جا بیئه و مسلمان میراه ۱۰۲ (فقد اکبر/۱۰۲)

#### مليے میں دینے والے کی نماز جنازہ

سوال: کوئی شخص ملیے کے بیچے دب کرمرجائے اور کوشش کے باوجود وہاں سے نہ نگالا جاسکے تواس کی نماز جناز و کس طرح پڑھی جائے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ملیے کے پاس کھڑے ہوکر قماز جناز ویڑھیں؟

جواب: ایسے فض پر نماز کے تیج ہونے بیں اختلاف ہے، شسل نہ ہونے کی وجہ سے قیاس عدم صحت کو مقتضی ہے مگر استحسانا جواز کا قول کیا گیا ہے، بشر طبیکہ میت کے نہ چھٹنے کاظن غالب ہو،اور جمک کی حالت میں بالا تفاق اس پر نماز تھے نہیں ہے۔

(احسن الفتاوي/ جهم/ص ۲۰۱/ بحواله ردالحتّار/ ج ۱/ص ۸۲۷)

### دب كريا كركرم نے والے كى نماز جنازہ؟

مسئلہ:۔ جو محف کسی دیوار یا عمارت کے بیچے دب کرمرجائے (اور نعش بھی مل جائے) یا کسی بلند جگہ ہے بیچے کرے یا فضائی حادثہ کا شکار ہوکر ہلاک ہوجائے اور بدن کا اکثر حصہ محفوظ ہو بلند جگہ ہے بیچے کرے یا فضائی حادثہ کا شکار ہوکر ہلاک ہوجائے اور بدن کا اکثر حصہ محفوظ ہو تو اس کو باقاعد و فسل و کفن دے کراور ٹماز جناز و پڑھ کر دفن کرنا جا ہے۔

تواس کو باقاعد و فسل و کفن دے کراور ٹماز جناز و پڑھ کر دفن کرنا جا ہے۔

(احکام میت/ص کا ا

#### مقروض كي نماز جنازه

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ آپ اللہ جنازہ آئے پرمعلوم فرمایا کرتے تھے کہ میت مقروض تونہیں ہے جب کوئی سحابہ کرام میں سے قرض ادا کرنے کی ذردداری لے لیتے تب آپ اللہ میں ایا میں بوجے لیا کروں؟ میں ایا مہوں؟

جواب: مضور المنظمة كے نہ پڑھانے میں جو حكمت تھی وہ آپ کے پڑھانے میں نہیں، اس لئے آپ كااليا كرا تباع سنت نہ ہوگا؟ (امرادالفتادیٰ/جا/ص۲۹۵/زندی شریف/جا/ص۲۰۵) مئلہ: ميت كے دارتوں كے اگر قرضہ اداكر نے سے پہلے ميت كوعذاب قبر ہوا ہوگا، تو وہ عذاب قرضہ اداكر نے كے بعدانشاء اللہ مرتفع ہوگيہ جتی الوسع ميت كے قرضہ كی ادائيگی میں جددی كی جائے كيونكہ احادیث میں قرض كے متعلق شخت وعيدوارد ہے۔

( فَيَاوِيُ دَارِالْعَلُوم/ ج ٥/ص ٥٨م/ بحواله مَشْئُلُو ة / ج الرص ١٣٣٧)

مئلہ:۔ جس کا انتقال ہوجائے اور اس پرقر ضہ ہواور اس نے اتفاقر کہ (ہال) نہ چھوڑا ہوجس کے وہ قرض کی اوا نیگی ہو سکے اور نہ پسما ندگان قرض ادا کرنے کے لئے تیار ہوں تو یہ بری موت ہے۔ ابتدائے اسلام میں آنخضرت آلیتے الیے شخص کی نماز جنازہ پڑھ لیے تھے ۔ آپ آلیتے شخود آپ آپ آلیتے خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے ہو اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے ہو اس کی نماز جنازہ پڑھ لیے ہو اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں ، آپ آپ آلیتے خود اس کی نماز جنازہ بڑھ لیں ، آپ آپ آلیتے خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں ، آپ آپ آلیتے خود مسلمان بر ھاتے تھے تا کہ لوگ قرض بغیر ضرورت لینے سے احتر از کریں۔ مسلمہ:۔ جس نے اپنے تیجھے اتفاقر کہ چھوڑا ہوجس ہوں تو وہ حکما مقروض مرنے والا نہیں ہے ، خود چھوڑے ہوں جو قرض اوا کرنے پر راضی ہوں تو وہ حکما مقروض مرنے والا نہیں ہے ، خود آخضرت آلیتے پر وفات کے وحدور ٹاء نے قرضہ بیں صاع جو خرید ہے تھے اور زرہ رہن رکھی تھی ، جس کووفات کے بعدور ٹاء نے قرضہ بیں صاع جو خرید ہے تھے اور زرہ رہن رکھی تھی ، جس کووفات کے بعدور ٹاء نے قرضہ اوا کرکے چھڑایا تھا ، اس طرح حضرت فاروق اعظم اور حضرت زبیر بن العوام بھی قرضہ جھوڑ گئے شے جو ورشے نے ادا کہا تھا۔

بری موت میہ کے مقروض مرے اور نہ تر کہ میں مجر پائی ہوا در نہ ورثا ء پار (قرض کا بوجھ) اٹھانے والے ہوں تو اس کی روح قرض میں پھنس رہتی ہے۔ (تحفۃ الاسمی/جس/ م میں ۴۸۷/شرح تریڈی شریف/استاذی مولا نامفتی سعیدا حمرصا حب پالعج ری شیخ الحدیث دارالعلوم دیو بند)

### میت کے قرض کی اہمیت

جہیز و تکفین اور تدفین کے مصارف اداکرنے کے بعدسب سے اہم کا م تکلوقِ فداکے قرضوں کی ادائیگی ہے جومیت کے ذمدرہ گئے ہیں، اگرمیت نے بیوی کا مہرادائیس کیا تھا تو وہ بھی قرض ہے اور اس کی ادائیگی بھی الی بی ضروری ہے اور لازم ہے جیسی دوس کے قرض کے اور اس کی ادائیگی بھی الی بی ضروری ہے اور لازم ہے جیسی دوس مے قرضوں کی۔

غرض جہیز و تکفین کے بعد جوز کہ بچاس میں سب سے پہلے میت کے تمام قرضے ادا کرنا فرض ہے جا ہے میت نے قرضے ادا کرنے کی وصیت کی ہویانہ کی ہواور جا ہے اس کا یہ ہاتی ماندہ ساراتر کے قرضوں ہی کی ادائیگی میں ختم ہوج ئے۔

اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد یکھ ترکہ بچاتب تو میت کی وصیت میں بھی شرعی قاعدہ کے مطابق خرج کیا جائے گا اور وارثوں کو بھی ان کے جھے ملیں گے اور اگر پہلے بھی شرعی نہ بچاتو نہ وصیت پڑمل کیا جائے گا نہ وارثوں کو بچھ ملے گا ، کیونکہ شریعت میں قرضوں کی ادائیگی وصیت اور میراث پر بہر حال مقدم ہے۔ (مفیدالوارثین/ص۲۳)

آنخضرت الله المنظافة في قرض كے متعلق نها بت تاكيد اور تنبيه فرما كى ہے، حضرت الو جريرة كابيان ہے كه رسول التعلق کے پاس جب (نماز جنازه كے لئے) ايساميت لايا جا تا تھا جومقروض تھا تو دريا فت فرمات كركيا اس نے اپنا قرض اداكر نے كے لئے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتا يا جا تا ہے كہ اس نے اتنامال چھوڑا ہے كہ قرض اداكر نے كے لئے كافى ہے ہے؟ اگر بتا يا جا تا ہے كہ اس نے اتنامال چھوڑا ہے كہ قرض اداكر نے كے لئے كافى ہے تواس پرنماز (جنازه) پڑھے ورندآ ہے تھے ہوڑا ہے كہ قرض اداكر ہے كہ اس پرتم نماز پڑھو۔ اس پرنماز (جنازه) پڑھے ورندآ ہے تھے ہوڑا ہے كہ اس پر نماز رہنازه) پڑھے درندآ ہے تھے ہوڑا ہے كہ اس پر نماز رہنازه)

حالا نکہ ان لوگوں کا قرض بھی کچھ حدے زیادہ نہ ہوتا تھا،اوروہ حضرات ضرورت

ہی میں قرض لینے تھے، پھر بھی آپ آیا ہے۔ اس قدر تختی فرماتے۔ اور آج فضول رسموں اور بے جاخر چوں کے واسطے لوگ بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں، اور بغیرادا کئے مرجاتے ہیں اور وارث بھی کچے فکر نہیں کرتے ، جبکہ عدیث شریف میں ہے کہ مومن کا جب تک قرض اوا نہ کردیا جائے اس کی روح کو ( ثواب یا جنت میں داخلہ ہے ) روک دیا جاتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بندوں کے قرضوں اور اللہ کے قرضوں وحقوق میں تیمن فرق ہیں:

(۱) ایک بید کہ بندوں کے قرضوں کا اوا کرنا میت کی وصیت پرموقوف نہیں ہے اور اللہ کے حقوق کا اوا کرنا وارثوں کے حقوق کا اوا کرنا وارثوں میت کی وصیت نہ کر ہے تو ان کا اوا کرنا وارثوں پرلازم نہیں ہے۔

(۲) دوسرافرق بیہ ہے کہ بندوں کا قرض اداکرنے میں کوئی صدبیس تھی ججہیز و تکفین کے بعد سماراتر کہ بھی اس میں خرج ہوجائے تو خرج کرکے اداکر ٹافرض ہے اوراللہ تعالیٰ کے حقوق کو بندوں کے تمام قرضے اداکرنے کے بعد جوتر کہ بچے اس کے صرف ایک تہائی میں ہے اداکر تافرض ہے تہائی سے اداکر تافرض ہے تہائی سے اداکر تافرض ہے تہائی سے زیادہ خرج کرتاوار توں پرلازم نبیں ہے۔

(۳) تیسرافرق ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اداکر تا ای صورت میں فرض ہے جب کہ بندوں کے تمام قرضے ادا ہو بچے ہوں۔ تفصیل و کیھئے مفیدالوارثین از میاں صاحب ۔
ایک فخص نے آکر عرض کیا یارسول النمائی ہے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور چھوٹے جھوٹے جھوٹے بچوٹے بچوٹے بچوٹے کیا ہے کیا ہیں ان پر مال فرج کروں؟ آپ تابیق نے فر مایا بھای قرض کی وجہ سے مقید ہے قرض اداکرو۔ (مفیدالوارثین/ص میم/ بحوالہ مشکلوق شریف)

## ماں اور بیچے کی نماز ایک ساتھ؟

موال: \_زیجی لیعنی حالت وضع حامل میں ایک عورت اوراس کا بچہ دولوں وفات پا مسئے،
کیادونوں کی نماز جناز ہاکیہ ساتھ یا الگ الگ؟
جواب: \_دونوں کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھنا اولیٰ ہے، ایک ساتھ پڑھنی ہوتو امام کے
آ مے پہلے بچہ (لڑکے ) کا پجراس کی ماں کا جنازہ رکھا جائے یا بچہ کی پائٹتی پرماں کا جنازہ

رکھا جائے یہ بھی جائز ہے۔ دونوں کی ایک سرتھ تماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں پہلے بالغ کی دعااور پھر تابالغ کی دعا پڑھی جائے۔ (فآدئی جمیہ/ج الم ۴۳۰/ بحوالہ طحطا دی اص ۳۳۵) مسئلہ:۔ جو کورت زیجگی کی تکلیف کے باعث فوت ہو گئی اس کا بچہ پیدائیس ہوا، اس کی نماز جنازہ ایک ہی ہوگی جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی میں سر گیا ہو (بچہ کی الگ ہے) نماز جنازہ شہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۵۷)

مسئلہ:۔اگرکسی عورت کا انقال حمل کی حالت میں ہوجائے اوراس کے پیٹ میں بچہ زعرہ ہو تو عورت کا پیٹ چا کر کے بچہ نکال لیا جائے پھر اگر زندہ نکلنے کے بعدید بچہ بھی مرجائے تو سب بچوں کی طرح اس کا بھی نام رکھا جائے ، شسل وکفن دیا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھ کر وفن کیا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھ کر وفن کیا جائے اورا گرحمل میں جان ہی نہ پڑھی ہو یا جان پڑ گئی ہوئیکن باہر نکا لئے سے پہلے ہی وہ بھی مرگیا ہوتو اب عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نہ تکا اا جائے لیکن اگر نکال لیا تو اس کا وہ کا حکم ہوگا جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت/ص ۱۵) بحوالہ ردالحقار کر جا مرم کے بھر مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت/ص ۱۵) بحوالہ ردالحقار کر جا مرم کے بھر میں کا جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت/ص ۱۵) کوالہ ردالحقار کی جا کر ہے کہ دو کا جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت/ص ۱۵) کوالہ ردالحقار کی جا کر سے کا ہے۔ (احکام میت اس ۱۵) بحوالہ ردالحقار کی جا کر سے کا ہے۔ (احکام میت اس ۱۵) بحوالہ ردالحقار کی جا کہ میں کا دیکھ کی مرکبا ہونے کی دو کر دو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس ۱۵) کی دو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس ۱۵) کوالہ ردالحقار کی جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس ۱۵) کوالہ دو الحقار کی بعد الدی کے دو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس میا کا دو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس کو کو کی دو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے۔ (احکام میت اس کو کی بھردہ بیں بیا ہونے کا ہونے کی بیا ہونے کر بیا ہونے کی بیا ہونے کی

(آج کلنی ایجادات کے ذریعہ موت و حیات ہے متعلق معلومات حاصل ہوسکتی ہیں )۔ مسئلہ:۔ اگر کوئی فخص کسی کامال نگل کر مرجائے تووہ مال اس کا پیٹ جیاک کرکے ٹکال لیاجائے۔(علم الفقہ/ج۲/ص۲۰۷)

مسئلہ: ۔ اگر حاملہ عورت مرجائے اور بچہ اس کے بیٹ میں حرکت کرتا ہوتو اس کے بیٹ میں کوپ ک کر کے بچہ بیٹ میں جس وقت حمل کوائی مدت ہوجائے کہ بچہ بیٹ میں حرکت کرنے گے اور مال کے مرنے پر بھی اس میں حرکت واضطراب باتی ہواس وقت بی محکم ہے ۔ کسی مدت کی قید نہیں ہے بلکہ اگر تو ال مہینہ بھی حاملہ کو ہوا ور اس کے مرنے پر بچہ بیٹ میں حرکت اور اضطراب کرتا ہوا معلوم نہ ہوتو پیٹ کوچاک نہ کیا جائے گا بلکہ بچہ کے زندہ ہوئے اور حرکت کرنے پر ہے نہ کہ کی مدت پر۔

ہونے اور حرکت کرنے پر ہے نہ کہ کی مدت پر۔

ہونے اور حرکت کرنے پر ہے نہ کہ کی مدت پر۔

ہونے اور حرکت کرنے پر ہے نہ کہ کی مدت پر۔

ہونے اور حرکت کرنے اور العلوم این العلوم این میں الاس کے مراقی الی میں الاس کے مراق کی در العلوم این میں الاس کرتا ہوں میں الی میں العلوم این میں الی میں الیکن کی میں الی میں

( آج کلنتی ایجادات کے ذریعہ موت وحیات سے متعلق معلو، ت حاصل ہوسکتی ہیں )۔ مسئلہ۔ اگر بچہ میں ابھی جان نہیں بڑی یا پڑی تھی گرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ مرگیا زندہ نہیں اور کوئی حرکت اس میں نہیں ہے تواس مرنے والی حاملہ کومع بچہ دفن کردیا جائے۔ ( فاوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۱۹۹/ بحوالہ ردالحقار/ بن الص ۴۸/ صلاق البحائز)

مسئد : عورت کے پیٹ سے بچہ کا حصد لکلا اور وہ مرکئی تو بچہ کو ( اگر مرگیا تو بچہ ) مال سے حدانہ کیا جائے صرف عورت کا عسل اور کفن ونماز پڑھنا کا فی ہے۔

( فآويل دارالعلوم/ ج۵/ص ۲۹۹)

#### یاغی، ڈاکو، والدین کے قاتل کی نماز جنازہ

سوال: قاتل المراح حور رقبل كياجائ يا جائى دى جائ اس كانماز جنازه كى كياتكم المج؟ نيزوال ين كي قاتل كى نماز جنازه كے بارے ش كيا تكم ہے؟ جواب: في از جنازه جرائبة راسلمان كى ہے، البنة باغى اور ۋاكوا گرمقا بلد بين مارے جائيں تو ان كا بنازه نه نہزه مرائبة والسمان كى ہے، البنة باغى اور ۋاكوا گرمقا بلد بين مارے جائيں تو ان كا بنازه نه نه بات مان باپ بين ان كا بنازه نه نه بات مان باپ بين كا بنازه نه كا كو قصاصاً (بدله بين) قبل كياجائ قواس كا جنازه بين نهيں بين مربراً ورده لوگ اس كا جنازه بين نها مربراً ورده لوگ اس كے جنازه ين شركت نه كريں (آپ كے مسائل من سرام الله مربراً ورده لوگ اس مسئلہ: قرائواور باغى وغيره كى نماز جنازه أسلئي جائز نبين ہے كه اس سے غرض عبرت اور تعبيه مسئلہ: ــ ۋائواور باغى وغيره كى نماز جنازه أسلئے جائز نبين ہے كہ اس سے غرض عبرت اور تعبيه ورمروں كوكر نى ہے ــ ( آپ كام ۱۳۳۸)

## خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ

سوال: ایک فخص نے خودکشی کرلی ، نماز جنازہ کے وقت اختلاف ہوا کہ نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ، جوفریق نماز جنازہ میں شامل تھا وہ غیرشامل فریق ہے کہتا ہے کہتم تواب سے محروم رہے ہو ، اور دوسرافریق پہلے فریق ہے کہتا ہے کہتم نے نماز جنازہ خودکشی کرنے والے

کی پڑھ کر گناہ کیا،شری حکم کیا ہے؟

جواب: فورکشی چونکہ بہت براجرم ہے اس کئے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مقتدااور ممتاز ا فراداس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں تا کہلوگوں کواس فعل سے نفرت ہو،عوام پڑھ لیس تا ہم یڑھنے والوں پرکوئی گناہ نہیں ہوااور نہ ترک کرنے والوں پراس لئے دونوں فریقوں کا ایک دوسرے برطعن والزام قطعاً غلط ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۳۱) مسكد: فورکشي كرنے والا فاسق ہے كا فرنبيس، لبذا اس كے لئے د مائے مغفرت والصال

ثواب جائز ہے۔ (احسن الفتاویٰ/جس/ص۱۹۶/ فناویٰ دارالعلوم/ج۵/ص۸۸۸/ وردالخيّار/ ج الص١٥٨/ وفيّاوي رحميه/ ج الص ١٣٧٤)

مسئلہ:۔ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کوعمد اقتل کردیا حکومت نے اس کو بھانسی و ہے دی، و وسخت گنہگار ہے لیکن نماز جناز ہضرور پڑھی جائے۔

(فآوی محمودیه جه ۲م ص ۱۳۹۷ بحواله شای جرام ۵۸۴)

نو ث: ۔ ( بیبال پر بھی مقتداحفرات شرکت نہ کریں:محدرفعت قانمی ) مسئلہ: ۔خودکشی اگر چہ بہت بڑا گناہ ہے مگراس کا مرتکب کا فرنہیں اس لئے اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے۔ (احسن الفتاوی/ جہ/ص١٩١)

### حادثه میں مرنے والے کی نماز جناز ہ

مسئلہ:۔ ریل یا موٹروغیرہ سے گرکریاان میں کٹ کرمرجائے یا کی چیزے اکسیڈنٹ ہوجائے توبیشہادت صغریٰ ہے۔شہید کے احکام، نیوبی کا جریان اس پر ندہوگا۔لیکن آخرت مين في الجمله شهداء مين محسوب موكاءانشاءالله\_(احسن الفتاوي/ جه/ص ٢٣٣) مسئلہ:۔شہادت کے لئے مہلی شرط اسلام ہے، شیعہ مسلمان نہیں ، اس لئے ان کی موت نہ شہاوت کبری ہےنہ مغریٰ۔(احسن الفتاویٰ/ جسم ص۲۳۸)

# بم باری سے شہیر ہونے والوں کا حکم

مسئلہ:۔ جنگ میں شہری آبادیوں پر جوائی حملہ سے شہید ہونے والوں پر شہادت کے دنیوی احکام جاری نہ ہوں گے، انہیں عسل دیا جائے گا۔

(احسن الفتاديٰ/ جهم/ص۲۲۴ ومراقی الفلاح/ص۳۱۳ تا۲۲۳معری)

مسئلہ:۔ جو شخص پانی میں ڈوب کر مرے یا ہیضہ وطاعون میں مرے وہ حکمی شہیر ہے، اس کونسل وکفن دینا چاہئے اور شہید فی سبیل اللہ جو کہ حقیقی شہید ہے اس کوحسب شرا نطافقہا ونسل وکفن نہیں ہے۔ ( ناوی وارالعلوم/ج ۵/ص۷۷)

مسئلہ:۔ جومسلمان ظلماً کا فروں کے ہاتھ ماراجا تا ہے وہ شہید ہوتا ہے نیز حریق وغریق جلنے
اور ڈو بنے والا اور جس پر دیوار وغیرہ گرجائے اور وہ مرجائے بیسب شہید آخرت ہیں ان کو
عنسل دینالا زم ہا ورا گرممکن نہ ہوتو تیم کرانا جا ہے اور بلانسل دُن کر دینے کی حالت میں
ان کے لئے بیمکم ہے کہ دُن کر دینے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ قبر پر پڑھی جائے کیونکہ جونماز
بلانسل کے ہوئی وہ نماز معتبر نہیں ہوتی۔

اوردنن کردیئے کے بعد چونکہ عسل مععذ رہو گیا اس لئے عنسل ساقط ہو گیا لہٰذا نماز

دوبارہ ان کی قبر پر مردهنی ج ہے گر میت میت کے متغیر ہونے سے پہلے ہے۔

( فتأوي دارالعلوم/ج۵/ص ٢٨-٢٤ ٢٨/ردالختاريب الشبيد/ج الص ٨٥٢)

مئلہ: شہید کامل صرف مقتول فی معرکۃ القتال ہے، کہ وہ شہید دنیاو آخرت ہے، اور ہاتی شہداء صرف شہید آخرت ہے، اور ہاتی شہداء صرف شہید آخرت ہیں، احکام ونیا میں شہید نہیں ہے۔ (امدادالاحکام/ج الص ۱۸۳۱) مئلہ: حقیقی شہید کونسل تو نہیں دیا جاتا لیکن اس کی نماز جنازہ واجب ہے اور ایک شرط یہ ہے کہ میت کا جزوبدن جس کا شسل دیتالازم ہے وہ موجود ہو۔ ( کتاب الفقہ / ج ۱/ص ۱۸۳۲)

شهيد كاقسام

مسئلہ:۔حنفیہ کے نزویک شہید وہ ہے جس کظلم سے (ناحق) قبل کیا گیا ہو،خواہ وہ جنگ

میں قبل ہوایا کسی باغی جنگجو دشمن یار ہزن یا چوروں نے قبل کیا اً <sup>کر</sup> چہاس کی موت کا سبب براہِ راست وہ نہ ہو۔

مسئلہ: شہید کی تین تسمیں ہیں: (۱) اول شہید کا لی ہے ہے ۔ جود نیو وہ خرت کا شہید ہو، اور شہید کا بل ہونے کی چوشرطیں ہیں۔ (۱) سقل (۲) بلوغ (۳) اسلام (۴) حدث اسمغر وا کبراور حیض و نفاس سے پاک ہونا اور (۵) ہید کہ سبب ہلاکت کے وار دہونے کے بعد بغیر کی کھائے یا ہے یا سوئے موت آگی ہو، نداس کا مجھے علاج ہو کا ہوا ور نہ سبب ہلاکت کے وار دہونے کے العد بغیر وار دہونے کی جگہ کھائے یا ہے وار دہونے کی جگہ سات ہیں کی خیمہ یاس کے گھر میں نتقل کیا گیا ہو وار دہونے کی جگہ سے اس کے گھر میں نتقل کیا گیا ہو وار دہونے کی جگہ سے اسے زندگی کی حالت ہیں کی خیمہ یاس کے گھر میں نتقل کیا گیا ہو اور نہ کی اور وجہ سے قصاص کا تھم مرتفع ہوگیا ہو، آگر چرکسی سبب سے مثلاً صلح ہوجائے یا کسی اور وجہ سے قصاص کا تھم مرتفع ہوگیا ہو، ہے کی شہادت نہ ہوگیا، ایسا ہو ہوں سبب سے مثلاً صلح ہوجائے یا کسی اور وجہ سے قصاص کا تھم مرتفع ہوگیا ہو، ہے کی شہادت نہ ہوگیا، بیا ہوں یا وار ہیں وہ صورت داخل سے جب کر سی شخص کو اپنے مال بیا ہو۔ یا جب کر سی یا مسلما تو س یا ذمی اشخاص کی تفاظت میں تا گیا گیا ہو۔

ان تمام اتسام کے شہداء کے متعلق یہ مسلہ ہے کہ ان کوشل ندو ما جائے ، لیکن خون
کے علاوہ کوئی اور نجس لگ جائے تو اسے دھوتا جائے ۔ شہید کواس کے اپنے لیاس میں فین
کردینا چاہیے البتہ انہی چیزیں جوگفن کی صلاحیت نہیں رکھتی ان کوا تاردیا جائے ، چیسے روئی
دارلباس ، ٹو لی ، جراب ہتھیا راور زرہ بخلاف پانجامہ کہ اسکوخون آلودہ لباس کے ساتھ ہی دفن
مسلہ: ۔ شہید کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی اوراس کوخون آلودہ لباس کے ساتھ ہی دفن
کیا گیا جائے ۔ شہید وں کی دوسری قسم وہ ہے جوسرف ' شہید آحرت' ہو۔ شہیدا خرت وہ
ہے جوشر انظ سابقہ میں ہے کوئی پوری نہ کرتا ہو۔ مشلا ظلم سے تس کیا گیا ہو، لیکن نا پاکی یا جیش
ونفاس کی حالت ۔ س ہو یا مق جب ہلاکت امر کے دارد ہونے کو فور ابعد ہی موت نہ آئی ہ ،
یا نا بالغ یا مجنون ہویا ما دائستہ طور پر تس ہوا ہو، جس کے تس پرتا دان واجب ہوتا ہے ، ایسے لوگ
شہید کامل نہیں ہیں ۔ لیکن شہید آخرت ہیں اس کا قیامت نہیں دہ تی اجر ہے جس کا و مشہداء

کے لئے گیا ہے۔ ایسے شہداء کونسل وکفن دینااوران پردوسری اموات کی طرح نماز جنازہ واجب ہے۔

شہیدآ خرت کے زمرہ میں وہ بھی جیں جوڈوب کریا جل ریاغریب الوطنی کی حالت میں یاوہ ان المحال کے مرض میں یا تب حالت میں یاوہ ان امراض یا مرض استعقاء یا پہنی یا نمونیہ یادم کشی اور سل کے مرض میں یا تب محرقہ یا بچھووغیرہ کے کا شخے سے یا ایسے ہی کسی اور سبب سے وفات یا جا کیں۔

طالب علمی کے دوران اور جمعہ کی رات کومرنے والا بھی بیابی ہے، ایسے شہداء کوشل ویا جائے ۔ اگر چہ آخرت میں کوشل ویا جائے اور کفنا یا جائے اور ان پرتماز جنازہ بھی پڑھی جائے ۔ اگر چہ آخرت میں انہیں شہداء کا ثواب لیے گا۔ تیسری قسم صرف شہیدو نیاوی ہاس سے وہ منافق مراد ہے جو مسلمانوں کی صف میں قبل کیا جائے ، اس کوشل نہ دیا جائے اور اس کیٹروں میں دفن کیا جائے اور اس کی ظاہری حالت کے چیش نظر اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی۔

(كتأب الفقد/ج الص ١٥٨/ وعلم الفقه/ج٢/ص ٢٠٥)

مئلہ:۔ اگرشہید کامل ہے توجو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان کپڑوں کواس کے جہم سے نہ اتاریں ہاں اگراس کے جہم سے نہ اتاریں ہاں اگراس کے کپڑے کفن مسنون سے کم ہوں تو عدد مسنون کے بورا کرنے کے لئے اور کپڑوں کا زیادہ کردیتا جائز ہے۔ اس طرح اس کے کپڑے کفن مسنون سے زیادہ ہوں ذاکہ کپڑوں کا تاردیتا بھی جائز ہے۔ (علم الفقہ / ج۲/ص ۲۰۵)

## شہید کی نماز جنازہ کیوں جب کہوہ زندہ ہے؟

سوال: قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ: "مؤمن اگرالتہ کی راہ میں مارے جا کیں توانیس مراہوامت کہوبلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس حقیقت سے برسوال بیداہوتا ہے کہ چونکہ شہیدزندہ ہے تو پھر شہید کی نماز جنازہ کیوں پرسی جاتی ہے؟ نماز جنازہ تو مردوں کی پرسی جاتی ہے؟ نماز جنازہ تو مردوں کی پرسی جاتی ہے؟

جواب: \_آپ کے سوال کا جواب آ گے ای آیت میں موجود ہے: ''وہ زندہ ہیں گرتم (ان کی زندگی کا)شعور نہیں رکھتے''۔ اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قر آن کریم نے شہداء کی جس زندگی کوذکر فرمایا ہے وہ
ان کی د نیوی زندگی نہیں بلکہ اور قیم کی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی ہا جا تا ہے اور جو ہمارے
شعور وا دراک سے بالا ترہے ، د نیا کی زندگی مراذ ہیں۔ چونکہ وہ حضرات د نیوی زندگی پوری
کر کے د نیا ہے دخصت ہو گئے ہیں اس لئے ہم ان کی نماز جناز ہ پڑھنے اور تدفیین کے مکلف
ہیں اوران کی ورا ثبت تقسیم کی جاتی ہے۔ اوران کی ہوا کیں عدت کے بعد دو سرا نکاح کرسکتی
ہیں۔ (آپ کے مسائل/ ج ۳/س/س ۱۳۳)

بوسث مارثم واللے کی نماز جناز ہ

مسکہ:۔ آئ کل حادثات میں ہلاک یا آئل ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اورجہم کوچر بھاڈ کرائدرونی جھے ویکے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر صورتیں ایس ہوتی ہیں جہاں پوسٹ مارٹم شرعی ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے جوجا تزنیس ہے۔ اورا گر کہیں شرعی ضرورت کے تخت ہوئے سے کے تخت ہوئی کسی دوسر نے زندہ فخص کی جان بچانے کے لئے یا کسی کا مال ضا کع ہوئے سے بچانے کے لئے یا کسی کا مال ضا کع ہوئے سے بچانے کے لئے یا کسی کا مال ضا کع ہوئے سے بچانے کے لئے یا کسی کا مال حال میں وغیرہ بچانے کے لئے ایک کا مال حال کے ہوئے سے بچانے کے لئے اور احتر ام میت وغیرہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہونے کے بعداس کے تمام اعضاء کو دفن کروینا ضروری ہونے کے بعداس کے تمام اعضاء کو دفن کروینا ضروری ہے۔ (ایداوالفتاوی/ جا/م ۸۰۵/وکفایت الفق / جا/م ۱۸۸/وای میت/میسیاں

(پوسٹ مارٹم کی صورت میں میت کے جسم پرٹا نکہ و پٹی وغیرہ بندھی ہوتی ہیں اگر کھولئے میں میت کونقصان ہوتو یہ نہ کھولا جائے بلکہ اس ہی حالت میں عسل وکفن کردیا جائے جمہ رفعت قامی)

## لاش کے نکڑے ملنے پر نماز جنازہ

اگر کسی کی پوری لاش دستیاب نہ ہوجسم کے پچھ جھے دستیاب ہوں تواس کی چند صور تیں ہیں۔صرف ہاتھ یاٹا تگ یاس یا کمر، یا کوئی اورعضو سے تواس پر شسل وکفن اور ماز جنازہ پچھٹیس، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر یونہی فن کردیا جائے۔

مئلہ: جسم کے چند متفرق اعضاء مثلاً صرف دونانگیں یاصرف دوم تھ یاصرف ایک ہاتھ اور ایک ٹاتھ اور ایک ٹاتھ اور ایک ٹاتگ یا ایک طرح دیگر چنداعضا وہلیں اور بیمتفرق اعضاء مل کرمیت کے پورے جسم کے آوھے حصہ سے کم ہوں، میت کا اکثر حصہ غایب ہوتو ان اعضاء پرخسل وکفن اور نماز جناز و کھے جیسے کی گیڑے میں لیبٹ کردنن کرویا جائے۔

مسئلہ:۔اورا گرمیت کے جسم کا آ دھا حصہ بغیر سرکے لیے تواس کا بھی عسل وکفن اور نماز جناز ہ سیجنہیں ، یونہی کیڑے میں لیبیٹ کر دنن کر دیا جائے۔

مسئلہ:۔اوراگرمیت کے جسم کا آ دھا حصہ مع سرکے ملے تواس کو با قاعدہ عسل وکفن اور نماز جنازہ کچھٹیس ، یونہی کپڑے میں لیبیٹ کر ڈن کردیا جائے۔

مسئلہ:۔اوراگرمیت کے جسم کا اکثر حصال جائے اگر چہ بغیرسر کے ملے تو بھی یا قاعدہ عسل وکفن دیے کراور جنازہ کی نماز پڑھ کرونن کیا جائے۔(احکام میت/۱۲۲)

(جس تعش میں مسلمان ہونے کی کوئی علامت نہ جُوتو مسنون طریقہ کی رعایت کئے بغیراس کونہلاکر کسی جگہ دفن کر دیاجائے اور اگر کسی قرینہ سے دل گوائی دیتا ہو کہ مسلمان ہے تو نماز پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیاجائے ۔ تحد رفعت قامی ) مسئلہ: ۔میت کا جسم بھول اور بھٹ جائے پانی وغیرہ میں ڈوب جانے کی وجہ سے تو نماز جنازہ سماقط ہوجاتی ہے۔ (امداد الاحکام/ح المصر ۱۸۳/ح و بحرج ۱۸۲/۲)

جوعضوز ندگی میں الگ ہوجائے اس پرنماز جنازہ سمی زندہ مخص کا کوئی عضواس کے بدن ہے کٹ جائے یا آپریشن کے ذریعہ علیحدہ کردیا جائے تو اس کا عسل و کفن اور نماز جنازہ کچھیس ہے، یونمی کسی کپڑے میں لپیٹ کرونن کردیا جائے۔(احکام میت/۱۲۳)

مسئلہ:۔ جوعضوز ندہ انسان سے علیحدہ ہوجائے اس پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اگر کسی مردہ کاسر کے سواباتی جسم موجود ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اورا گر تنہا سر ملے تو تب نماز نہیں پڑھائی جائے گی اورا گر تنہا سر ملے تو تب نماز نہیں پڑھائی جائے گی الغرض قاعدہ ہے کہ نصف ہے زائد ملے تو جنازہ کی نماز ہے ور زنہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم/ج کی/ص ۱۳۵/بحوالہ ردالخار/ج المص ۸۰۴)

نصف جسم برنماز جنازه

مسئلہ:۔ جب میت کاجسم آ دھا ہوسر کے ساتھ (پینی سربھی ہو) تو وہ پورے جسم کے تھم جس ہے، مسئون طریقہ سے جہیز وتلفین اور تدفین کی جائے اور نر زجنازہ بھی پڑھی جائے اور اگر آ دھاجسم بلاسر کے ہوتو السی میت کے لئے نہ بطریق مسئون تسل ہے نہ تلفین نہ تدفین اور نہ نماز جنازہ ۔ نہلا کرا یک کپڑے میں لیبٹ کرگڑھے میں رکھ دیا جائے اور مٹی ڈال دی جائے ، آ دھے سے کم جسم ہوتو اس کا بھی یہی تھم ہے۔

( فآويٰ رحيميداً جه ۵/ص ۹۴ بحواله شامی اج ۱/ص ۸۰۹)

مسئلہ:۔اگراکٹر حصہ میت کا باقی ہولیعنی نصف ہے زیادہ باقی ہواگر چہ بغیر سرکے باقی ہوتواس کوشسل دیا جائے اور نماز بھی اس پر پڑھی جائے اور اگر زیادہ حصہ جسم میت کا جل کر خاکمشر ہوگیااور کم حصہ باقی ہے تو عنسل ونماز لازم نہیں ہے۔ (فراوی دارالعلوم مرح کے اس ۱۳۳۵/ بحوالہ ردالخار / جا اس ۲۰۸۔ باب مسلوق البحائز)

## فن کے بعد ہاتی اعضاء ملنے پرنماز جنازہ

مسئلہ: کسی میت کے جسم کا کثر حصہ ملااور باتی حصہ نہیں ملا اور کثر حصہ بدن پرنماز جنازہ پڑھ کر دفن کردیا ، اس کے بعد جسم کا باقی حصہ ملاتو اب اس باقی حصہ پرنماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بلکہ یونمی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کردیا جائے۔

(احكام ميت/ص ٢٣١/ بحواله عالمكيري وشامي)

مسئلہ:۔ جنگل وغیرہ میں مردہ کا تمام جسم دستیاب نہیں ہواصرف سر کی بچھ ہڈیاں ملی ہیں اس صورت میں ان ہڈیوں کے خسل وگفن کی کوئی ضرورت نہیں، پس ان ہڈیوں کوویسے ہی کسی جگہ ( کپڑے میں پیپیٹ کر ) فن کرویا جائے۔

( فَنَا وَيْ دَارِ العَلْوم / ج ۵/ص م ١٠٠٠ بحواله رد المختار ج ١/ص ٨٠٨/ كتاب الصلوة )

مسئلہ:۔وریا میں غرق ہوکرالی حالت میں لاش برآ مدہوئی کہ جسم کی صرف ہڈیاں باتی ہوں توان پرنماز جنازہ پڑھی ج ئے بکہان ہڈیوں کو ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لیبیٹ کروفن کردیا جائے۔(امداد الا حکام/ج ا/ص ۸۳۰)

مسئلہ:۔ جو محض طاعون کی جگہ ہے بھاگ جائے اوروہ وہاں پر مرجائے تواس کی تماز جنازہ پڑھنی جا ہے۔( فآویٰ دارالعلوم/ ج۵/ص۲۸۲)

مسئلہ:۔برمقیوں کی نماز جناز ہ بھی پڑھنی جا ہے کیونکہوہ بھی کلمہ کو ہیں ، کا قرنبیں ہیں۔ (فرویٰ، ارالعلوم/ ج ۵/ص۳۵۳)

مسئلہ: فیرمسلم کا بچہ جے مسمان نے خریدااس کی نماز جنازہ سیح نہیں ہے البتہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہوجا تا تو اس کے جناز ہ کی نماز واجب تھی۔

( فآوي دارالعلوم/ج ميم/ص٥٣٥/ بحواله روالحقار/ج الص١٣٨)

مسئلہ:۔ گنہگارمسلمان کے جنازہ کی نماز بھی پڑھنی جا ہے اگر چہوہ زانی وشرابی بے نمازی فاسق ہو۔ ( فناوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۵۹) فاسق ہو۔ ( فناوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۵۹)

سئلہ: نشد کی چیز کا کھانا پینا حرام ہے ایسے مخص کے ساتھ کھانا پینائبیں جا ہے لیکن اس کے

مرنے پراس کی جنازہ کی نماز پڑھیں اور سودخور کی نماز کا بھی بھی تھم ہے لیعنی اس کی نماز جنازہ پڑھیں ، باقی سود لیمادینا حرام ہے اورایسے خص سے علیحدہ رہنا جا ہے۔ (فادی دارالعلوم/ج۵/م ۱۳۳)

مسئلہ:۔خاوند کواپی بیوی کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے،ضرور پڑھنی جا ہے۔ دی ماں ماجا ہے مراہ میں

( قرآ وي دارالعلوم/ ج٥/ص١٥٥)

مسئلہ:۔ جو محض روزہ کی حالت میں مرجائے اور روزہ افطار نہ کرے، نمازاس فیخص کی بھی پڑھنی چاہیے وہ روزہ افطار نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوا بلکہ ایسی صورت ہیں وہ ماجور ہوتا ہے۔ ( قمآو کی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۳۳۷)

مسئلہ:۔ اگر کوئی علامت بچہ میں زندہ پیدا ہونے کی معلوم ہوتو نماز جنازہ پڑھی جائے ورنہ نہیں۔( فآویٰ دارالعلوم/ ج ۵/ص ۳۵۹)

مسئلہ:۔اگراییا بچہمروہ پیدا ہوتو نماز اس کی نہ پڑھی جائے،لیکن کفن وفن کرتا جا ہے (لیمن اگر تاک،کان، ہاتھ، پیروغیرہ کل جسم ہوتو گفن وفن کرتا جا ہے )۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص ٥٥٩/ بحوالدردالخار جام ٨٢٨)

مئلہ:۔ غیرشادی شدہ کی نماز جنازہ اس طرح منروری وفرض ہے جس طرح شادی شدہ کالیکن نکاح عفت کامحافظ ہے۔

مئلہ:۔ بیفلط ہے کہ اگر کوئی شادی نہ کرے اور مرجائے تو اس کی نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ نماز جنازہ جائز نہیں کیونکہ نماز جنازہ کے بائز ہونے کے لئے میت کامسلمان ہونا شرط ہے، شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۳۰)

# غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا

مسئلہ: مسلمانوں کوجوان کے ذمہ فرض ہے قسل میت اور نماز جنارہ وغیرہ اس کو پورا کریں پھرا کرکوئی غیرمسلم میت کو ہاتھ لگائے (چہرہ دکھیے) یا استغفار کرے یا اپنے طور پر نماز جنازہ پڑھے، اس سے نہ کی کو پچھ ضرر نہ پچھ نفع اگر قدرت ہوتو منع کردیں۔ ورنہ خاموش رہیں۔ پڑھے، اس سے نہ کی کو پچھ ضرر نہ پچھ نفع اگر قدرت ہوتو منع کردیں۔ ورنہ خاموش رہیں۔ مسئلہ:۔اگر کسی ہیرو ہزرگ دمرشد کے جنازہ کے آھے اہل ہنودعقبدت مند باجہ وغیرہ بجائیں اوراہل خانہ کے منع کرنے کے باوجود بازنہ آئیں تواتباع جنازہ منکرات کی وجہ ہے نہ چھوڑا جائے بلکہ منکرات ہے منع کیا جائے۔

( فنّاويٰ دارالعلوم/ ج ۵/ص۲۴/ بحواله ردالتمّار/ ج الص ۸۱۳)

# غیرمسلم کے جنازہ میں شرکت کرنا

سوال: - ہمارے یہاں ایک غیر مسلم کے بچہ کا انتقال ہو گیا ایک مسلمان اس کے جنازہ میں شریک ہوااوراس بچہ کی میت اپنے ہاتھوں میں لے کر پلاتو اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا ایمان و نکاح پراٹر پڑے گا؟

جواب: کی مصلحت یا ضرورت سے غیر مسلموں سے ملنا جانا ان کے دکھ درویش شریک ہوتا
اورانسانیت کے ناملے ان کا تعاون کرنا خاص کر جب کہ پڑوی ہوں شرعاً جائز ہے، نیت
اچھی اورا صلاح کی ہونی چاہئے ، مدا ہنت کی صورت نہ ہو، البتہ ان کے قد ہمی محاملات
اور قد ہی درو مات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی غیر مسلم بیار ہوگیا یا اس کے
اور قد ہی راسو مات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی غیر مسلم بیار ہوگیا یا اس کے
یہاں کسی کا انتقال ہوگیا تو اس کی عیادت اور تعزیت کرنا تو جائز ہے، مگر میت اور جنازہ لے
کر چانا اور ان کے دیگر قد ہی رسومات کی اوائی میں شرکت کرنا جائز نہیں، صورت مسئولہ
میں اس محض نے مروت یا لحاظ میں شرکت کی ہوگی لہذاوہ محض اپنے اس فعل (میت اٹھا کر
لے جانے) پر صدق ول ہے تو ہکر ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی تو ہا اظہار کرے اور آئندہ
اس می حرکت نہ کرنے کا پختہ بڑم کرے، اس محنی کا ایمان اور نکاح یا تی ہاس میں شک
اس می کر کست نہ کرنے کا پختہ بڑم کرے، اس محنی کا ایمان اور نکاح یا تی ہاس میں شک
وشہر نہ کیا جائے۔ (فاو کل رخمیہ کر کے اس محال کے الہ دو الخار کی کا میاں میں گ

مسئلہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب غیر سلم کے جنازہ پر نظر پڑے تو یہ پڑھنا جا ہے: ' فسی نار جھنم خالدین فیھا''۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(انلاط العوام/ص ٢١٨)

### نماز جنازہ کے لئے قبرستان میں چبوترہ بنانا

مسئلہ:۔چیور ہجس زمین پر بنایا گیا ہے اگروہ زمین قبرستان کی ہے اور فن اموات کے لئے وقف ہے تواس کو قماز کے لئے تخصوص کرنا جائز فیل ہے اس چیور ہ کوتو ژدیا جائے اور زمین کوفن اموات کے لئے وقف فیس کرنا جائز فیل ہے اور اگر چیور ہ کی زمین دفن کے لئے وقف فیس بلکہ وقف کرنے والے واقف نے قماز جنازہ کے لئے وقف کی ہے تواس پر نماز جنازہ جائز ہے۔ وقف کرنے والے واقف نے نماز جنازہ جائز ہے۔ پیکا نہ نمازوں میں سے کوئی نماز اگر اتفاقا اس چیور ہ پر پڑھ کی جائے کو کوئی مضا کھتر نہیں ، محر پی جگانہ نمازوں میں سے کوئی نمازا کر اتفاقا اس چیور ہ پر پڑھ کی جائے اور کوئی مضا کھتر نہیں ہے۔

' کفایت المفتی / ج ۱**/س ۱۳۰**)

چیوتر و کے سامنے دیوار نہ ہوتو اس کے آھے قبلہ کی جانب ستر ہ قائم کر کے نماز پڑھی

ہ سکا۔ اگر تھن نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اور ہارش ووجوپ وغیر جمیں جھنے کے لئے کوئی مسکارہ وغیرہ قبرستان میں بنایاجائے (خالی جگہ پر) تواس میں کچھ حرج نہیں ہے اوراس میں کچھ تھیہ ممنوع نہیں ہے، لیکن قبرستان میں نماز جنازہ کے لئے بیضروری ہے کہ سامنے قبریں نہوں ،اور بہتر بیہے کہ نماز جنازہ دوسری جگہ پڑھیں۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص٠٥٥)

مسئلہ:۔ جہاں پرچاروں طرف قبریں ہوں نماز جنازہ اور قرض نماز پڑھنا ایسی جگہ پر مکروہ ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۷۷)

مئلہ:۔ نماز پڑھنا جنازہ کی مجد جماعت میں مکروہ ہے۔ اورا گرقبرستان میں مسجد ہواوراس میں بنج وقتہ نماز نہ ہوتی ہواوروہ نماز جنازہ کے لئے ہی بنائی گئی ہوتو وہ در حقیقت مسجد کے تھم میں نہیں ہے اس میں نماز جنازہ درست ہے۔

(قاوى دارالعلوم/ج٥/ص٥٥/ بحوالدردالحقار/جا/ص١١٥)

مسئله: \_ المرقيرستان ميس غالى جكه مواورسائ قبري شرآتى موس اوراكراتى موس تواتى وور

ہوں کہ نماز کی نگاہ ان پرنہ پڑتی ہویا درمیان میں کوئی حائل ہوتو نماز جنازہ بلا کراہت جائز ہے۔ کیونکہ قبروں کے درمیان نماز جنازہ پڑھناممنوع ہے۔ (فآوئی رہمیہ/جا/مس۳۲۳/ بحوالہ مغریٰ/ص۱۸۱)

## جنازہ کومسجد کے حن میں رکھنا

### مسجد میں نماز جناز واس طرح کہ میت یا ہر ہو؟

سوال: بعض جگہ دستور ہے کہ مساجد میں قبلہ کی جانب محراب سے باہر جنازہ رکھنے کے لئے چہوترہ بناتے ہیں اور محراب میں اس طرح کھڑ کی یا دروازہ رکھتے ہیں امام محرا بجے اندر کھڑا ہوکر نماز جنازہ پڑھا تا ہے، کیا اس طرح کوئی کراہت تونہیں کہ جنازہ باہر اورا یا مسجد کے اندر؟

بُواب: مسجد میں نماز جنازہ بہر حال مکروہ ہے، خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یابا ہر، البتہ بارش وغیرہ جیساعذر ہو یا (کوئی) باہر جگہ نہ ہوتو مسجد میں نماز جنازہ جائزہ جائزہ ہیں مورت میں اگر جنازہ باہر ہوتو ہی کہ امام اور چندمقندی بھی مسجد سے باہر چیوترہ پر کھڑ ہے ہوں، کیونکہ جنازہ من وجب بجم امام ہے اور صرف امام کا الگ مکان میں کھڑ ابونا کر وہ تنزیبی کے دامن امام ہے اور صرف امام کا الگ مکان میں کھڑ ابونا کر وہ تنزیبی ہے۔ (احس الفتادی من وجب بجم میں الدردالمقار میں المام کا الگ مکان میں کھڑ ابونا کر وہ تنزیبی

مسئلہ:۔شارع عام میں نماز جناز ہ پڑھنا تکروہ ہے کین عدّر کی وجہ سے بلاکراہت جا تزہے۔ (فرآوی رجمیہ/ج ۸/ص ۱۷۸)

مسئلہ: کسی مجبوری کے بغیر یا زاراور راستہ ہیں نماز جنازہ پڑھنا کر وہ ہے۔ • (آپ کے مسائل/ج ۱۵۹)

مسئلہ:۔اگر کوئی عذر نہ ہو بلکہ اتفاقیہ نماز جنازہ مسجد میں پڑھ کی تو نماز جنازہ توادا ہوجائے گی اور نرض کفاریجی ساقط ہوجائے گالیکن ٹواب حاصل نہ ہوگا۔

( فيَّاوي دارالعلوم/ج٥/ص ٢٧٤/ بحواله ردالحقّار/ج الص ٨٢٧)

مسئلہ:۔میت کا تماز کے علاوہ بھی مسجد بیں لا ٹا مکروہ ہے، نیز مسجدوں ہیں میت پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے آگر چہمیت کومجد کے باہر ہی رکھا گیا ہو (بلا عذر کروہ ہے)۔ (میں سامروہ ہے اگر چہمیت کومجد کے باہر ہی رکھا گیا ہو (بلا عذر کروہ ہے)۔

#### مسجد میں اضافہ کرکے اس میں نماز جنازہ؟

مسئلہ:۔جوحصہ پہلے سے مسجد ہے اس میں جماعت ٹانیہ اور نماز جنازہ کروہ (تنزیبی) ہے اور جس حصہ کا اضافہ مسجد میں بعد میں کیا، اگر مسجد میں اس جگہ کا اضافہ مسجد کی نبیت سے کیا گیا ہے تب تو اس پر مسجد کے احکام جاری ہوں کے یعنی وہاں پرنا پاکھنے کا جانا منع ہوگا اور جماعت ٹانیہ کردہ ہوگی۔

مئلہ:۔غصب کی ہوئی زمین میں نماز جنازہ پڑھتا نکروہ ہے۔

( فَأُوكُ مُحُوديهُ مِي ٢١م ١٥٤٨/ بحوالهم اتى المجام ٣١٧)

مئلہ: - نماز جنازہ کی متعین جگہ میں حاضرین کے سانے کی مخبائش شہوء اور جماعت خانہ کے علاوہ اور کوئی جگہ شہ ہوتوالی صورت میں بلا کراہت نماز جنازہ جماعت خانہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ( فآوی رحمیہ / ح ۸/ص ۱۷۹)

مسجد میں نماز جنازہ بڑھنا؟

مسئلہ:۔جنازہ کی نماز بغیر کسی عذت کے مجدیل پڑھنا مگروہ ہے آنخضرت اللے کافر مان کہ:

''من صلی جنازہ فی المسجد فلاشی له ''۔(ابوداؤدشریف/ ج۲/م۱۵۳۳)

نیز بخاری وسلم شریف و غیرہ میں ہے کہ حضو بطائے نے نجاش کی موت کی خبرسائی اور پھر صحابہ ہم کو سے کرم بعد نہوں سے باہر تشریف لائے اوراس کے قریب نماز جنازہ کیلیے جو مخصوص جگہتی وہاں پرصف بستہ نماز پڑھائی۔(حج بخاری/ جام مراس کے اس اس میں بہی تھا کہ اور یہ اس واقعہ کی تخصیص نہیں تھی آپ ہونے کا دائی معمول اس میں بہی تھا کہ نماز جنازہ مبحد میں نہیں پڑھے نے چنانی سلم کی آپ ہونے کے ایک معمول اس میں بہی تھا کہ نماز جنازہ مبحد میں نہیں پڑھے نے چنانی سلم کی امسال میں ہے کہ آپ ہونے کے نماز جنازہ پڑھے نماز جنازہ پڑھے نہوں کی میت پرنماز جنازہ نہیں پڑھے اور صحابہ کرام رضوان الڈیلیم المجھین مجد میں کی میت پرنماز جنازہ شہیں پڑھے سے بیکن آخضرت تھا کہ اور میں کہ میت پرنماز جنازہ مبین پڑھے نہوں کے متصل جانب مشرق بیس تھی۔

ان تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مجدیا ٹی نمازوں کے لئے بنائی جاتی ہے اس میں نماز جنازہ بلاکرا ہت میں نماز جنازہ بلاکرا ہت جائز ہوتی تو آگر سجد میں نماز جنازہ بلاکرا ہت جائز ہوتی تو آئحضرت نافی ہیں ہے۔ آگر سجد میں نماز جنازہ بلاکرا ہت جائز ہوتی تو آئحضرت نافی ہی اس کے جائز ہوتی تو آئحضرت نافی ہوتے ہی جنازہ پڑھے کے لئے بنوائی تھی۔ جنازہ پڑھے کے لئے بنوائی تھی۔

چنانچہ طبقات ابن سعد میں اس کی تصریح موجود ہے اس کے بعد عزید کسی ولیل کی ضرورت نہیں ہے۔ العلق الصبح / ج۲/ص ۲۳۹/ فقاوئ محودیہ جراح ۲۲/ص ۳۸۷) مشرورت نہیں ہے۔ العلق الصبح / ج۲/ص ۲۳۹/ فقاوئ محودیہ جراح ۳۸۷) مشکہ:۔حرمین شریقین میں نماز جناز و سے استدلال اس لئے سیح نہیں ہے کہ بیان کا مسلک ہے، (جوہم پر جمعت نہیں)۔ (احس الفتاوئ/ ج۳/ص۱۸۳/ وفقاوئ دارالعلوم/ ج2/ص۲۹۳)

مسجد میں نماز جنازہ کی تنین صور تنیں اوران کا حکم

مسئلہ:۔ مسجد شی نماز جنازہ پڑھنے کی تین صورتیں ہیں اور حنفیہ کے زریک علی الترتیب
تینوں کروہ ہیں ایک بیہ ہے کہ جنازہ مسجد میں ہواورامام ومقندی بھی مسجد میں ہوں، دوم بیاکہ
جنازہ باہر ہواورامام ومقندی مسجد میں، سوم بیہ کہ جنازہ اورامام اور پچھ مقندی مسجد سے
باہر ہوں اور پچھ مقندی مسجد کے اندر ہوں۔ اگر کسی میج عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی
تو جائزہ ہے۔ (آپ کے مسائل/ج سام ۸۸)

مسئلہ: مسجد کے فرش پر (وافل مسجد ) نماز جنازہ کروہ ہے، مسجد سے خارج ہوئی جا ہے۔ (نروی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۵۷)

تا یا ک زمین برنماز جنازه

سوال: نماز جنازه مسجد کے باہر جہاں نجس پڑار ہتا ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہ جگہ پاک نہیں رہتی،الیں جگہ نماز جنازہ پڑھنا درست ہے یانہیں؟ حمالہ من ناھن دفتاکہ معمد نہ میسال معمداتی سرصداک مقتلہ تا انہ کی مدیدہ ہوسی سے

جواب:۔زمین خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے جبیرا کہ مختلوۃ شریف کی حدیث میں ہے پس جب کہ زمین خشک ہواور طاہر آاس پر پچھنجاست نہ ہوتو وہاں تماز جنازہ ورست ہے، اگر خشک زمین پر پچھنجاست خشک پڑی ہوئی ہو، تو اس کوعلیجدہ کر دینا جا ہے۔

(قناوي دارالعلوم/ج٥/ص٣٢٣/ بحواله مفتلوة/ج الص١٠١)

مسئلہ:۔میت اور جنازہ پاک ہوتو جس مقام پر جناز ورکھا گیاہے اس کا نا پاک ہوتا معزبیں، نماز درست ہے،لوٹائے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( فآویل جہے ایج الص ۲۰۱/ واحسن القتاویٰ/ جس/س ۲۰۰/ بحوالہ ر دالفقار/ ج ۱/ص ۸۱۲) مسئلہ:۔ بان (وغیرہ کی) نی ہوئی جاریائی جس پرنماز جائز نہیں اس پرمیت رکھ کرنماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور جنازہ اس پردکھا ہوا ہوتو اس کوآ کے رکھ کرنماز جنازہ صحیح ہے، اگر بانگ (جاریائی) نجس ہوتو اس پر پاک کیڑا بچھا کرمردے کورکھا جائے۔

( فآوي دار العلوم/ ج٥/ص ٢٩٨)

(پانگ و تخت و غیرہ پر جنازہ زمین پرد کھ کرا گرنماز جنازہ پڑھی جائے تو جائز ہے اس لئے کہ بیطریقہ ایسان وغیرہ اٹھائے ہوئے اس لئے کہ بیطریقہ ایسان میں ہے کہ سواری پر جنازہ رکھا ہوا ہے یا انسان وغیرہ اٹھائے ہوئے ہیں، بیہ جائدار چیز نہیں ہے اور جاریا پائی پر ہونا حکماً زمین پر ہی ہونا ہے، اور آنخضرت میں ہی نماز جنازہ جس وقت پڑھی گئی تھی اس وقت آ ہے آئے گا جسد مبارک سربر پر تھا جھر رفعت قامی )

## جوتوں پر پاؤں رکھ کرنماز جنازہ؟

موال: \_اگرجوتے کا تلا پلیداورائدرکا حصہ پاک ہوتواسے اتارکراو پر پاؤں رکھ کرفماز جنازہ پڑھنا کیماہے؟

جواب: ۔ جائزے، ہرالی چیزجس پرایک طرف عجاست لگنے ہے دوسری طرف مراہت نہ کرتی ہواس کی پاک جانب پر تماز جنازہ پڑھنا جائزے، البتہ ایسا جوتا (جس کے یئیج کا حصہ نا پاک ہو) پہن کرعام نماز پڑھنا ورست جیس ہے کیونکہ مصلی لیعنی تماز پڑھنے والے کی حرکت ہے جانب بجس بھی حرکت کرے گی جو مانع تماز ہے، ہاں اگر پنچ ہے تلا بھی پاک مولو پہن کر بھی ٹماز ورست ہے۔ (احس الفتاوی الرج می مارا الربی الکر سے جانب بجس ہولو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور شدان پر پاؤس رکھ کر تماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور اگر پاک منہ ہولونہ ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور اگر پاک منہ ہولونہ ان کو پہن کر تماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور اگر ایک ہول گر سکتے ہیں اور شدان پر پاؤس رکھ کر تماز جنازہ پڑھنا درست ہے اور اگر اوپر ھنا ورست ہے اور اگر اوپر ھنا ورست ہے دراگراہ پر سے پاک ہول گر شرے ہول تو ان پر پاؤس رکھ لیس، زمین خشک لیعنی پاک ہولونہ کے یا وس کھڑے ہے۔

(آپ کے مسائل جسم اس ۱۹۰ وعلم الفقد / ج الم ۱۹۰) مسئلہ:۔ اگر جوتا نکال کرزمین پر کھڑے ہوں تو زمین کا پاک ہوتا شرط ہے اورزمین خشک ہوکریاک ہوجاتی ہے، جبکہ تایا کی کا اثر باتی شدہے۔ (امدادالاحکام/ج الص ۸۳۳)

#### جوتے پہن کرنماز جنازہ؟

مسئلہ: ۔ بعض لوگ روزمرہ کے استعالی جوتے پہن کریاان کے اوپر قدم رکھ کر جنازہ کی فراز ہوئے ہیں کریاان کے اوپر قدم رکھ کر جنازہ کی فراز پڑھ لیتے ہیں، اور بہیں ویکھتے کہ وہ جوتے پاک ہیں یا نہیں؟ ۔ حالانکہ اگر جوتے پہنے فراز پڑھی جائے تو ضروری ہے کہ زمین اور جوتے کے اندراور بیچے کی دونوں جانہیں پاک ہوں، ورند نمازنہ ہوگی۔

اوراگر جوتوں ہے ہیرنکال کراو پررکھ لئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جوتوں کا او پر کا حصہ جو پیرے متعمل (ملاہوا) ہے پاک ہو۔اگر چہ نیچے کا ٹاپاک ہو،اگراو پر کا حصہ بھی ٹاپاک ہوتو اس پر نماز درست شہوگی۔(امدادالا حکام/ج ا/ص ۴۸۷)

#### عيدگاه ميس نماز جنازه پرهنا

مسئلہ:۔رائ اوراضح قول کے مطابق عیدگاہ صرف جوازا قداء بصورت عدم انصال صغوف کے حق میں مسئلہ:۔رائ اوراضح قول کے مطابق عیدگاہ میں نماز جنازہ مجد کی طرح ممنوع نہیں ہے خواہ (عیدگاہ ہے) متصل جگہ ہویا نہ ہو،اگر کوئی متصل شارع عام ہے، تواس میں نماز جنازہ کروہ ہے ای طرح کسی کی زمین میں بغیرا جازت مالک کے مکروہ ہے البتہ اگر کوئی جگہ نماز جنازہ کے لئے مخصوص ہے تواس میں پڑھتا بلاخلاف اولی ہے۔ای طرح غیر کی زمین مالک کی اجازت کے بعد مکروہ نہیں ہے۔(فآوی محدودیاج کے اص ۱۳۲۷)
مسئلہ:۔ عیدگاہ میں جنازہ کی نماز جائزہے۔ (فآوی دارالعلوم/جہ/ص ۱۳۷)

## قبروالي حبكه مبجد مين شامل كرنا

سوال: مسجد كى قبله جهت كے قريب چند بوسيده قبرين بين اسكى جكه كو جماعت خاند مين ليما

چاہتے ہیں تو کیا گئیائش ہے؟ اس ہیں قبر کی تو ہیں تو نہیں؟ نماز پڑھے ہیں خرابی تو نہیں؟ جواب: قبروالی جگہ سجد کی ملک ہو یا کسی نے مجد ہیں دیدی ہوا ورقبر بے نشان اتنی ہوسیدہ ہوگئی ہوکہ مردے کے گل کرمٹی بن جانے کا یقین ہوتو ایسی جگہ سجد کے جماعت خانہ ہیں کی جاسکتی ہے اور وہاں نماز پڑھے ہیں کوئی حرج نہیں، اس ہیں مردوں کی بے حرمتی بھی خبیں گرجوقبر ستان وقف ہوتو اس کا کوئی حصہ بھی سجد ہیں شامل کرنا جا تر نہیں ہے۔ ہاں جعف فقہاء نے قبرستان وقف ہوتو اس کا کوئی حصہ بھی سجد ہیں شامل کرنا جا تر نہیں ہے۔ ہاں جعف فقہاء نے قبرستان کے بغیر ستعمل اور بے کار ہونے کی صورت میں کہ نہ فی الحال اس میں مردے وفن کئے جاتے ہوں نہ آئندہ اس کی تو قع ہوتو ایسے قبرستان کو مجد ہیں شامل کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اشد ضرورت کے وقت اس پڑھل کرنے کی مخیائش ہے۔ کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اشد ضرورت کے وقت اس پڑھل کرنے کی مخیائش ہے۔ کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا اشد ضرورت کے وقت اس پڑھل کرنے کی مخیائش ہے۔

#### جنازه كي نماز كوجمعه تك مؤخركرنا

سوال: بجعد کے دن موت ہونے پر دارت میت کونماز جعد کے بعداس لئے دفن کرتے ہیں کہنماز جعد میں زیادہ تو اب ہوگا ، کیابید رست ہے؟

جواب: میت کوهش ای گئے اتن دیرتک رو کے رکھنا مروہ ہے، متحب اورافضل میہ ہے کہ اس کو دنن کرنے اس کو دنن کرنے اس کو دنن کرنے میں جد کے ونن کرنے میں جد کے فوت ہوئے کا اندیشہ ہے تو نماز جمعہ تک مؤخر کردیں۔

مسکلہ: ۔میت کی جمیر وتلفین میں تاخیر بہتر نہیں ہے بلکہ تجیل مستحب ہے۔ ( فرآدی دار العلوم/ ج ۵/ص ۱۹۹)

#### عیدین کے وقت نماز جناز ہ

مسئلہ:۔ورمخار جا اص 22/ میں لکھا ہے تماز عیدین ٹماز جناز ہ سے پہلے پڑھیں۔لیکن اگر خطبہ کے بعد پڑھی منی تب بھی ٹماز ہوگئی کچھوہم نہ کریں۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص٢٩٩)

مئلہ: فہار جنازہ کو خطبہ عید ہے بھی مؤخر کیاجائے اور میہ ہی مہل ہے ورندلوگ نماز جنازہ کے بعد خطبہ نہ میں گے۔ (امدادالاحکام/ج) امس ۸۳۳) کے بعد خطبہ نہ میں گے۔ (امدادالاحکام/ج) مسکلہ: جبیبی ضرورت ہود بیا کرلیا جائے کچھرج نہیں ہے۔

( فنَّاوَىٰ دار العلوم/ج ۵/ص ۳۵۹)

## نماز جنازه سنتوں کے بعدیا پہلے

مسکہ:۔اس میں اختلاف ہے کہ نماز جنازہ سنتوں کے بعد بڑھی جائے یا پہلے؟ اس زمانہ میں اختلاف ہے کہ نماز جنازہ سنتوں کے بعد بڑھ منامناسب ہے۔ اس لئے کہ دین سے خفلت کا غلبہ ہے، فرض کے بعد نماز جنازہ کے لئے لوگ مسجد سے لکلیں گے تو سنت مؤکدہ کے ترک کا خطرہ ہے۔
(احس الفتادیٰ / ج۲/ص ۱۸۱۸/ وٹناویٰ وارالعلوم / ج۵/ص ۲۹۲/ وآپ کے مسائل / ج۳/ص ۱۵۹) مسئلہ:۔ پہلے ظہر کی نماز مع سنت کے بڑھ لیس اس کے بعد جنازہ پڑھیں اور یہ تھم ولی اور غیر ولی سب کے لئے برابر ہے لین اگر کسی ضرورت سے جنازہ کی نماز پہلے پڑھ لی جائے اور غیر ولی سب کے لئے برابر ہے لین اگر کسی ضرورت سے جنازہ کی نماز پہلے پڑھ لی جائے سب بھی کے حرج نہیں ہے۔ گر بہتر بینی ہے کہ پہلے ظہر کی نماز میں سنتوں کے پڑھ لیس۔

(فقاوئی دار العلوم / ج ۵/ص ۱۳۷۰ بحوالہ روالخنار / ج ۱/ص ۱۷۵۵ بحوالہ روالخنار / ج ۱/ص ۱۵۵۵)

### نمازِ جنازہ کے لئے فل توڑنا

سوال: نقل تماز پڑھ رہے ہوں اور نماز جنازہ شروع ہوجائے تو نماز جزازہ پڑھنے کے لئے کیانفل تو ڈسکتے ہیں؟

جواب: نماز جنازہ نہ ملنے کاخوف ہوتو نماز میں شامل ہونے کی وجہ سے نفل نماز تو ڑ سکتے ہیں۔ کرنفل کی قضا کرنا ضروری ہے، (تو ڑنے کی وجہ سے)۔

( فَأُوكُ رَحِميه / ج الص ١٢٦/ ورعيّار / ج الص٢٢٢ مع شامي )

مئلہ:۔میت کا پڑوی ہو یااس سے قرابت ہو یامیت صالح ہوتو اس کے جناز و کے ساتھ قبرستان تک جانا لوافل ہے افضل ہے۔

(احسن القتاويٰ/ جه/ص١٦/ بحواله روالخيّار/ جا/ص٠٨٨)

نماز جنازہ کیا تمام حاضرین پرضروری ہے

مسئلہ:۔ یہ جی ہے کہ نماز جنازہ جملہ حاضرین کو پڑھنی جائے کیونکہ یہ نماز بھی فرض ہے لینی فرض کفاریہ کہ بعض کے پڑھنے سے باتی لوگوں پرسے ساقط ہوجاتی ہے نیکن فرض سب پرہے کہی نماز جنازہ سبحی حاضرین کو پڑھنی جاہے اور بدن و کپڑے کا یاک ہونا شرط ہے کہی نایاک کپڑے ہے، اور بے وضونہ پڑھے۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص٢١٦/ بحواله غنية/ج الص٥٣٩)

مسئلہ:۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر بعض لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کی توجو محض شریک نہیں ہواوہ گنہگارنہ ہوگا۔ مگر بیضرور ہے کہ وہ اُٹواب سے محروم رہے گا۔

( فآوي دارالعلوم/ ج٥/ص ٣٢٩/ وفآوي محموديه ج/ص ٣٣٥)

مئلہ:۔اگردوسر بےلوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو تارک پر کچھ طامت اورمؤاخذہ نہیں ہے لیکن بیضروری ہے کہ تف موزوں کی حفاظت کی وجہ سے کہ موزے کیلی زمین پر پڑنے سے خراب ہوجا کیں گے نماز جنازہ سے پہلونجی کرنا اچھانہیں ہے۔ آئندہ اس کی احتیاط کی

جائے۔( فرآوی دارالعلوم/ ج۵/ص۳۳۹)

## جنازه میں شریک لوگوں کا نمازنہ پڑھنا

مسئلہ:۔ جب کیجولوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو فرض کفاریہ ہونے کی وجہ سے سب کے ذمہ سے ساقط ہوگئی لیکن تو اب صرف ان کو ملا کہ جنہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھتے وفت ہاتی لوگوں کا تماش بینوں کی طرح کھڑے رہنااور نماز ہیں شریک نہ ہوناانہائی ہے حسی اور بے مروتی ہے حقوقی میت اور احر ام نماز دونوں کے خلاف ہے۔ (نادی محودیہ/ج ۲۷۳)

#### مسافر برنماز جنازه

مسئلہ:۔ ٹماز جنازہ فرض کفامیہ ہے اگر میت پر ٹماز جنازہ پڑی جا چکی ہے تو مسافر کے لئے نماز کا سوال ہی نہیں رہااور اگر نہیں پڑھی گئی تو بہتر یہ ہے کہ بیہ مسافر بھی نماز ہیں تر یک ہوجائے، ہااگر پچھ اس کو دشواری بیااس کو جانے کی جلدی ہو، اور نماز ہیں تا خیر ہوتو بیہ مسافر نماز جنازہ نہ پڑھنے ہے بھی گئمگار نہ ہوگا۔ یہی حال دفن کرنے کا ہے، یعنی اگر اس کوموقع ہواور گئجائش ہے تو دفن کرنے ہیں شریک ہوجائے ورنہ گناہ نہیں ہے۔
کوموقع ہواور گئجائش ہے تو دفن کرنے ہیں شریک ہوجائے ورنہ گناہ نہیں ہے۔
(فاوی محمود بیارج کے اس میں اس کا میں ہوجائے ورنہ گناہ نہیں ہے۔

# تعليم القرآن كےوفت نماز جناز ہ

سوال:۔ اگرکوئی معلم قرآن شریف کوتعلیم دے رہا ہوا ور جنازہ کی نماز تیار ہوا ور دوسرا معلم وہاں پر جنازہ کی نماز چنازہ جنازہ میں وہاں پر جنازہ کی نماز چنازہ میں جانا بہتر ہے یاتعلیم قرآن؟

جواب: ۔ اگر کوئی عذرنہ ہوتو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہئے، اگر کوئی عذر ہوتو تعلیم میں مشغول رہنے میں بھی مضا کفتہ بیں ہے۔ (فآوی محود بیاج مے/ص ۲۲۰)

#### اوقات مكرومه مين نماز جنازه

مئلہ:۔ یہ ہے کہ اگر حضور جنازہ جوکہ سبب ہے تماز جنازہ کے واجب ہونے کاعین تین اوقات میں ہوتو حفیہ کے زدیک تمازکومو فرنیں کرنا چاہے بلکہ افعال یہ ہے کہ فورا ٹماز اداکر لی جائے ، اگر جنازہ اوقات کروہہ سے پہلے آچکا ہے تو حفیہ کے نزد یک ان اوقات فلیہ ( تین وقتوں ) میں اداکر نا کروہ ہے۔ وجہ فرق کی بیہ کہ پہلی صورت میں وجوب ناتص موااورادا بھی ناتھ ہوگی ، اور دوسری صورت میں وجوب کا ملا تھا اور ادانا تھا ہوگی ، اس لئے کروہ تح کی ہوئی ، بلک بعض نقہاء کے نزدیک بالک سے ٹیس ہوئی ، پس اصل جنازہ میں بی کہ مؤخر نہ کی جائے جیسا کہ حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے ہاں جس جگہ مانع موجود ہو تا نیر کی جائے گی ، جیسا کہ دوسری صورت میں ہم نے ذکر کیا یعنی اس صورت میں جس جس جس جس جس جس جس جنازہ کی جائے گی ، جیسا کہ دوسری صورت میں ہم نے ذکر کیا یعنی اس صورت میں جس جس جنازہ کی جائے گی ، جیسا کہ دوسری صورت میں ہم نے ذکر کیا یعنی اس صورت میں جس جس جنازہ کر کوہ واقات سے پہلے حاضر ہوا ہو۔

( فأوى دارالعلوم / ج ۵/ص ٣٢٣ / بحواله مفتلوة /ص ٢١ / وص ٩٩)

مئلہ:۔حربین شریفین میں نماز فجر وعصر کے فوراً بعد نماز جناز و ہوتی ہے اس میں شرکت ضرور کرنی جائے کیونکہ فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے محرنماز جناز وکی اجازت ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۱۵۹) مسئلہ:۔ جناز وکی نماز عصر ومغرب کے درمیان درست ہے مکر وہ نہیں ہے۔

(فآدي دارالعلوم/ج٥/ص٥٣٥/ بحوالهردالخار/ج الص٢١٨)

مسئلہ:۔جن وقتوں میں مطلقاً نماز ممنوع ہے، ان اوقات میں نماز جنازہ بھی ممنوع ہے اور اوقات ممنوعہ نتین ہیں: (۱) طلوع (۲) غروب (۳) استواء لینی زوال کے وقت۔اوراگر جنازہ تیار ہوکران اوقات میں آئے تو ممنوع نہیں۔

(فأدى محوديه جهام ٢٨ ٣/ بحواله ثاي جام ٢٥٠)

مسئلہ: عین استواء کے وقت اگر جنازہ حاضر ہوتواس وقت نماز جنازہ مروہ نہیں ہے، لیکن

استواء (زوال) ہے بیل حاضر ہوتو عین استواء کے وقت کروہ تحریمے۔ ( نآوی محمود ریاج ۲/ص ۴۲۷/ بحوالہ ردالمخیار/ ج ۱/ص ۳۸۸)

مسئلہ:۔ ای وفت (زوال، طلوع یاغروب آفاب کے وفت) جنازہ آیا ہوتو پڑھ کے ہیں کروہ نہیں ہے جنازہ آیا ہوتو پڑھ کے بیل کروہ نہیں ہے پہلے ہے آگیا ہوتا خیر کر کے ان اوقات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہمنوع ہے۔ (فآوی رحمیہ لرجم ہے /مسرا سے /مسالہ مسئلہ نے رافقا وی رحمیہ لرجم نادرست ہے کوئی کرا ہے نہیں ہے۔

( فمآوي دارالعلوم/ ج۵/ص۳۰۳)

مسئلہ: ۔ رات میں ون کرنا بلاشبہ جائز ہے۔ (احسن الفتاوی/ جسم/ص۲۲۲)

# نماز جنازہ کی امامت کس کاحق ہے

موال: ۔ ایک معجد کا امام کہتا ہے کہ نماز جنازہ میرے مواکوئی نہیں پڑھا سکی اکیادہ میت کے ولی پر بھی مقدم ہے ، اور بیدوی اس کا کیسا ہے؟

مسئلہ: محلّہ کا امام اس وقت زیادہ حق دارہے جب کہ اولیا و میت میں اس سے کوئی افضل نہ ہو، اگر اولیا و میت میں اس سے کوئی افضل نہ ہو، اگر اولیا و میت جنہیں حق ولایت حاصل ہے امام سے افضل ہوں محے تو احق لیحنی زیادہ حق دار قراریا کمیں محے یا جس کو و و اجازت ویں امامت کی۔

مسئلہ:۔ جب امام کا انتخاب ' اعسلسم ہے ' کمام محلہ والوں وائل مسجد میں زیادہ جائے والا اور افضل ہوئے کے شرعی اصول کے مطابق عمل میں آیا ہوتو امام سجد بی زیادہ حق دار ہے کہ اس سے افضل کوئی نہیں ہے اور اگرامام کا انتخاب قو میت وعصبیت اور سستی لیخی کم شخواہ کے اصول سے ہوا ہے اور اگرامام کا انتخاب قو میت وعصبیت اور سستی لیخی کم شخواہ کے اصول سے ہوا ہو اور ایس سے جوافضل ہوگا وہ نماز جنازہ پڑھائے کا زیادہ حق وار ہوگا۔ (قاوی نے اور اگرامام کی اور ایس الفلاح / جام سے اس سے مسئلہ:۔ اگر محلہ کے امام نے نماز جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھادی تو اگرامام ولی سے مسئلہ:۔ اگر محلہ کے امام نے نماز جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھادی تو اگرامام ولی سے افعال ہے واس کو تقدم ہے، اس صورت میں وئی دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ (احسن الفتاوی کی جمام کے اور کتاب الفقہ میں الفتاری کی احسام کے اور کتاب الفقہ میں الفتاری کی احسام کی اور کتاب الفقہ میں الفتاری کی احسام کی اور کتاب الفقہ میں الفتاری کی اور کتاب الفقہ کی اور کتاب الفقہ کی احسام کی اور کتاب الفقہ کی کا کتاب الفقہ کی اور کتاب الفقہ کی کا دور کتاب الفقہ کی کتاب کا کتاب الفقہ کی کتاب الفقہ کی کتاب کا کتاب الفقہ کی کتاب کا کتاب الفقہ کی کتاب کا کتاب

مسئلہ: عورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق ہا پ کو ہے کہ وہ خود پڑھائے یا کسی کوا جازت دے۔ (فاوی دارالعلوم/ ج ۵/ص۳۰۲)

مئلہ:۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیدموجودہونؤ دوسرافخض نماز جنازہ نہیں پڑھاسکتا ہے۔ پڑھاسکتا، بلکہ سید کی موجود گی ہیں بھی دوسرافخص نماز جنازہ پڑھاسکتا ہے۔ (آپ کے مسائل/جسا/ص ۱۲۱)

# جس امام کے پیچھے وقتی نماز نہ پڑھتے ہوں جنازہ میں اس کی امامت

سوال:۔اگر چندلوگ کسی امام کے بیچھے وقتی نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی نماز جناز وامام ندکور ہ کے بیچھے ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: اس کے پیچے نماز جنازہ ہوجاتی ہے، لیکن اگران امام کے عیوب نقص شرع کی وجہ سے اس کوامامت ہمام کے امامت تمام سے اس کوامامت سے علیحدہ کردیا ہے لین اس وجہ سے کہ وہ قاست ہے تو اس کی امامت تمام ممازوں میں مکروہ ہے۔ ممازوں میں مکروہ ہے۔

( فنادي دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۰۰۱/ بحواله روالحقار/ج الص ۵۲۳)

## نماز جنازه کی اجرت جائز ہے یانہیں

موال: ایک فخص نے تمام عمر نمازروز و نہیں کیا اس کے مرفے کے بعد ایک عالم نے بمشکل پہنے کے کرنماز جناز و پڑھائی ، کیا بیجائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس مسلمان بے نمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنافرض تھا، کیونکہ آنخفرت بھائے۔
کافر مان ' مسلواعلی کل بروفاج' شرح فقہ اکبراص ۹۱ یعنی برایک نیک وبدی نماز پڑھو۔
اور معاوضاور فدید لیمانماز جنازہ کا حرام ہے، یہ لینے والے کی جب لت ہاور طبع دنیاوی نے اس کواندھا کردیا ہے کہ جنازہ مسلمان کی نماز پڑھانے پراجرت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوایت فرمائے۔ (فقاوی والعلوم جو کا مسلمان کی نماز پڑھانے پراجرت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوایت فرمائے۔ (فقاوی وارالعلوم جو کا مسلمان کی نماز پڑھانے پراجرت لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوایت مسئلہ: معجد کا امام یامؤون جو تخواہ معجد سے پاتا ہے اس میں نماز جنازہ پڑھانے کی شرط مسئلہ: معجد کا امام یامؤون جو تخواہ معجد سے پاتا ہے اس میں نماز جنازہ پڑھانے کی شرط کرنے کی گئیائش ہوتو یہ ملازمت مسجح ہے پھریہ محض اگرا نفاقی طور پر کسی جنازہ کی نماز نہ پڑھا یا کرے کرھائے تو اس کا اگر تیتو اہ پر نہ پڑے گا، ہاں اگریہ عادت کر لے نماز جنازہ نہ پڑھا یا کرے تو تخواہ کا مستحق نہ ہوگا۔ ( کفایت المفتی / ج کاص ۱۳۷)

اجرت والى نما ز كاحكم

سوال: ـ جونماز جنازه اجرت پر پژهانی گئی کیاوه نماز جنازه نموئی یانبیس؟ اور کیافرض کفامیه ساقط موایانهیس؟

جواب: نماز جناز و اداہوگئی اور فرضیت بھی ساقط ہوگئی لیکن جناز ہو کی نماز پراجرت لینا معصیت اور حرام ہے۔ ( فقاوئی دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۵ س/ر دالیخار/ج ۱/ص ۱۰ مصلیت اور حرام ہے۔ ( فقاوئی دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۵ سرکر دالیخار/ج الرحت لینا وینا کہ نماز پڑھائی اور اجرت لے لی ناجائز ہے، ہاں اگر کسی کونماز جنازہ پڑھانے کے لئے ملازم رکھ لیاجائے اور شخواہ مقرد کر دی اجائے تو مضا کھ بیس ۔ ( کفایت المفتی / ج 2/ص ۱۷۷)

## عورت جنازہ کی نماز پر ھاسکتی ہے یانہیں

مسئد: پیتو ظاہر ہے کہ عورت مردوں کی امام نہیں ہوسکتی ایکن جنازہ کی نماز کے بارہ میں میہ کھا ہے کہ اگر عورت مردوں کی امام جنازہ کی نماز میں ہوئی تواگر چہ امامت اس کی صحیح نہیں ہوئی اور مردوں کی نماز اس کے چیچے نہیں ہوئی لیکن چونکہ خوداس کی نماز ہوگئی ہے اس لئے فرضیت ساقط ہوگئی کیونکہ جنازہ کی نمازاگر صرف ایک عورت بھی پڑھ لے تو فرض کفامیہ ادا ہوجا تا ہے۔ (فقاوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۲۹/ بحوالہ دوالمختار/ ج ۱/ص ۱۹۸) مسئلہ: شامی میں فتح القدیر سے منقول ہے کہ جہاعورتوں کی جماعت جنازہ میں مکر وہ نہیں ہے اور نماز جنازہ ادا ہوجاتی ہے بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھا ہے تو فرض ساقط ہوجاتا ہے، ادر حاضر ہوناعورتوں کا مردوں کی جماعت میں مطلقاً کر دہ ہے۔

( فآوي دارالعلوم/ج ۵/ص ا ۵۵/ بحواله ردالمخار/ج الص ۸۳۷)

مسئلہ:۔اگر جنازہ کی نماز میں عورت کسی مرد کے ساتھ کھڑی ہوگئ تو مرد کی نماز ہی ہوجائے گی کیونکہ نماز جنازہ میں عورت کی محاذات مفسد نہیں۔(احسن الفتاوی / جہ/ص۲۱۲) مسئلہ:۔ جنازہ کی نماز مردوں کو پڑھن چاہئے ،عورتوں کونبیں ، تاہم اگر جماعت کے پیچھے کھڑی ہوجا ئیں تو نمازان کی بھی ہوجائے گی۔(آپ کے مسائل / جہ/ص۱۱۸)

#### مردنه ہوں تو کیاعور تیں نماز جناز ہر پڑھیں

سوال: ۔ اگر کسی جگہ کوئی مرد ہی نہ ہوتو کیاعور تیں جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگران کی نماز سیجے ہے توعورت امامت کیسے کر ہے؟

جواب: عورتیں انفراداً (تنہا تنہا اپنے طور پر) نماز جنازہ پڑھیں، نماز جنازہ میں جماعت واجب نہیں ہے۔ اس لئے بہتر بہی ہے کہ تورتیں جماعت نہ کریں، بلکہ الگ قماز پڑھیں، مگرسب بیک وقت پڑھیں، ایک کی فراغت کے بعد دوسری شروع نہ کر ہے، اور جماعت بھی بلاکرامت جائزہ، اس صورت میں امام عورت وسط صف میں کھڑی ہو، مرد کی طرح صف ہے آ گے نہ بڑھے۔(احسن الفتاویٰ/ج ۴/ص ۲۳۸/ بحوالہ ردا الحقّار/ج الص ۲۲)

# المخضرت اليسة كى نماز جنازه كسنے يره الى ہے

مسئلہ:۔حضور میں جائے پر صحابہ کرام نے نماز جنازہ انفرادا پڑھی، ایک جماعت حجرہ شریفہ میں داخل ہوتی اورانفرادا نماز پڑھتی، جب یہ فارغ ہوکر تکلی تو دو سری جماعت واخل ہوکر پڑھتی تھی۔ (احسن الفتاوی/ جس/ص ۲۱۷/ بحوالہ زرقانی / جم/ص۲۹۲)

مسئلہ:۔ آنخضرت علی کی نماز جنازہ کی امامت کس نے نہیں کی تھی انفراد الوگوں نے بڑھی تھی اور پیطریقہ حضرت ابو بکرصد بی نے بتایا تھا۔ ( فرآوی دارالعلوم/ ج ۵/ص۳۰۳)

ر حفرت عبدائتہ بن معد ہے متدرک حاکم ان ۱۳ اس ۱۰ روایت ہے کہ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبد دوران اضافت مرض الوقات آنخضرت اللہ ہے تمام افراد خانہ کو حفرت عائشہ ہے جمرہ مبارکہ میں طلب فر مایا انہیں چند نصائح ارشاد فر مائے ۔ آخر میں انہوں نے عائشہ ہے جمرہ مبارکہ میں طلب فر مایا انہیں چند نصائح ارشاد فر مائے ۔ آخر میں انہوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ہیں ہے وصال کے بعد آپ میں ایک جسے شس دے کرادرکفن بہنا کر پڑھی جائے ؟ تو آپ میں ہے نے ارشاد فر مایا: '' جب تم لوگ جمیے شس دے کرادرکفن بہنا کہ فارغ ہوجا کہ گے تو تم سب کے سب تھوڑی دیرے لئے جمرہ عائش ہے برائیل جانا، تو سب نے پہلے جمرائیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے کھر باقی مائدہ فرشتے ۔ اس کے بعد آپ حفرارا افیل پر عورات نے سلو ہو درگر وہ اندرآ کر جمیہ پرصلوٰ ہو سلام پڑھن کیا جرامان مرد وورت کی مائی جرافیل بیت حضرات نے صلوٰ ہو سلام پڑھن کیا بجر مہاجرین صحابہ پہلے مردوں کے ساتھ حضر سے پہلے اہل بیت حضرات نے صلوٰ ہو سلام چش کیا بجر مہاجرین صحابہ مردوں کے ساتھ حضر سے ابو بکرصد بی و عمرات نے صلوٰ ہو سلام چش کیا بجر مہا جرین صحابہ مردوں کے ساتھ حضر سے ابو بکرصد بی و عمرات نے کھڑے کو ماشید شن ابن بادر محمد رفعت قاسی کی مردوں کے ساتھ حضر سے ابو بکرصد بی و عمرات نے کھڑے درود وسلام دوسلام وصلوٰ ہو پیش فر مایا۔ (البدایہ والنہائے جھرا حالیہ میں بان بادر محمد رفعت قاسی کی انہ دورود سیام دوست کی مردوں کے ساتھ حضر سے ابو بکرصد بی و عمرات کے کھڑے درود وسلام دوسلوں بن بادر محمد توں و عمرات کی انہائے کو کہ ماشید شن ابن بادر محمد رفعت قاسی کی

شافعی امام کے پیچھے نماز جنازہ

سوال: \_زيد حقى ہے، اس نے نماز جنازه يس شافعي امام كى افتداء كى \_شوافع كے نزديك

جنازہ میں پانچ تکبیری ہیں ہتو کیا حنی کو پانچویں تکبیر میں افتد اکرنی ہوگ؟
جواب: حنی کی شافعی امام کے پیچھے افتد اوتو صحیح ہے لیکن پانچویں تکبر میں متابعت نہ کر ہے۔
بلکہ خاموش کھڑار ہے اورامام کے ساتھ سلام پھیرو ہے۔ (احس الفتاوی/جہ/ص۲۳۳/ بحوالہ
روالخار/ج الرس ۱۸۱۸ فتر وی دارالعلوم/ج ۵/ص ۲۹۱/وفتاوی رجمیہ/ج کی ۱۰۲/۱۰۱)

مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں امام نے چارتکبیر کی جگہ پانچ تکبیر کہد دیں تو نماز ہوگئی۔ (امام حنقی نے نماز ہوگئی۔ (امام حنقی نے )۔ (فآوی دارالعلوم/ ج۵/ص۸۱۸) بحوالہ ردالختار/ ج۱/ص۸۱۸)

مسئلہ:۔شوافع کے یہال نماز جنازہ میں رفع یدین ہے۔ بینی ہرتکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حنفی کو تکبیرات جنازہ میں شافعی امام کی متا ابعت کرنامستحب ہے۔

(احسن الفتاوي/ جه/ص٣٣٣/ بحواله ردالمختار/ جا/ص٢١٨)

مسئلہ:۔شافعی امام کی اقتداء حقی کو درست ہے لیکن شیعہ امام کی اقتداء درست نہیں ہے۔ (فرآوی دارالعلوم/ج۵/ص۳۲۳)

# شوا فع مسجد میں نماز جنازہ پڑھائے تو کیاحنفی انتاع کرے

## نماز جنازه پڑھانے والانہ ملے تو

سوال: لعض دیمات میں نماز جنازہ پڑھانے والاکوئی نہیں ہوتا، انظار کے باوجودکوئی

نہیں ملیا، مجبوراً فراب ہونے کی وجہ سے میت بغیر نماز کے دفن کردی جاتی ہے۔ تواس کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: - جنازہ کی نماز قرض کفایہ ہے۔ بعض کے پڑھنے ہے سب بری الذمہ ہوجاتے ہیں۔ اگرایک بھی نہ پڑھے گاتو سب تارک فرض شارہوں کے اور میت بڑے خمارے شن رہے گی۔ لہذا نماز جنازہ سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا ضروری ہے اگرکوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے والانہ طے توایک مردیا عورت وضوکر کے جنازہ کے سانے کھڑے ہوکر تجمیر کہد کرہاتھ ہا ندھے پھر بقیہ تین تجمیر ہیں کہدوے (کل چار تجمیر ہی ہوں گی) تو نماز جنازہ پڑھی ہوئی شارہوگی۔ گناہ ہے بری ہوجائیں گی۔ (فاوی رہیمیہ احکام کا معامت کی ممثلہ:۔ جہاں پرنماز جنازہ سے طور پراداکرناکوئی نہ جانتاہودہ ہاں موجود مسلمان جماعت کی شکل میں کھڑے ہوکر چار تجمیر ہی بعد دیارے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر جود عائے دیوری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر جود عائے دیوری کے بعد دعائے مغفرت کر جود عائے دوری کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر جود عائے دوری کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے مغفرت کر کے ہیں دوسری تجمیر کے بعد دورودشر بیف اور ہر تھیں اور جود کی اوری کے بعد دعائے دوری کے بعد دعائے دوری کے بعد کی ہیں دوسری تجمیر کے بعد دعائے دوری کے بعد دعائے دوری کے بعد کا کے اس کو کے بعد کا کے اس کو کوری کے بعد کی کا کہ کوری کے بعد کا کے اس کوری کوری کے بعد کی بعد کی کے بعد کوری کے بعد کی کر کے ہوری کے بعد کی کے بعد کی ہوری کے دیں دوری کے بعد کی کی کی کی کر کی کے بعد کی کر کے ہوری کے دیں دوری کے بعد کی کی کر کے ہوری کے دوری کے بعد کی کر کے اس کے کوری کے بعد کی کر کے ہوری کے دوری کی کر کر کا کوری کے دوری کی کر کے کہ کر کی کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کی کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کر کے کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر

#### نماز جنازه ببیرگر

موال: میت کاولی بیمارو کمزور ہے اگروہ بیٹے کرنماز پڑھائے تو کیا تھم ہے؟
جواب: اس صورت میں نماز جنازہ کی نماز تیجے ہوجائے گی، نیز بیتھم خاص ولی کے لئے نہیں ہے۔ جس کو بھی جنازہ کی نماز پڑھائے کاحق ہے اس کے لئے بہی تھم ہے۔ (لیعنی بیٹے کر بیمارو کمزور نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور پڑھ بھی سکتا ہے)۔ (فقاوی رجمیہ/ج کامس کاا) مسئلہ:۔ جنازہ کی نماز بیٹے کر یاسواری کی حالت میں پڑھنا جا تر نہیں بشرطیکہ کوئی عذت نہ ہو۔ (علم الفقہ/ج سام ۱۹۲)

# نماز جنازه پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا

مسلد: \_سامنے سے گزرنے کی ممانعت عام نمازوں کے لئے ہے۔ نماز جنازہ میں جائز ہے

نیز امام کے سامنے جنازہ کاستر ہ ہے،اورامام کاستر ہمقتد یوں کوبھی کا فی ہے۔ (احسن الفتاویٰ/ جے ہم/ص۲۲۹)

### نماز جنازه میں نظر کہاں رکھے

مسئلہ:۔اس سے متعلق صرح جزئے نظر سے نہیں گزراء قاعدہ کا مقتضی ہے ہے کہ دوسری تمازوں کی طرح نماز جنازہ میں بھی بحدہ کے مقام پرنظر رکھنا چاہئے۔ نماز کے مختلف ارکان میں نظر کے لئے مختلف مقامات کی نعین ہے اصل مقصد خشوع ونضوع پیدا کرنا ہے۔ ایک مقام پرنظر کومرکوز کرنے سے بیسوئی پیدا ہوتی ہے۔ جوخشوع وخضوع میں معین ہے۔ قیام، رکوع، جود،اور قعدہ میں سے ہررکن میں جس مقام پرنظر رکھنا طبعاً مہل تھا بلکہ طبعی حالت کے موافق مقمال کی تعین کردی گئی ہے۔ (احس الفتاوی کی جسم میں الفتاوی کی ہے۔ (احس الفتاوی کی ہے۔ کا مقامی کے موافق میں کو میں کے دراحی الفتاوی کی ہے۔ (احس الفتاوی کی ہے۔ کی موافق میں کے موافق میں کو میں کے موافق میں کو میں کو میں کو میں کا میں الفتاوی کی میں کو میں کردی گئی ہے۔ (احس الفتاوی کی کو میں کو کو میں کو کرنے کے میں کو میں کو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو کھنا کو میں کو کو کو کھنا کو میں کو میں کو کو کو کو کھنا کو کو کھنے کو کھنا کو کھن

#### غائبانه نمازجنازه

سوال: منا ئباند نماز جنازه جائز ہے یانہیں؟ کونکدز ید کہتا ہے کہ آنخضرت اللہ نے نے نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ غائباندادا فرمائی ہے۔ کیاز ید کا تول سیح ہے؟

جواب: ۔ اعلاء السنن/ ج ۸/ص۱۷ کی اجادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ نجاتی اور معاویہ ابن معاویہ مزنیٰ پررسول النتولیسے نے نماز جنازہ اس طور پر پڑھی کہ دور سے بطور مجمزہ ان کے جناز بے حضور تدبیسے کے سامنے پیش کردیئے گئے تنے اس لئے ان دودا قعات سے غائبانہ نماز جنازہ کی صحت پراستدلال باطل ہے۔

بالفرض یہ مجزہ صدیث سے تأبت نہ ہوتا تو بھی ان واقعات کو بجزہ یا حضو و الفیافی کی خصوصیت پرمحمول کرتا ضروری ہے اس لئے کہ 'و صل علیہ م ان صلو تک سکن لھے ۔ '' کے مطابق آب برسحانی پرنماز جنازہ پڑھنے پر ریس تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کو حضو میں اللہ کے کہ اوراس کی کو حضو میں گئے گئے گئے اس پر تنجیہ فرمائی اوراس کی قبر پرتشریف لے جا کرنماز جنازہ پر ھی ۔ لہٰذا آپ اللہ سے دورکی مقرب صحابہ اورقراء جیسے قبر پرتشریف لے جا کرنماز جنازہ پر ھی ۔ لہٰذا آپ اللہ کے دورکی مقرب صحابہ اورقراء جیسے

مخصوصین حضرات پرآپ میلید نے نماز جناز ہبیں پڑھی۔

یہ واضح دلیل ہے کہ عائمانہ جنازہ صحیح نہیں اور نجاشی وغیرہ اور معاویہ مزنی کی ماز جنازہ بطور مجمزہ میابرخصوصیت کے ادافر مائی ہے۔ (احسن الفتاوی میں ۱۳۰۱ و کتاب الفقہ میں ۱۳۸۱ و قاوی دارالعلوم میں ۲۵ میں ۱۳۳۷ میوالہ دوالعقار کی میں ۱۳۳۸ میں ۱۸۳۳ میں ۱۳۳۳ میں ۱۸۳۳ میں ۱۳۳۳ م

# کیا نجاشی کےعلاوہ بھی غائبانہ نماز پڑھی گئی؟

تماز جنازہ کے لئے میت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ غائب پردرست نہیں ہے۔
مگریہ کہ بغیر تماز کے میت کو قبن کردیا گیا ہوتو تبر پر خاص مدت تک کے اندر تماز جنازہ پڑھی جائے۔ آنخضر تنافیہ نے تجاشی ہا دشاہ کے جنازہ پر عائب نہاز پڑھی ہے۔ بید روایت معتبر ہے شراح حدیث نے لکھا کہ نجاشی کا جنازہ آ ہے تھے۔
معتبر ہے شراح حدیث نے لکھا کہ نجاشی کا جنازہ آ ہے تھے۔
مہر تھا۔ نماز پڑھنے والے صحابہ کرام "آ ہے تھے۔

علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر میت کو کسی شہر میں بلانماز جنازہ دفن کردیا میا، حبیبا کہ نجاشی کا حال تھا، تو دوسر ہے شہر کے لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں، اگر نماز جنازہ پڑھ کروفن کیا محیا ہوتو نہ پڑھیں، کیونکہ فرض پہلے نماز کے ذریعہ ادا ہو کیا ہے۔

بہت ہے محابہ کرام نے دوروراز کے مقامات پروفات پائی جیے بیرمعون کاواقعہ فیش آیا اورآپ کیا ہے کو کر کے ذریعہ خبردی گی۔ آپ کیا ہے کو کر کہ بھی ہوالیکن آپ کیا ہے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ کیا ہے کہ بعد صحابہ کرام کا کسی میت غائب کی نماز جنازہ پر ہمن ہا بت نہیں ہے، اگر یکل سنت متوارثہ ہوتا تو صحابہ کرام کا بھی ضروراس نماز جنازہ پڑھا ہوتا ہو تا ہو گاہی ضروراس پر کمل ہوتا۔ (فآوی محودیہ ج ۲/س ۹۵/ بحوالہ کبری میں ۱۳ اور ایس کے مطابق ان مسئلہ: حریبی شریفین کے انکہ امام احمد کے مقلد جیں اس لئے اپنے مسلک کے مطابق ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھی ہے۔ امام ابو حنفیہ اورامام مالک کے مرائل ج سائل کے مطابق ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھی ہے۔ امام ابو حنفیہ اورامام مالک کے مسائل ج سائل ج سائل کے مسائل کے مسائل ج سائل کے سائل ج سائل کے سائل ج سائل کے سائل کی سائل کے سائل کی سائل کے سائل کے سائل کے سائل کی سائل کے سائل کے سائل کی سائل کے سائل کی سائل کے سائل کی سائل کے سائل کی سائل کی سائل کی سائل کی سائل کی سائل کے سائل کی سا

مئلہ:۔ جنازہ کے سامنے موجود ہوناصحت نماز جنازہ کی شرط ہے اگر چہ صرف امام ہی کے

سامنے ہو۔ (شامی/ ج ا/ص۱۸۳)

# نماز جنازہ کی امامت کے ضروری مسائل

مسئلہ:۔سنی عقیدہ رکھنے والوں کی نماز جنازہ قاویانی امام نہیں پڑھ سکتا ہے لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیرمسلم مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھاسکتا اگر کسی غیرمسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دوبارہ جنازہ پڑھنافرض ہے۔اوراگر بغیر نماز کے دفن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔(آپ کے مسائل/ج ۱۲۳) مااکا)

مسئلہ:۔ جہاں پرنماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتو اگر پوری نماز جنازہ آتی ہوتو صرف ایک شخص وضوکر کے جنازہ سما منے رکھ کرچار ہار''اللہ اکبر'' کہددے۔ فرض ادا ہوجائے گا پھر دفن کردیں۔ (امدادالفتادیٰ/ج ا/ص۲۳۷)

مسئلہ:۔۔رافضی اگر غالی ہے کہ رفض اس کا حد کفر کو پہنچا ہوا ہے تو اس کے تنہا نماز جنازہ پڑھنے سے فرض کفایہ ادانہ ہوگا اوراس کی افتداء بھی درست نہیں ہوگی اور بیچے کی افتداء بھی کسی نماز میں درست نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/صااسم/بحوالہ درالحقار/ج الرسم ۵۲۳/باب الامامت) مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں عورت بہنگی اور بیچے لیعنی تا بالغ کی امامت جا تر نہیں ہے۔ مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں عورت بہنگی اور بیچے لیعنی تا بالغ کی امامت جا تر نہیں ہے۔

مسئلہ: طاعون والی جگہ پر نماز جناز ہ پڑھانے کے لئے جانا جب کہ اس کے بغیر جائے جناز ہ کی نماز نہ ہو، جانا ضروری ہے جب کہ وہ جانتا ہو کہ اگر نہ جائے گا تو نماز نہ ہوگی۔ (فرآوی دار العلوم/ ج ۵/س۳۲۲)

مسئلہ:۔ اگرکوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہوتوسب گنبگار ہول کے کیونکہ نمازمیت کی ضرورہوئی چاہئے۔ کم ہے کم ایک آ دمی بھی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو فرضیت ادا ہوجائے گی ورندسب گنبگارہوں گے۔ ( نردی درالعلوم/ج ۵/ص۱۰۳/ بحوالدردالتخار۔ ببال بلدہ /جا/ص۵۲۳) مسئلہ:۔ اگرمیت کا ولی غیر عالم کوامام بنا کرنماز جنازہ پڑھ لے تو رائح اوراحوط بہی ہے کہ نماز کا اعادہ نہ کیاجائے اور چونکہ نماز جنازہ کا تکرارامام ابوطنیفہ کے نز دیک مشروط نہیں ہے۔

اس کے بھی زیادہ احتیاط اس میں ہی ہے کہ تماز ندلوثائی جائے۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص اسم/ يحوالدرد المخار ج الص٢٦٥)

مسئلہ:۔اگر پہلی نماز ولی نے پڑھی یااس کی اجازت سے دوسر سے نے پڑھائی اور ولی شامل جماعت ہواتو پھرکسی دوسر ہے کورو بارہ اس میت پر یااس کی قبر پر نماز بڑھنا درست نہیں ہے۔ اوراگر ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو اس کواعادہ کاحق ہے لیکن جولوگ پہلے نماز پڑھ تھے اوراگر ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو اس کواعادہ کاحق ہے لیکن جولوگ پہلے نماز پڑھ تھے ہیں وہ شریک نہ ہوں۔ (فاوی وارالعلوم/ ج ۵/ص ۱۳۸۸) بحوالہ روالحقار/ ج ۱/ص ۱۳۸۸) مسئلہ: عورت کا ولی اس کا با پاوراس کا بھائی وغیرہ عصبات ہیں۔شوہرولی نہیں ہے۔ مسئلہ: عورت کا ولی اس کا باپ اوراس کا بھائی وغیرہ عصبات ہیں۔شوہرولی نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۱۷۸۸)

مسئلہ:۔ جنازہ کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے اور چونکہ باپ کے بعدلڑکا سب سے مقدم ہے اور لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے کاحق مقدم ہے اس لئے اس سے اجازت لینا مقدم ہے اس لئے اس سے اجازت لینا مقصودہ وتا ہے۔ ویسے بغیرا جازت کے بھی نماز جنازہ ادا ہوجاتی ہے۔

(آپ کے مسائل/ج ۱۲۱م ۱۲۱)

## نماز جنازہ کے فرائض وسنن

مئلہ:۔ نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں۔ (۱)۔ چارمرتبہ اللہ اکبر کہنا، ہر تکبیر یہاں قائم مقام ایک رکعت کے جمی جاتی ہے۔ (۲)۔ قیام بعنی کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض اور داجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بے عذر کان کا بیٹے کر پڑھنا جا ترجیس ای طرح یہاں بھی قیام فرض ہے اور بے عذراس کا ترک کرنا جا ترجیس ہے، رکوع، سجدہ، قعدے دغیرہ اس نماز میں نہیں ہیں۔ (علم الفقہ/ ج۲/ص۲۹۳)

#### نماز جنازه میں تین چیزیں مسنون ہیں

(۱)۔اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ (۲)۔ نبی کریم ہیں ہیں ہے پر درود شریف پڑھنا۔ (۳)۔ میت کے لئے وعاء کرنا۔ (علم الفقہ/ح۲/ص۲۹۳/وکتاب الفقہ/جا/ص۸۴۹) جماعت اس نماز میں شرط نہیں ، پس اگرا یک شخص بھی جناز ہ کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہوجائے گا خواہ نماز پڑھنے والا مرد ہو یاعورت ، بالغ ہویا نا بالغ ، اورا گرکسی نے بھی نہ پڑھی توسب گنہگار ہوں گے لیکن نماز جنازہ کی جماعت میں جتنے بھی زیادہ لوگ ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص ۱۹۵)

#### نماز جنازہ کے لئے شرائط

مسئلہ:۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے،منکراس کا کا فرہے، نماز جنازہ درحقیقت اس میت کے لئے دعاہےارحم الراحمین ہے۔

مسئلہ: بنماز جنازہ کے داجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جوعام نمازوں کے لئے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے وہ یہ کہ اس فخص کی موت کاعلم ہوجس کو بیخبر نہ ہوگی وہ معذور ہے تماز جنازہ اس پرضروری نہیں ہے۔ (روالحقار)

تماز جنازہ کے سیجے ہونے کے لئے دوشم کی شرطیں ہیں ایک وہ جوتماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہی ہیں جواور نمازوں کے لئے ہیں: مثلاً (۱) طہارت والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہی ہیں جواور نمازوں کے لئے ہیں: مثلاً (۱) طہارت (۲) ستر مورت (ناف سے کھٹے تک حصہ چھپارہے)۔ (۳) استقبال قبلہ۔ (۴) نیت: ہاں وفت اس کے لئے شرط نہیں ہے۔

دوسری قشم کی دہ شرطیں ہیں جن کا میت ہے تعلق ہے۔ (۱) میت کامسلمان ہوتاء کا فراور مرتد کی نماز صحیح نہیں مسلمان اگر چہ فاسق یا بدعتی ہواس

ک ٹمازشج ہے۔

(۲) میت کابدن اور کفن نجاست هیقید اور حکمید سے طاہر ہونا، ہاں اگر نجاست هیقید اس کے بدن سے خارج ہوئی ہواوراس سبب سے اس کا بدن بالکل نجس ہوجائے تو کچھ مضا کقہ نہیں تماز درست ہے۔ (ردالحقار)

مسئلہ:۔اگرکوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہرنہ ہو، لینی اس کوشل نہ دیا گیا ہو یا درصورت ناممکن ہونے عشل کے تیم نہ کرایا گیا ہو، اس کی نماز درست بیس ہاں اگر اس کا پاک کرناممکن نه ہومثلاً بے عسل یا تیم نہ کرایا گیا ہو، اس کی نماز درست نہیں ہاں آگر اس کا پاک کرناممکن نہ ہومثلاً بے عسل یا تیم کرائے ہوئے دفن کر چکے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑھ چکی ہوتو پھر اس کی نماز اس کی قبر پرای حالت میں پڑھنا جا کڑے۔

مسئلہ:۔اگر کسی میت پر بے شسل یا ہے جیم کے نماز پڑھی گئی ہواوروہ وفن کر دیا گیا ہواورون کرنے کے بعد خیال آئے کہ اس کو شسل نہیں دیا گیا تھا تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے ،اس کے قبر کا فروجائے گی۔ جائے ،اس کئے کہ پہلی نماز بھی نہیں ہوئی ہاں اب چونکہ شسل ممکن نہیں لہٰذا نماز ہوجائے گی۔

(٣) میت کے جسم کا پوشیدہ ہونا اگر میت بالکل بر ہنہ ہوتو اس کی نماز درست نہیں ہے۔

(۷) میت کانماز پڑھنے والے کے آگے ہوٹا ،اگرمیت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوتو نماز ندہوگی۔

(۵) میت کایا جس چیز پرمیت ہواس کا زبین پردکھا ہوا ہوتا ،اگرمیت کولوگ اپنے ہاتھوں پراٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جا نور پرمیت ہواورای حالت بیس اس کی تمازیزھی جائے تو تماز سیجے ندہوگی۔

(۱) میت کاوبان پرموجود ہونا اگرمیت وہاں نہ ہوتو نماز سیح نہ ہوگی۔

(2) میت جس جگه رکمی ہواس جگه کا پاک ہونا شرط نہیں ہے۔

(علم الفقه/ج٢/ص١٩٣/ وكتاب الفقه/ج١/ص١٨)

(۸) نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے اگرایک مخص بھی جن زہ کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہوجائے گا،خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو یا تابالغ ، ہاں یہاں جماعت کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ بید عا ہے میت کے لئے اور چند مسلمانوں کا جمع ہوکر بارگاہ اللی شرورت ہے اس لئے کہ بید عا ہے میت کے لئے اور چند مسلمانوں کا جمع ہوکر بارگاہ اللی شرکسی چیز کے لئے دعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لئے۔

میں کسی چیز کے لئے دعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لئے۔

(علم الفقہ / ج ۲/ص ۲۹۳ و کتاب الفقہ / ج ۱/ص ۲۹۳ و کتاب الفقہ / ج ۱/ص ۸۲۰)

#### نماز جنازه ميں صفوف كاطريقه

مئلہ: بنماز جنازہ کی صفوف کے درمیان میں زیادہ فاصلہ جھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ

قریب قریب صفوف کرلینی جا بھیں۔(اس میں مجدہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ زیادہ فاصلہ کی ضرورت پڑے )۔( نآوی وارالعلوم/ ج2/ص۲۳۳) نیز درمیان میں فاصلہ جیموڑ تا مکروہ ہے۔

( فَمَا وَيْ دارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۹۹/ بحواله روالحقار/ ج الص ۵۳۱ )

مسئلہ:۔ یہ جومشہور ہے کہ جنازہ کی نماز میں صف بندی کرتے وفت صفوف کے درمیان ایک سجدہ کی جگہ چھوڑنی چا ہے یہ نلط ہے اس کی پچھاصل نہیں ہے اور اس کی پچھ ضرورت نہیں۔ (جب اس میں مجدہ نہیں ہے تو پھرور میان میں جگہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟)۔ (جب اس میں مجدہ نہیں ہے تو پھرور میان میں جگہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟)۔

مسئلہ:۔ جنازہ کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی (اگرافراد کم ہوں تو) تین صفیں کردی جا کمیں یہاں تک کہ اگر صرف سات افراد ہوں توایک آ دمی ان میں سے امام بنادیا جائے اور پہلی صف میں آ دمی کھڑ ہے ہوں اور دوسری میں دواور تنیسری میں ایک۔

(علم الفقه/ج٧/ص١٩٥/ بحواله ردالخاروكماب الفقه/ج الص١٩٨)

(اس كمتحب مونى كى وجديد بيك كمي حديث مين نبى كريم اللي سيم منقول

ہے کہ جس میت پرتین صفیں نماز پڑھ لیں وہ بخش دیاجا تا ہے۔(ابوداؤد شریف)

کیونکہ جنازہ کی نماز میں جتنے زیادہ افراد ہوں اثنائی بہتر ہے، اس لئے کہ بیہ دعاہے میت کے لئے کہ بیہ دعاہے میت کے لئے اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکراللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کے لئے دعاء کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لئے لیکن نماز جنازہ میں اس غرض سے تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔ (محمد رفعت قاسمی)

'' حضرت عا کشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آنخسرت کی فی فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تماز پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لئے سفارشیں کریں، لیعنی مغفرت ورحمت کی دعا کریں توان کی دعاوسفارش ضرور ہی تبول ہوگ''۔(معارف الحدیث/ جس/ص ۴۸۰)

ما لک بن مبیر افکا بید ستور تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوں کرتے تو اسی حدیث کی وجہ سے ان لوگوں کو تین صفوں میں تقلیم کر دیتے ہتے۔ (احکام میت/ص۸۲)

#### نماز جنازه كي نبيت

سوال: ۔امام نماز جنازہ ہیں مقندی کی نیت کرے یا نہیں؟ نیت کے لئے زبان ہے پڑھنا ضروری ہے یانہیں؟ اورا گرکسی کومعلوم نہ ہو کہ جنازہ مرد کا ہے یاعورت کا تواس صورت ہیں نیت کس طرح کرے؟

جواب: ۔۔امام کومقتری کی نبیت کرناضروری نہیں، نہاس نبیت کوزبان ہے کہناضروری ہے بلکہ نبیت کوزبان ہے کہناضروری ہے بلکہ نبیت کرنا مقلب کا اعتبار ہے اور زبان ہے کہنامستحب ہے اور جناز ہ کے مشتبہ ہونے کی صورت میں ( کہمرد کا ہے یا عورت کا) بیانہ کرے کہ جس میت پرامام نماز پڑھتا ہے میں بھی امام کے ساتھ اس میت پر پڑھت ہوں، اگر تعین نہ کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی نبیت کی تب بھی ورست ہے۔ (فآدی نی پڑھت ہوں، اگر تعین نہ کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی نبیت کی تب بھی ورست ہے۔ (فآدی نی پڑھت ہوں) میں کہ بھی المتنام کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی نبیت کی تب بھی ورست ہے۔ (فآدی نی پڑھت ہوں) میں کا بھی کے المتنام کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی تب بھی درست ہے۔ (فآدی نی پڑھت ہوں) میں کا بھی کے درست کی تب بھی درست ہوں کی بھی کے درست ہوں کی بلکہ مطلقاً میں کرتا ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی المیں کی تب بھی درست ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی تب کی تب بھی درست ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی تب بھی درست ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی تب کی تب بھی درست ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی تب بھی درست ہوں کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی بلکہ مطلقاً کمانے کی تب بھی درست کی تب بھی دورست کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی بلکہ میں کی بلکہ مست کی تب بھی کی بلکہ میں کرنے کی بلکہ کی بلکہ مطلقاً نماز جنازہ کی بلکہ کی بلکہ

# بعد میں شریک ہونے والانیت کیے کرے؟

موال: نماز جنازه کھڑی ہو چکی ہے ایک مخص بعد میں پنچاہ اور نماز جنازہ میں شامل ہو جا تا ہے اور نماز جنازہ میں شامل ہو جا تا ہے ایک محض بعد میں کہ جنازہ کس کا ہے؟ آیا کہ میت مرد ہے یا عورت یا بچہ کون ہے؟ ایسی صورت میں وہ کیا نیت کرے اور کیا پڑھے؟

جواب: \_مردوعورت کے لئے نماز جنازہ کی دعاایک ہی ہے ابت ہے و بڑی کے لئے دعا کے الفاظ الگ ہیں۔ تاہم بنچ کے جنازہ میں بھی اگر بالغ مردوعورت والی دعا پڑھ لی جائے توضیح ہے اس لئے بعد میں شریک ہونے والوں کواگر علم نہ ہوتو وہ مطلق نماز جنازہ کی نیت کرلیں اور بالغوں والی دعا پڑھ لیا کریں۔ (آپ کے مسائل ج سامیں) مسئلہ: \_ بنج کی نماز جنازہ میں جب کہ بعد میں شریک ہونے والے کو بیانہ معلوم ہو کہ میت

#### بعد میں شریک ہونے والانماز کیے پوری کرے؟

سوال: ۔اگر کوئی مخص نماز جن زومیں دیر سے پہنچا تو فوت شدہ تھبیریں کیسے ادا کر ہے؟ جواب: ۔مقدی کوچا ہے کہ جس وقت بھی نماز جناز وہیں پہنچ تبیر کہہ کرا، م کے ساتھ شریک جواب: ۔مقدی کوچا ہے کہ جس وقت بھی نماز جناز وہیں پہنچ تبیر کہہ کرا، م کے ساتھ شریک ہوجا ہے قارغ ہوجائے اگر چہ امام چوتھی تبیر بھی کہہ چوکا ہوگر سلام نہ پھرا ہو۔ باتی تنجیریں امام کے فارغ ہونے کے بعد کیے۔ اگر شریک ہوتے وقت میں علم ہوکہ میدکوئی تنجیر ہے تو وہی وعا پڑھے جو امام پڑھ د ہا ہواور فوت شدہ تبیروں میں باتی دعا کمیں بالتر تیب پڑھے۔

اگریے کم نہ ہوکہ امام کس تکبیر ہیں ہے تو پہلی تکبیروالی دعالینی ثناء پڑھے اس کے بعدای ترتیب سے پڑھتا ہے ۔ نوت شدہ تکبیروں ہیں دعا پڑھنے سے اگر جنازہ اٹھ جانے کا خوف ہوتو دعا کیں نہ پڑھے، فقط تکبیریں کہہ لے، اگر جنازہ اٹھ لیا گیا گرتا حال زمین سے تریب ہے تو تکبیر کہہ لے، اورا تھانے والول کے کندھوں کے قریب جنازہ پہنچ چکا ہے تو تکبیر نہ کے نماز جن ڈر ب جنازہ پہنچ چکا ہے تو تکبیر نہ کے نماز جن زہ میں بعد میں آکر شامل ہواوروہ امام کے فارغ ہونے کے بعد مسئلہ:۔ جو خص نماز جن زہ میں بعد میں آکر شامل ہواوروہ امام کے فارغ ہونے کے بعد صرف تکبیرات کہہ کرسمام پھیرد ہے، دعانہ پڑھے، آگر جنازہ کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے صرف تکبیرات کہہ کرسمام پھیرد ہے، دعانہ پڑھے، آگر جنازہ کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے صیبا کہا کم ہوتا ہے، یعنی دعانہ پڑھے۔

(فَيَّاوِيُّ دارالطوم/ جْ۵/ص • ۲۵/ بحواله روالحقّار/ ج الص ۱۸۴۰ وعلم الفقه/ ج۲/ص ۱۱۷)

نماز جنازه ميں كم يازا كەتكبير كاحكم

مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں اگرامام چار تکبیروں سے زیادہ کے تومقندی مزید تکبیروں میں امام کی پیروی نہار ہے۔ پیروی نہرے، ایسی صورت میں سب کی نماز صحیح ہوجائے پیروی نہرے، ایسی صورت میں سب کی نماز صحیح ہوجائے

گی، اگر چارتجبیرے کم بخبیری کہیں تو سب کی نماز باطل ہوجائے گی بشرطیکہ ارادۃ کم کہی گئی ہوں اگر بخبیر ہوا رہ گئی ہے جو پوری ایک ایک رکعت کے رہ جانے کا ہے الیکن اس کا سجدہ ہوئیں ہے۔ ( کتاب الفقہ / جا اس ۲۲۲ / وعلم الفقہ / جا اس ۲۴۲ ) مسئلہ: کسی نے نماز جنازہ کے اندر چوتھی بخبیر کو بھو لئے ہے نہیں کہا اور ایک طرف سلام بھی مسئلہ: کسی نے نماز جنازہ کے اندر چوتھی بخبیر کو بھو لئے سے نہیں کہا اور ایک طرف سلام بھی مسئلہ: کسی یا وآیا تو اب چوتھی بخبیر کہہ لے اور پھر سلام بھی دیا جدمیں یا وآیا تو اب چوتھی بخبیر کہہ لے اور پھر سلام بھی دورہ ہور اس میں ایک میں دورہ میں ایک میں دورہ بھر سلام بھی اور پھر سلام بھی اور پھر سلام بھی دورہ ہورہ اس میں میں دورہ بھی میں میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ بھی دورہ بھی دورہ بھی دورہ بھی میں دورہ بھی میں دورہ بھی دورہ ب

(نآوي محوديه ج مراص ٢٢٣ و قاوي رهميه اج الص ٢٢١)

مسئلہ:۔ تبن تکبیر پرنماز جنازہ ختم کرنے ہے نماز فاسد ہوجائے گی اور پانچ تکبیر پرختم کرنے سے فاسد نہیں ہوتی ۔ ( فناوی محمود بیا ج۲/ص ۲۷س/ بحوالہ طحطا وی/ ج۳۲۲)

# نماز جنازہ کے لئے تیم کرنا

مسئلہ: فہاز جنازہ کے لئے تیم کرنانماز جنازہ نہ طنے کے خوف سے جائزے ،مثلاً نماز جنازہ مسئلہ: فہاز جنازہ مسئلہ: مثلاً نماز جنازہ مسئلہ: فہار جنازہ مسئلہ: فہار جنازہ مسئلہ ہوری ہوائے گئو تیم کرکے پڑھ لیما چاہئے۔ اگر چہ پانی موجود ہو بخلاف اور نمازوں کے کہان میں اگروفت چلے جانے کا خوف ہوتب بھی یانی پرقدرت کی صورت میں تیم جائز نہیں ہے۔ (علم الفقہ / ج۲/ص۱۹۲)

#### بغيروضو كےنماز جناز ہ

مسئلہ:۔ یہ غلط ہے کہ نماز جنازہ بلاوضوجائزہ، بلاوضویابلاتیم کے نماز جنازہ پڑھنا گناہ کیرہ ہے، البتہ اگرامام کھڑا ہوجائے اورکوئی شخص ایسے وقت میں آئے کہ وضوکرے گا تو تکبیرات نوت ہوجا کیں گئے واس کو تیم کر کے شریک ہوجا نا درست ہے۔
(فرآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۳۳۷/ بحوالہ روالحقار/ج الم ۴۲۳/باب المجم) مسئلہ:۔ اگریہ اند بیشہ ہوکہ اگروضوکرنے لگاتو نماز جنازہ فوت ہوجائے گی توالی صورت میں تیم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہوجائے لیکن یہ تیم مرف نماز جنازہ کے لئے ہوگا۔ دوسری نماز بنازہ سے پڑھنا جائز ہیں، بلکہ وضوکر نا ضروری ہوگا۔

(アンレーアープレンコー)

مسئلہ:۔ٹماز جناز ہ کے لئے وضوکر کے اس سےظہر وعصر وغیرہ پڑھنا درست ہے۔ ( فآویٰمحود بیاج ۲/ص ۲۲/ص ۴ سے ار کی رحیبے/ ج ۱/ص ۱۳۷۱)

#### متعدد جنازول كينمازايك ساته

مئلہ:۔اگر چند جنازوں کی نماز ایک ساتھ پڑھنا جا ہیں تب بھی جائز ہے پھر تین صورتوں میں ہے جس کو جا ہیں اختیار کریں۔

پہلی بیصورت کہ ان کی ایک صف بنائی جائے اس طورے کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے سرے متصل ہوں، دوسری صورت یہ کہ ایک میت کو دوسری کے پہلومیں اوں رکھا جائے کہ دوسرے کا سر پہلے کے گندھے کے برابر ہوا در تیسرے کا سردوسری کے کندھے کے برابر ،اس سے زید کی تھکل بن جائے گی۔

تیسری صورت بید کدان کوآ کے پیچھے دکھے کدسب کا سیندامام کے مقابل دہے۔
آخر کی دوصورتوں میں ترتیب یوں ہونی چاہئے کہ امام کے قریب مردر ہے اس کے پہلو
میں نابالغ لڑکااس کے پیچھے خنٹی اس کے پیچھے بالغ عورت اس کے پیچھے نابالغ لڑکی ہو۔
پہلی صورت میں چونکہ جب ایک صف میں ہوں گے اس لئے امام کوافضل کے قریب کھڑ آہونا
چاہئے۔(امدادالفتاوی/ جا/ص ۲۲۸/ بحوالہ ردالخار/ جا/ص ۸۲/ نباوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۸۳۸/ استادی/ جسم/ ص ۸۲/ کفایت المفتی / جسم/ ص ۵۸)

مسئلہ:۔اگر چند جنازہ (خدانہ کرے کہ) جمع ہوجا کیں توان جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب جنازوں کی نمازاداہوجائے گی،اور جنازو کی دعا و'اکسٹھ اٹھفٹولی ٹی تحییا ''،الخ میں مردعورت، چھوٹے بڑے سب شامل ہوجاتے ہیں، البتہ الیں صورت میں بہتراورافعنل میہ ہے کہ ہرایک نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے اور جومیت افعنل ہواس کی نماز پہلے پھراس سے کم افعنل کی اور پھراس سے کم افعنل کی۔ مسئلہ:۔اگر میں جنازوں کی نمازایک ساتھ پڑھی جائے تو سب کی نبیت کی جائے اور بہتر طریقہ میہ ہے کہ مسالہ کے مائے کے بعدو گرے اس طرح رکھے جائیں کہ طریقہ میہ ہے کہ میں جنازے امام کے ممائے کے بعدو گرے اس طرح رکھے جائیں کہ

امام تمام جنازوں کے سینوں کے مقابل ہو، اول مرد کا جنازہ اس کے بعد نابالغ بچہ کا اس کے بعد نابالغ بچہ کا اس کے بعد نابالغ بچی کا جنازہ ، اگر مختلف جنازوں میں خنثیٰ کا جنازہ ہمی ہوتو عورت کا اور اس میں خنثیٰ کا جنازہ ہمی ہوتو عورت کے جنازہ سے بہلے اس کا جنازہ رکھاجائے بھر عورت کا اور ا، م سب سے انصل کے پاس کھڑا ہو۔ (قاوی رجمیہ اج ۵/ص ۱۹۸ بحوالہ تورالا ایضا ح/ص ۱۲۷) مسئلہ: ۔ کھڑت اموات وباء عام پر جواز عمل کرنے میں بینی ایک مرتب سب جنازوں کی نماز پڑھے میں بچھ حرج نہیں ہے۔ (امدادالا حکام اج اس ۱۲۸ فناوی رجمیہ اج ۵/ص ۱۲۸ فناوی رجمیہ اج ۵/ص ۱۲۸ فناوی کی دارالعلوم اج ۵/ص ۱۲۸ فناوی کی دارالعلوم اج ۵/ص ۱۳۸ فناوی کی دارالعلوم ایک دارالعلوم دارالعلوم ایک دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم دارالعلوم

## اجتماعی نماز جنازه میں کونسی دعاء پر همی جائے؟

سوال: يحرمين شريفين ميں بچے اور بيزوں کی نماز جناز ہ ايک ہی ساتھ پڑھی جاتی ہے اس صورت ميں کونبی د عاپڑھی جائے؟

جواب: ۔۔ اجتماعی نماز جنازہ میں وہی وعا پڑھیں گے جو بڑوں کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں،
اس میں بچے کے لئے بھی دعاشال ہوجائے گی. (آپ کے سائل/ جس/ص۱۹۳)
مسئلہ:۔ بالغین مردو تورت کی دعامیں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہے۔
(فآوی دارالعلوم/ ج۵/ص۳۳س/غدیة/ ج ا/ص۵۳۹)

# ایک میت کی نماز جنازه کئی مرتبہ؟

سوال:۔ایک میت کے جنازہ کی نماز دو تین مرتبہ پڑھنا کیما ہے؟ جواب:۔اگر نماز جنازہ اس جنازہ کی اس فخص نے پڑھائی ہے جس کاحق ہے تو پھر کوئی دوسر افخص دویارہ نہیں پڑھاسکتا ہے۔

(فآوی دارالعلوم مرده هم ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۱۰ بحوالدردالحقار می امی ۸۲۹) مسئلہ:۔ اگرمیت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازہ کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی اوراگراس نے نہ پڑھی ہوتو دوبارہ پڑھ سکتا ہاوراس دوسری جماعت میں دوسرے لوگ بھی جنہوں نے پہلے جناز ہٰہیں پڑھی، وہ شریک ہوسکتے ہیں۔ (آپ کے سائل ہے سام 192)
مسئلہ:۔ اگر پہلے ولی نے تماز نہیں پڑھی اور نہ اس نے اجازت سے نماز پڑھی بلکہ ایسے
لوگوں نے نماز پڑھی (یا پڑھائی) جن کوئی تقدم نہیں تھا توولی دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے
اوراگرولی اول نماز پڑھ لے تو پھردوسروں کواجازت نہیں کہ کرر (دوبارہ) نماز پڑھیں۔

اوراگرولی اول نماز پڑھ لے تو پھردوسروں کواجازت نہیں کہ کرر (دوبارہ) نماز پڑھیں۔

(فآوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۱۹۸)

مسئلہ: اگرولی کی اجازت کے بغیر نماز پڑھی گئی ہوتو ولی کا اعادہ کوئل ہے، لیکن اس صورت میں بھی جولوگ پہلے نماز جنازہ پڑھ سیکے ہوں ان کوولی کے ساتھ دوبارہ پڑھنا جا تزنییں۔ بنیز حضرت حمزہ پڑ کرار نماز حضرت حمزہ کی خصوصیت تھی یا ہر بارد دسرے شہدائے کے ساتھ رکھنے ہے آپ پرنماز مقصود نہ تھی بلکہ موضع صلوۃ وجوار صالحین کی برکت کے لئے ہر بار ساتھ در کھے جاتے تھے۔۔

(احسن الفتاویٰ/ج ۴/ص۱۱۱/ بحواله روالحقار /ج ۱/ص۸۲۱ وا ملا والسنن اج ۱/ص۸۲۱) مسئلہ:۔حضرت حمز قریر نماز مکر رئیس ہوئی ، آبک ہی نماز ان پر ہوئی ، بھراور شہدا و کی ،لیکن جناز و حضرت حمز قاکا وہاں پر دکھار ہا۔ اس شمول کوراوی نے ستر نماز سے تعبیر کیا ہے اور نماز سے مراد تکبیر لی ہے۔

نیز رسول النتالین پرنماز کی تکرارآ پیلین کی خصوصیت تقی ۔ (فرآوی دارالعلوم/ ج۵/ص ۳۱۱)

### کیادوبارہ نماز جنازہ گناہ ہے؟

سوال: ایک بستی میں نماز جناز و پڑھا گیا اور جب دوسری بستی میں اس کولے جائیں ، جہاں پر مرنے والے کی سکونت تھی تواس جگہ کے مسلمان بطور ہمدردی ووبارہ نماز جناز و پڑھیں (جب کہ اصل ولی نے پہلے نماز جناز و پڑھ لی تھی) تو دوبارہ جناز ہ پڑھنے والوں پر گناہ لازم آتا ہے یانہیں؟ اورا گرگناہ ہوتا ہے توصغیرہ یا کبیرہ؟ جواب:۔ جناز ہ کی نماز دوبارہ پڑھنی غیر شروع اور ناجا تزہ اور ظاہر ہے کہ فعل غیر مشروع

اورحرام کا مرتکب گنهگار ہوتا ہے نہ ستحق تو اب کا ،اور نعل حرام گنا ہے کبیر ہ ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم/ ج۵/ص۳۹۹/ بحوالہ عالمگیری مصری/ ج ا/ص۱۵۳)

مسئلہ:۔ ٹماز جنازہ ولی کی اجازت پر باجماعت ہو چکی تو پہلی یار کے علاوہ نہ پڑھی جائے ہاں اگر پہلی یار نماز بغیر جماعت کی ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے پہلے دو بارہ پڑھنامستحب ہے۔ اگر پہلی یارنماز بغیر جماعت کی ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے پہلے دو بارہ پڑھنامستحب ہے۔ اگر پہلی یارنماز بغیر جماعت کی ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے پہلے دو بارہ پڑھامستحب ہے۔ اگر پہلی یارنماز بغیر جماعت کی ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے پہلے دو بارہ پڑھا مستحب ہے۔ اگر پہلی یارنماز بغیر جماعت کی ہوئی تو دفن کرنے سے پہلے پہلے دو بارہ پڑھا مستحب ہے۔ ا

# نماز جنازه کی مشروعیت کب ہوئی؟

مسئلہ: مططاوی علی مراتی الفلاح/ص ۱۳۳۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ کی مشروعیت کے متعلق دوقول ہیں، ایک بیہ کہ بینماز جنازہ ای میت کی خصوصیت ہے اور حضرت خدیج گئ وفات کے بعد مشروع ہوئی ہے۔

دوسرا قول یہ کہ حضرت آ دم پر طا مکہ نے نماز جناز ہ پڑھی ہے اور بعد والوں کے لئے بھی اس کومقرر کیا ہے۔( فآویٰ محمود یہ/ج ۲/ص۳۳۲)

## امام نماز جنازه میں کہاں کھراہو؟

مسئلہ:۔سنت ریہ ہے کہ امام کے سامنے جنازہ اس طرح رکھا جائے کہ میت کا سرامام کے دائیں جانب ہواور یا کال بائیں جانب،اس کے خلاف کرنا براہے۔

(فآوي محوديه جهام ٢٨٠١)

مسئلہ:۔امام کامیت کے سینہ کے مقابل کھڑا ہونامتحب ہے،میت خواہ مرد کی ہویاعورت کی بالغ کی ہویا نابالغ بچہو بچی کی۔ (کتاب الفقہ/ج الص۸۴۲)

مسئلہ:۔ زیلعی/ص/۲۳۴/کی عبارت سے معلوم ہوا کہ امام کومیت کے سریا پیرکی جانب نہیں کھر اہونا جائے بلکہ سینہ کے مقائل میں کھر اہونا جائے اور جس روایت میں آتا ہے کہ میت کوسا منے رکھ کراس کے بچانی کھڑے ہوکر آپ تالیہ نے نماز پڑھائی ہاس کا مطلب میں ہے کیونکہ سراور ہاتھ سینہ سے او پر ہیں اور پیٹ اور پیر سینے سے نیچ ہیں لہذا سینہ وسط (درمیان) میں ہوا در دوسرے سیندگل ایمان وحکمت علم ہے اس لئے بھی سیند کوفو قیت ہے اور ابیا کرنامتنجب ہے۔

اگر کسی نے تھٹند کے مقابل یا کندھے کے مقابل کھڑے ہو کرنماز پڑھادی تب بھی صحیح ہوجائے گی لیکن نماز جنازہ کے مقابل مونے کے لئے میت کے کسی حصہ کا سامنے اور مقابلہ میں ہونا شرط ہے اگر میت کا کوئی حصہ بھی امام کے سامنے نہ ہوگا تو نماز جنازہ درست نہ ہوگی۔(فآویٰ مجمود بیاج ۲/ص۲۳/ وعلم الفقہ/ج۲/ص۲۴)

#### نماز جنازه كاطريقه

نماز جنازه کامسنون اورمستحب طریقه بیرے که میت کوآ کے رکھ کرامام اس کے سینے کے ماذی کھڑ اہوجائے اورسب اوم کے پیچھے کھڑے ہوکریہ نیت کریں: "کے محاذی کھڑ اہوجائے اورسب اوم کے پیچھے کھڑے ہوکریہ نیت کریں:
"نَوَیْتُ اَنْ اُصَلِی صَلواۃَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالَىٰ وَدَعَاءً لِلْمَیْتِ "۔" لیعنی میں نے بیہ

ارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھوں جواللہ تعالی کی نماز ہے اور میت کے لئے وعاء ''

بیات (عربی اردویاایی مادری زبان وغیره میں) کرکے دونوں ہاتھ مثل تکمیر
تخریمہ کے کا نوں تک اٹھا کرایک مرتبہ اللہ اکبر کہ کردونوں ہاتھ نماز کی طرح با تدھ لیں۔
پہلی تکمیر کے بعد 'منب تحافک اللّٰہ ہم '' آخر تک پڑھیں،اس کے بعد پھردومری باراللہ اکبر
کہیں، گراس مرتبہ ہاتھ ندا تھا کی، اس کے بعد نماز والا درود شریف پڑھیں، پھراس کے
بعد یعنی تنیسری تکمیر کے بعداس مرتبہ بھی ہاتھ ندا تھا کیں،صرف اللہ اکبر کہ کرمیت کے لئے
بعد یعنی تنیسری تکمیر کے بعداس مرتبہ بھی ہاتھ ندا تھا کیں،صرف اللہ اکبر کہ کرمیت کے لئے
دعا کریں،اگر وہ بالغ ہوخواہ مرد ہویا عورت تو یہ دعا ہوتھی:

"أَلَّهُ مَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ فَكُونَا وَأَنْنَانَا اللَّهُمَّ مَنُ آخِينَةً مِنَّافَتُوفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ".
اللَّهُمَّ مَنُ آخِينَةً مِنَّافَأَخِيهِ عَلَى الْإِسُلامِ وَمَنْ تَوَقَيْتَهُ مِنَّافَتُوفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ".
اور بعض احاد بث مِن و يُروعا مَن بَي بَهِي آمَن إِن مِن وَفَقِها عَرام فِي إِن اللهِ اللهُ الرَّكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّكُ اللهِ اللهُ الرَّكُ اللهِ اللهُ الرَّكَ اللهِ اللهُ الرَّكَ المُ اللهِ اللهُ الرَّكَ المُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرَّكَ المُ اللهُ المُن المُ اللهُ المُن اللهُ المُن المُ

'اللهم اجعله كنافرطا و اجعله كنا اجرا و ذخرا و اجعله كنا شافعاو مُشفعا'۔
اور اگرمیت تابالغ ہوتو بھی یہ دعاہم ف اتنانی فرق کر مین الجعله ''کی جگہ پر''اجعلها''اور' شافیعاو مُشفعا''کی جگہ نشافیعة و مُشفعة ''پر هیں ۔اور جب یہ دعا پڑھ جھیں تو چر چوتی مرتبہ ''الله اکبر'' کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھا کیں اور اس محتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھا کیں اور اس محتبہ بھی ہاتھ نہ اٹھا کیں اور اس شکیر کے بعد سلام پھیرویں، جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔ اس نماز میں التیات اور آن شریف کی قرات وغیرہ نہیں ہے۔مقدی بھی امام کے ساتھ ساتھ جوام پڑھتا ہے اور قرآن شریف کی قرات وغیرہ نہیں ہے۔مقدی بھی امام کے ساتھ ساتھ جوام پڑھتا ہے اور قرآن شریف کی قرات وغیرہ نہیں ہے۔مقدی بھی امام کے ساتھ ساتھ جوام پڑھتا ہے اور قرآن شریف کی قرات و خیرہ نہیں ہے۔مقدی بھی امام کے ساتھ ساتھ دوام میت اس کا مسلم اللہ جسم سائل کے سائل جسم سائل کے سائل جسم سائل کے سائل کے

## نماز جنازه کاسلام آسته یاز درے؟

مئلہ:۔ ٹماز جنازہ کے سلام میں تین قول ہیں: (۱)۔ دونوں سلام آ ہتہ کے۔ (۲)۔ ایک
سلام بلندآ وازے کے اوردوسرا آ ہتہ کے۔ (۳) دونوں بلندآ وازے کے۔
فی نفر پہلی صورت یعنی دونوں سلام آ ہتہ کے، افضل ہے گر تیسری صورت بینی
دونوں سلام (امام) بلندآ وازے کہنے پرعام تعامل ہونے کی وجہ سے اس کونفنیلت ہے۔ پہلی
صورت اختیار کرنا عوام میں فنڈوا ننشار کا مؤجب ہے۔ اس لئے اس سے احتر از کیا جائے۔
مورت اختیار کرنا عوام میں فنڈوا ننشار کا مؤجب ہے۔ اس لئے اس سے احتر از کیا جائے۔
(احسن الفتاوی میں میں کا الفتاوی کے سے اس کے اس سے احتر از کیا جائے۔

مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں دونوں سلام حنفیہ کے تزدیک واجب ہیں للبذاایک سلام پر اکتفا جائز نہیں ہے۔(احسن الفتادیٰ/ جس/ص ۲۱۸/ بحوالہ طحطا دی/ص ۳۲۰) مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں چوتھی بحبیر کے بعدادر سلام کے درمیان کوئی دعانہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/ص میں الہردالخار/ جا/ص ۸۱۷)

#### سلام ہاتھ جھوڑ کریا یا ندھ کر؟

مسکہ:۔ تماز جنازہ میں چوتھی تنجبیر کے بعد ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیرنا جا ہے، نیز واضح ہوکہ جنازہ کی ہر کلبیر کے بعد ذکر مسنون ہے، اول تکبیر کے بعد تناء اور دوسری تکبیر کے بعددرودشریف تنسری تکبیر کے بعددعااور چوتھی کے بعدسلام، ان میں سے ہرایک

چوتھی تھیرے بعد ذکر مشروع ہونے میں کلام نہیں اگر خلاف ہے تو دعاکی مشروعیت میں ہے اور ذکرعام ہے جوسلام کو مجھی شامل ہے۔اور نقبهاء کرام کاعمو آئیجبیرات جنازہ میں وضع لیعنی ہاتھ نہ چھوڑنے کومسنون فرمانا دلیل کا فی ہے۔ بغیرتصریح کے خلاف کرنا مجیج تبیں معلوم ہوتا۔

(قاوي دارالعلوم/ ج٥/ص ١٣/ بحواله شاى جام ٥٥٥/ الدادالا حكام/ جام ٨٢٨) مسئلہ: ۔ نماز جنازہ کی چوتھی تنبیر کہہ کرسلام چھیرنا دونوں طرح جائز ہے، جاہے ہاتھ چھوڑ کر سلام چیرے اور چاہے سلام چیر کر ہاتھ چیوڑے۔( کفایت انمفتی / جسم/ص ۹۲ واحسن الفتاويٰ/ جهم/ص ۲۲۷/ وفآويٰمجود په/ ج۴/ص ۳۶۸)

مسئلہ: - نماز جنازہ میں سلام چھیر ناسلفا وخلفاً معمول رہاہے اور سلام چھیرنے کے ثبوت کے کئے کنز العمال میں تین روایات ہیں۔(کفایت المفتی / ج ۱۸ص۹۹)

مئلہ:۔نماز جنازہ اہام اور مقتدی دونوں کے حق میں یکساں ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ ا مام تکبیریں اور سلام بلند آوازے کے گااور مقندی آہتہ آوازے باقی چیزیں لیعنی ثناءاور درودشریف اوردعاء مفتری بھی آ ہتہ آ دازے پڑھیں کے اورامام بھی آ ہتہ آواز ہے ير هے گا۔ (علم الفقد/ص ١٩٥)

مسئلہ: - ٹماز جنازہ میں دوسلام پھیرتے ہیں پہلاسلام دائیں جانب جس میں دائیں جانب والوں کی نبیت کی جائے ، اور دوسراسلام ہائیں جانب جس میں ہائیں جانب والوں کی نبیت کی جائے اور دونو ل سلاموں ہے کسی میں میت کوسلام کی نبیت نہ کرے۔

(كتاباللة/جالمن١٣٨)

## نماز جنازه میں سلام بھول گیا؟

سوال:۔ جتازہ کی نماز میں امام چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرہا بھول گیا ،تو نماز ہوگی یانہیں؟ جواب: نماز جناز و میں سلام قرض نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، عام نماز وں میں ترک واجب مؤجب بجدة سهو ہوتا ہے مگرتما زجنا زو میں مجدة سہومعہودتہیں ، للبندا نماز سیح ہوگئی ،اعادہ واجب تہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ/ ج<sup>م</sup>م/ص۲۲۹/ بحوالہ طحطاوی/ ج الص ۳۲۱) مسئلہ: -تماز جناز و میں سلام واجب ہے جبیہا کہ دوسری نماز وں میں ہوتا ہے لہٰڈااگر بیسلام ره جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ ( کتاب الفقہ/ج ا/ص ۸۴۰) مسئلہ: ینماز جناز و بیں اخیر تھیمیر کے بغیرا یک طرف سلام پھیرالیکن یا د دہانی کے بعد چوتھی تکمبیر کی امام نے پیمرسلام پھیراتواس صورت میں نمازہوگی۔ (فآوی دارالعلوم/ج۵/ ص ١٥ ٣/ بحواله روالحقّار/ج الرم ١١٨/ واحس القتاوي/ جه/ص ٢٣٠/ بحواله مراقي الفلاح/ص ٣٢١) مسکد:۔ جنازہ کی تماز میں امام نے تین تحبیروں کے بعد سلام پھیردیا، لقمہ دینے پر چوتھی تحبير كهدكرنماز يوري كي تونماز سحح بهوگي اعاده كي ضرورت نبيل \_ تين تنبير و ل كوجا رتكبيري سيجهة ہوئے ملام چیرا گیا ہے بیصورت مہو کی ہے اگر یہ بھتے ہوئے تیسری تجبیر برسلام چیرا کہ نماز جنازہ کی تین تبسیریں ہیں توبیہ ملام تصداشار ہو کرنماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (الآوي رجيه اجه المساسم ورعى رامع شاى جه المن ٥٠٥ مرا وكتاب الفقد اجه المس ١٩٨٨)

#### نماز جنازہ کے بعددعا کرنا؟

سوال: بنماز جنازہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کرمتنقلاً میت کے لئے وعائے مغفرت کرنا کیماہے؟

جواب: \_ نماز جنازہ خودوعا ہے اور میت کے لئے اس میں دعائے مغفرت ہی اصل ہے۔ نماز کے بعد مشقلاً کھڑ ہے ہوکر دعا کرنا ٹابت نیس بلکہ کتب نقد میں اس کومنع کیا گیا۔ '' لا یَقُومُ بِاللَّحَاءَ بَعُدَ صَلُولَةِ الْجَنَازَةِ ''۔ (ظلامۃ الفتادیٰ/جا/ص۲۵) نادی محود یے جمام ۲۵) مسئلہ:۔ ٹما ز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء ما نگنے کا شریعت میں کوئی جُوت نہیں ہے۔ ٹم زخود دعاء ہم الوگ اپنے اپنے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے وغیرہ دعائے مغفرت کرتے رہیں یہ جائز ہے۔ اجتماعی دعاء ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت ہے۔ (کفایت المفتی / جہم/ص ۸۵)
مسئلہ:۔ آنخضرت آئینی دعاء ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت ہے۔ (کفایت نہیں اس لئے فقہاء کرام اس کونا جائز اور کر وہ فرائے جیں۔ (احسن الفتاوی کی جامی ۱۳۳۸ درجہ پر جامی ۱۳۵۷)
مسئلہ:۔ فقہاء نے نماز جنازہ کے بعد دو بارہ دعاء کرنے کوئروہ اور ممنوع لکھا ہے کیونکہ مسئلہ:۔ فقہاء نے نماز جنازہ کے بعد دو بارہ دعاء کرنے کوئروہ اور ممنوع لکھا ہے کیونکہ نماز جنازہ وجود دعاء ہے میت کے لئے اس میں کی ایجاد وایز اد کی حاجت نہیں ہے لہذا جنازہ کے بعد قورانس کا التزام کہ تین تین مرتبہ سورہ کا خلاص پڑھ کراس کا ثو اب میت کو پہنچایا جائے اچھائیں ہے۔ دوسرے دفت یا اپنے دل میں بلااعلان والتزام کے اگر تو اب می سورت کا پہنچائے تو کہ جومضا گفتہیں۔

( نمَّا و كَلُ دارالعلوم/ جه ۵/ ۱۳۲۵/ ومرقات المفاتح / جه ۱/ ۱۳۹۸ و فح الباري/ جه الص۱۲۲)

امام نے تماز کے بعد کیڑے پردھبہ ویکھا؟

سوال: ۔ایک فیض نے امام ہوکر نماز جنازہ پڑھائی پھراس نے اپنے کپڑے پردھہ دیکھا اور خسل کی حاجت معلوم ہوگئ تو دہ نماز جنازہ درست ہوئی یا دوبارہ قبر پر پڑھے؟ جواب: ۔اس صورت میں نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھی جائے اگر دفن ہو چکا تواس کی قبر پرنماز پڑھنی چاہئے لیجن میت بھٹنے ہے پہلے اور بھش نے تین دن تک کا تھم دیا ہے۔ لیجن تین دن کے اندراندر قبر پردرست ہے پھر نہیں ۔ (فناوی دارالعلوم میں کہ کا میں ۱۳۲۸) مسئلہ: امام نے نماز جنازہ پڑھائی پھر چندقدم چل کرمعلوم ہوا کہ ذکر پر پیشاب کا قطرہ مسئلہ: امام نے نماز جناز ہور اس نہیں ہوتی ، پہلی بی نماز ہوگی (فناوی دارالعلوم میں دارالعلوم میں کہ دیا ہے۔ کا قبرہ سے نماز فاسر نہیں ہوتی ، پہلی بی نماز ہوگی (فناوی دارالعلوم میں ارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالعلوم میں اور العلوم میں کا قبرہ سے نماز فاسر نہیں ہوتی ، پہلی بی نماز ہوگی (فناوی دارالعلوم میں دارالیا دی دارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالعلوم میں دارالیا دارالیا دارالعلوم میں دارالیا دیں دارالیا درالیا دارالیا در درست میں دارالعلوم میں دارالیا درالیا درالیا

بھول سے بغیروضونماز پڑھادی

سوال: ينماز جناز وامام في سهوا بلاوضوير هائى جناز و حلي جائے كے بعدامام صاحب كوملم

ہوا کہ وضونہیں تھا۔ تو البی حالت میں کیاتھم ہے؟

جواب:۔اس صورت میں نماز جنازہ تہیں ہوئی، درمخاریں ہے کہ اگراہام بلاوضواور توم بادضو ہوتو نمازلوٹائے۔''لہٰڈا نماز جنازہ کا اعادہ چاہئے تھااور اس حالت میں وَن کرنے کے بعد قبر براس وقت تک نماز پڑھنالازم ہے کہ میت کے سڑنے اور بھٹنے کا گمان عالب نہوہ اور بعض فقہاء کرام نے تنین دن کی تحدید کی ہے اور اگریہ مدت گزرچکی تواب کچھ نہیں ہوسکتا ہے۔(فقادی دار العلوم/ج ۵/ص سے الراکز الحقار/ج المسلام کا مراب البحائز)

جنازہ کی نماز میں دعاکے بجائے سورت پر تھی

سوال: ایک فض نے تماز جنازه پر هائی اوروعائی بجائے ''فسل فسو السلسه ''اور النااعظینا'' سے تماز جنازه پر هادی اس کا کیا تھم ہے؟ اور کیا تماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواب: اس صورت میں ٹماز جنازه ہوگئی لیکن اس نے براکیا کیونکہ قرآن کریم کی آبنوں اور سور قول کا پر هنا تماز جنازه میں مگروه ہے سواتے سورة فاتحہ کے کہ اس میں خلاف ہے اس اور سور قول کا پر هنا نماز جنازه میں مگروه ہے سواتے سورة فاتحہ کے کہ اس میں خلاف ہے اس آئندہ سے ایس آئندہ سے ایس اور اس کو بھی جا ہے کہ تناء ودعائے جنازه یا دکر لے، آئندہ سے ایس ہے۔ (فاوی دارالعلوم می اس ۱۵۴ می اس مری مری مری مری ایس سورہ) مسئلہ: فقہاء نے بہ لکھا ہے کہ اگر بہ نیت دعا سورہ فاتحہ جنازہ کی نماز میں پر هیں تو در ست ہے ، اور سی مطلب عالمگیری کی روایت کا ہے۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/٥٢٥/وكتاب الفقه/جامم٠٨٨)

### نمازمين جنازه الثاركها كيا

موال: فلطی سے جنازہ نماز کے وقت الٹار کھ دیا گیا ہو پینی جس جا نب میت کا سر ہونا جا ہے اس جا نب میت کا سر ہونا جا ہے اس جانب پیراور جس طرح پیر ہونے ہے اس طرف سر ہونا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد معلوم ہواتو نماز درست ہوئی یانہیں؟ یا نمازلوٹا کیں۔ جواب: ۔ جان ہو جھ کر جنازہ الٹار کھنا کروہ ہے، بھول سے اگر ہوگیا تو کوئی حرج نہیں،

تماز کے وہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔( فآویٰ رحیمیہ/ج الص ۲۰ سا/ در مختار وطحطا دی/ ص ۵۹۳/ واحسن الفتاویٰ/ ج ۱۲/ص ۴۲۹/ بحوالہ ردالمختار/ ج ۱/ص ۸۱س)

#### نماز جنازه ہے متعلق مسائل

مسئلہ:۔ تماز جنازہ میں مقتدی امام کے تالع ہوکر بھی ثناء وغیرہ برابر اداکرے اور تماز جنازہ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعاما تکنا ٹابت نہیں ہے اور فقہاء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ ٹماز خودمیت کیسئے دعاء ہی ہے۔

(قاوی دارالعلوم/ ج۵/ص ۱۳۳۰ وآپ کے سائل/ج۳/ص ۱۲۵)

مئلہ:۔ جن لوگول کونماز جنازہ نہیں آتی (وعائیں یادنیں) صرف اقتدا اور تھبیر سے نماز ہوجائے گی۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۳۳۳/ بحوالدردالخار/ج ۱۸۱۴)

مسئلہ: جس کودعا ماتورہ یا دنہ ہوتو (یا دہونے تک) تینوں تکبیروں کے بعد 'اکسٹی ہے اغفیر گنا'' پڑھنے سے اگرچہ نماز جنازہ ہوجائے گی گرسنت دعا حاصل نہ ہوگی۔

(فآوي دارالعلوم/ج٥/ص ١٣٣/ بحواله ردالخمار/ج الص١١٨)

مسئلہ:۔جولوگ ترکیب نماز جنازہ نہیں جائے وہ لوگ بھی نماز میں شریک ہوجا کیں امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں اور دعا ما تو رہ یا دنہ ہوتو ''اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا'' اس کی جگہ پڑھ لیما کافی ہے۔ ( قمآویٰ دارالعلوم/ جے /ص ۲۹)

مسئلہ:۔ اور جو محض نماز جنازہ کی دعاء نہ جانتا ہو صرف نیت کر کے یونمی امام کے پیچھے کھڑا ہوجائے اور بھیر وسمام پراکتفا کرے تو نماز ہوجائے گی اور میت کو تو اب لیے گا۔ نماز جنازہ میں دعاء کی رکنیت مختلف فیہا ہے، علامہ شامی نے رکنیت کو ترجیح وی ہے، گرعذر کے وقت میہ رکن بالا تفاق سما قط ہوجا تا ہے۔ (احسن الفتاوی / جسم/ص۲۱۱)

مسئلہ: مرف چارتبیرات کہنے سے نماز جنازہ اداموجاتی ہے جوفض تبیر کہنا جاتا ہے اس کانماز جنازہ پر حنادرست ہے۔

( فآوي محوديه / ج ٢/س ٢٣ / بحواله مراقى الفلاح /س ٢٣٠ / وعلم النقه / ج٢/س ٢٠٠)

مئلہ:۔ نماز جنازہ کے لئے وہی جملہ شرا نطا ہیں جود مگر نمازوں کے لئے ہیں، سوائے قر اُت درکوع و بچود وغیرہ کے اور جوامور دیگر نمازوں کو فاسد کرتے ہیں وہی نماز جنازہ کو فاسد کرتے ہیں۔ ( فناویٰ دارالعلوم/ ج ۵/ص ۲۲۳)

مسئلہ:۔ جنازہ کی نماز بھی ان چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے جن چیزوں سے دوسری فلاند سے منازہ کی نماز جس قبید سے دوسری فلاند اس فلاند میں قبید سے دضونیس ٹوٹا اور عورت کے محاذات سے اس میں فساد نہیں آتا۔ (علم الفقہ / ۲۲/س ۱۹۵)

# بغیرنماز جنازہ کے اگر میت دن کر دی جائے؟

مسکہ:۔ جو پچے زندہ پیدا ہوااس کے جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے، بغیر نماز کے دفن کردیے

ے وہ لوگ جن کواطلاع ہوئی گنہگار ہوئے اور حکم ایسے جنازہ کی نماز کا جو بلانماز کے دفن

کردیا گیا ہے ہے کہ اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے جب تک کہ گمان اس نے بھٹنے اور گلنے کا نہ

ہو۔اس کی تحد بدلیف علماء نے تبین دن فرمائی ہے اور سیح ہے کہ پچھ بدت مقرر نہیں ہے

جب تک بھٹنے کا گمان نہ ہواس وقت تک نماز پڑھنا فرض ہے۔ پس اب جبکہ وہ مدت بھی

گزرگئی تو ان لوگوں پر گناہ رہا، اس کا کفارہ ہے کہ تو باستغفار ۔ یں اور آئندہ ایسا نہ کریں۔

بس بھی کافی ہے کہ اس سے زیادہ تشددان لوگوں پر نہ کیا جائے کیونکہ بوجہ جہل کہ ایسا ہوا۔

(فاوئل دار العلوم/ج کے کہ بھر الحمال جوالہ ردالخار/ج الحم ۱۸۲۸/ بحوالہ ردالخار/ج الحم ۱۸۲۸)

مسئلہ: میت کی تعش خراب ہونے اور پھٹ جانے سے پہلے پہنے نماز جنازہ قبر پر پڑھ سکتے
ہیں اور نعش پھٹنے کی کوئی عدت متعین نہیں بلکہ اس کا عدار میت کے جشہ موہم اور زمین کی تا ثیر
و خاصیت پر ہے ، بعض جگہ تین روز بعض جگہ دس روز کسی جگہ ایک ماہ تک نعش خراب نہیں ہوتی ،
و خاصیت پر ہے ، بعض جگہ تین روز بعض جگہ دس روز کسی جگہ ایک ماہ تک نعش خراب نہیں ہوتی ،
و ٹین کی تا ثیر و غیرہ کے سلسلہ بیں اس کے ماہر مسلمانوں سے بوجھ کر عمل کر سکتے ہیں ، نعش کے خراب ہونے اور پھٹ جانے کے بعد (قبر پر) نماز پڑھنے کی اجاز سے نہیں ہے۔
کے خراب ہونے اور پھٹ جانے کے بعد (قبر پر) نماز پڑھنے کی اجاز سے نہیں ہے۔
(فقاوی رجمیہ اور پھٹ جانے کے بعد (قبر پر) نماز پڑھنے کی اجاز سے نہیں ہے۔

### واپسی کے لئے کیاا جازت لیں؟

مسئلہ:۔ نماز جنازہ کے بعد دفن سے قبل اگر کوئی فخص لوٹنا چاہے تو میت کے رشتہ داروں سے اجازت لینا مستخب ہے۔ (احسن الفتاوی کی جسم/ص۲۱۳/ بحوالہ خانیہ کی المصا۹) مسئلہ:۔اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ دفنانے سے پہلے چلے آنے میں برنسبت بعد دفنانے کے آئے سے ٹو اب کم ہوجا تا ہے۔

( فآوی دارالعلوم/ج۵/ص۲۵۸/ردالخار/ج۱/ص۸۳۸/ باب البمائز) مسئلہ:۔ جنازہ کی نمازے پہلے واپس آنامطلقا کروہ ہے ہاں نماز کے بعداگراہل میت اجازت دیدیں توواپس آنا کروہ نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ/ج۱/ص۸۲۹)

#### قبرستان کے آواب

ایک عام کوتا ہی ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر بھی لوگ دنیا کی باتیں نہیں چھوڑتے ، حالا نکہ مید عبرت کی جگہ ہے قبراورآخرت کے مراحل ان کی ہولنا کیوں اورائے انجام کی فکر کرنے کی جگہ ہے۔ قبرستان میں داخلہ کے وقت اہل قبرستان کوسلام کرنے کے جوکلمات منقول ہیں اکثر لوگ اس سے عافل رہے ہیں۔

اکٹر لوگ قبرستان میں داخل ہونے کا معروف راستہ چھوڑ کرقبروں کے اوپر سے
پھلا تک کرمیت کی قبر تک بینچنے کی کوشش کرتے ہیں بعض مرتبہ قبروں پر بھی چڑھ جاتے ہیں یاو
رکھنے ایسا کرنامنع ہے۔ معروف اور مقررہ راستہ خواہ کچھ طویل ہی ہی مگر سی پر چلنا چاہئے۔
بعض لوگ قبرستان پہنچ کرمیت کے اردگروہیم کر بیٹھ جاتے ہیں مقصد میت کی
تہ فین کی کا رروائی و کھنا ہے لیکن ان کے اس اجتماع سے اہل میت اور قبر بنانے والوں کو
بہت کلفت ہوتی ہے اور ہجوم کی بنا پر آپس میں بھی ایک دوسر سے کواف ہت ہوتی ہے، پھرا کثر
قرب وجوار کی دوسری قبروں کو بھی ایپ ہیروں سے بری طرح روند تے ہیں۔
یادر کھئے فن کی کارروائی و کھنا کوئی فرض وواجب نہیں ہے۔ لیکن دوسرول کواپنے

اس طرز عمل سے تکلیف دینا حرام ہے۔اور قبروں کوروند نا بھی جائز نہیں لہٰذاان گنا ہوں سے
اجتناب سیجئے۔قبر کے پاس صرف کام کرنے والوں کور ہے دیجئے تا کہ سہولت سے وہ اپنا کام
کرسکیں ، اور جب مٹی دینے کاونت آئے مٹی دید ہیجئے۔ بعض لوگ مٹی دینے جس بھی بہت
عجلت کرتے ہیں ایک دومرے پر چڑھ جاتے ہیں اور شخت تکلیف پہنچاتے ہیں ہیکھی ٹاجانز
ہے۔(احکام میت/ج)/ص ۲۳۵)

شروع شروع میں جب تک کہ تو حید پوری طرح یا مسلمانوں کے دلوں میں رائخ نہیں ہوئی تھی اور انہیں شرک اور جا ہلیت ہے لکے ہوئے تھوڑا ہی زمانہ ہوا تھار سول الشقائیے نے قبروں پر جانے سے منع فرماویا تھا۔ کیونکہ اس سے ان لوگوں کے شرک اور قبر پرتی میں ملوث ہوجانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب امت کا تو حیدی مزاح پختہ ہوگی اور برقتم کے جلی اور خفی شرک سے دلوں میں نفرت بھرگی اور قبروں پر جانے سے شرک کے جراثیم پھر پیدا ہوجانے کا اندیشہ نہیں رہاتو آپ نہیں تھے نے با قاعدہ اعلان کے ذریعہ قبروں پر جانے کی اجازت ویدی اور یہ بھی واضح کے میاجازت اس لئے وی جارہی ہے کے قبروں کی زیارت سے ونیا سے بر بنجی اور آخرت کی یا داور فکر دلوں میں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔

(معارف الحديث/ج٣/ص٨٨٨)

## قبرستان ميں جوتا بہن کر چلنا

سوال: بعض جگددستور ہے کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے جوتے اتاردیتے ہیں چونکہ مردہ کی بے حرمتی ہوتی ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: قبرکے اوپر چلنا بے حرمتی ہے خواہ جونہ پہن کرہویا بر ہنہ پاؤں اور تمام قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا بے حرمتی نہیں ہے۔ ( فناوی محمود پیراج کے اص۴۴۳)

مسئلہ: قبروں پرراستہ بتانامنع ہے خواہ جوتہ پہن کریابر ہنہ یاؤں اور قبروں سے نیج کر جوتا پہنے ہوئے بھی چلنا درست ہے۔ (فاوی محمود سے ج7م سامس)

# زندگی میں اینے لئے قبر بنوانا

مسئلہ: قبرستان اگر وقف عام ہواوراس میں گوئی شخص اپنے لئے قبر کھدوا کر محفوظ چھوڑ د ہے اور کوئی دوسر اشخص اس میں اپنی میت کو فن کر دے تو اس صورت میں بھی دفن کرنے والے کو صرف قبر کھود نے کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے، صاحب القبر کونش نکلوانے کی اجازت نہیں ہے، اورا گرقیر نہیں کھودی صرف اپنے دل میں خیال کرلیا کہ میں یہاں دفن ہوں گا تو اس صورت میں دوسرے فن کرنے والے سے پہلے بھی کہنے کاحق نہیں بغش نکا لئے کا صرف اس صورت میں دوسرے فن کرنے والے سے پہلے بھی کہنے کاحق نہیں بغش نکا لئے کا صرف اس صورت میں دوسرے فن کرنے والے سے پہلے کرز میں مملوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر دفن کیا گیا ہو۔ صورت میں حق ہوتا ہے کرز میں مملوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر دفن کیا گیا ہو۔ صورت میں حق ہوتا ہے کہ نہیں گفتی کرجے کامی ۱۳۵ وقتا و کی دار العلوم کی جا کہ میں کوئی مسئلہ: ۔ موت سے پہلے زندگی میں گفن قبر (جب کہ زمین وقف نہ ہو) تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (فقا و کی دار العلوم کی جا کہ ۲۰۰۷)

## قبر کی زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟

موال: میت کے بعض ور ٹاعام قبرستان میں دفتا تا چاہتے ہیں اور بعض قبر کیلئے زمین خرید کر
اس میں دفتا تا چاہتے ہیں تو کیا زمین کی قیمت کے مال ہے دی جائے یا ور ٹا عادا کر ہیں؟
جواب: میخرچ بخبینر و تنفین میں شامل ہے البقامیت کے مال ہے ادا کر سے ہیں۔ وار توں
کے لئے ضروری نہیں کہ وہ میت کو کسی عام قبرستان اور گور غریباں میں دفن کر ہیں بلکہ اگر چاہیں
تو بفقد رقبر زمین خرید کراس میں دفن کر دہیں ، کوئی وارث ہویا قرض خواہ اس سے مائع نہیں
ہوسکتا ہاں اگر وہ اپنی خوثی سے عام قبرستان میں دفن کر ہی تو بھی جائز ہے لیکن اگر میت عورت
ہواوراس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز و تنفین کے خرج کا ذمہ داروہ ہے البقا عورت کے ترکہ میں سے
ہواوراس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز و تنفین کے خرج کا ذمہ داروہ ہے البقا عورت کے ترکہ میں سے
خرج نہیں لیا جاسکتا شوہر صب مرضی و حیثیت جبیز و تنفین کا کام انجام دے ، اگر شوہر نہ ہویا
انکار کرے تو عورت کے ترکہ ہیں سے تجہیز و تنفین کا خرج لیا جاسکتا ہے۔

( فاوی رہے ہے اگر شرح ہے)

مسئلہ: میت کے دنن وغیرہ میں مسئون طریقہ کواپتایا جائے تا کہ اس میں اسراف بھی نہ ہواور قرض خواہوں یا دارتوں کے حق میں نقصان نہ آئے۔ مثلاً قبر بھی کی بتائی جائے، خواہ میت مالدار ہو یا غریب عنسل یا قبر کھود نے والا اگر اجرت پر ملے تو بیخر چہ بھی حسب حیثیت متوسط درجہ کریں۔ اگر عام مسلمانوں کے قبرستان میں فن کی جگہ نہ ملے تو قبر کے لئے زمین خرید کی جائے ، اس کی قبست بھی سامانی تجہیز و تلفین کی طرح ترکہ میں سے لے لی جائے۔ خرید کی جائے ، اس کی قبست بھی سامانی تجہیز و تلفین کی طرح ترکہ میں سے لے لی جائے۔ (مفید الوارثین / ص ۲۳)

مملوكه قبرستان كاحكم

مسئلہ: ۔ اگر قبرستان وقف ہے تو جن قبیلوں کے لئے وقف ہے وہ اپنے مردوں کواس میں وفن کر سکتے ہیں اور متولی کو انہیں منع کرنے کاحق حاصل نہیں متولی اہل استحقاق کے حق کو باطل نہیں کر سکتے ہیں اور متولی کو انہیں کر سکتے ہیں اور متولی کو انہیں کر سکتا ہے۔ ( کفایت المفتی / جسم/ص ۱۱۷)

مسئلہ:۔ جوز بین بادشاہ نے کسی کوبطور تملیک دیدی ہووہ اس کی ملک ہوگی پھراس نے قطعہ زمین کوصرف اپنی اولا دوفن کرنے کیلئے وقف کردیا ہوتو یہ وقف نہیں کیا بلکہ اپنی مملوکہ علیہ میں ہے کوئی باتی ہوگا دوسروں کو فن کا اختیار نہ ہوگا اورا گرد قف نہیں کیا بلکہ اپنی مملوکہ زمین میں فن کرتے رہے تو کسی حالت میں دوسروں کو فن کا اختیار نہیں لیکن ان تمام حالات میں ملک کا شوت دینا ہدی کے ذمہ ہے۔ ( کفایت المفتی / جسم/ص کا ا)

مسئلہ: قبروں کی زمین اگر قبروں کے لئے وقف نہ ہو بلکہ کسی کی ملک ہو یادوسرے کام کے لئے وقف نہ ہو بلکہ کسی کی ملک ہو یادوسرے کام کے لئے وقف کردی گئی ہوتو جب کہ میت کے اجزاباتی نہ رہنے کاظن غالب ہوجائے تو قبروں پر تقمیر یازراعت یاوہ کام کرنا جس کے لئے زمین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔

( كفايت المفتى / جهم/ص ١١٨)

مسئلہ: قبرستان کی زمین اگر دفن کے لئے وقف ہوتواس کواپے مکان کے طور پراستعمال کرنا جائز نہیں ہے اوراس طرح اس میں سے قبروں کے نشانات کومٹانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتۃ اگرزمین وقف نہ ہو بلکہ کسی مملوکہ ہواوراس کی اجازت کے بغیر کسی نے دفن کرویا ہو، یا اجازت سے کیا ہوگر مالک نے زمین وقف نہ کی ہوتو ان صورتوں میں جبکہ طن غالب ہوجائے کہ میت کی لاش مٹی ہوگئ ہوگئ ۔ مالک کوزمین پر مکان بنانا جائز ہے۔ (کفایت المفتی / جہم/ص۱۲۲)

مسکہ:۔قبرستان عام وقف کی تیج (بیچنا) ناجا تزہے اور چڑ ھاوا چڑ ھانا اوراس کی تیج وشراء بھی ناجا تزہے۔قبرستان وقف کی زمین پررہنے کے لئے مکان بنانا بھی ناجا کڑہے ہاں قبرستان کے محافظ کے لئے جھونپڑی یا کوٹھری ہوتو مباح ہے۔( کفایت المفتی / جہ/ص ۱۳۱)

عام قبرستان كاحكم

مسئلہ:۔ جو قبرستان کہ عام مسلمانوں کے لئے وقف ہوخواہ وہ مجدمحلہ کے ساتھ ہو یا علیحہ واس بیں ڈن کرنے سے رو کئے کا اختیار متولی کو حاصل نہیں ، اگر وہ کسی میت کو ڈن کرنے سے رو کے تو ظالم تھہرے گا، نیز متولی کواپنے قبرستان میں جو ہرمسلمان کے لئے وقف ہو کسی سے قبر کی زمین کی قیمت یا اور کوئی رقم لیٹا تا جائز ہے۔ اس طرح اس میں تفل (تالہ) ڈال کروئن سے روکنا ظلم ہے۔ (کفایت المفتی / جسم/ص ۱۳۷)

مسئلہ:۔ اگر قبرستان عام مسلمانوں کے لئے وقف نہ ہوکسی خاص جماعت یا خاندان یا کسی خاص محلّہ کے لوگوں کے لئے وقف ہولوان لوگوں کوجن کے لئے وقف ہواں اس قبرستان میں وہی حقوق حاصل ہیں جوعام مسلمانوں کو وقف عام میں ہوتے ہیں ، لیکن ان موقوف علیہ کے علاوہ دوسر بے لوگوں کو اس میں وفن کی اجازت دیے سکتا ہے ، کیونکہ قبرستان اس کی ملک نہیں ہے بلکہ وہ موقوف علیہ کاحق ہے ، اور اس حالت میں بھی وہ جماعت جس کے لئے قبرستان وقف ہے بلکہ وہ موقوف علیہ کاحق ہے ، اور اس حالت میں بھی وہ جماعت جس کے لئے قبرستان وقف ہے بلکہ وہ موقوف علیہ کاحق ہے ، اور اس حالت میں بھی وہ جماعت جس کے لئے قبرستان کی اسے وقف ہے کہ وہ مرک میت کو دفن کرنے کی اجازت دے سے کتی ہے لیکن قبمت زمین کی اسے لیٹا جائز جیس ہے۔ ( کفایت المفتی / جسم/ص ۱۳۷۷)

# بغيراجازت دن كرنا؟

سوال: \_اگرمرده کومالک کی اجازت کے بغیراس کی زمین میں دفن کردیا گیا تو کیامالک زمین

میت کونکا لئے پر مجبور کرسکتا ہے؟

جواب: \_مردہ کے دارث سے کہا جائے گا کہ اپنی میت کونکا لے، اگر اس پربھی نہ نکا لے تو ما لک زمین کوا ختیار ہے قبرا کھا ڈکرمیت کو نکال دے یا قبر کو زمین کے ہموار کر دے \_ (احسن الفتاویٰ/ جس/ص۳۹۳/ بحوالہ روالحقار/ ج ا/ص۸۳۰)

مسئلہ:۔اگرمیت کونکال دیا تھا عام مسلما توں کو چاہئے کہ میت کومملو کہ زمین میں اجازت لے کریا عام موقو فہ قبرستان میں دن کر دیں ۔

(فَاوَیٰ محودیہ جہ اس ۱۳۱۲ بوالہ جُمع الانہ اس ۱۸۵ اوق دی دارالعلوم اس ۱۸۵۵) (مالک زمین کے مردہ کو نکال دینے یاز مین ہموار کرکے کام میں لانے پر مردہ کو پچھ عذاب اس میں نہیں، یہ غلطی زعموں کی ہے کہ اجازت کیوں نہیں لی؟ اورا کر مالک رضا مندی سے اجازت دیدے تواس کو تواب ہے۔ محدر فعت قائمی)

#### مسجد میں قبر بنانا؟

سوال: ۔ایک کمرہ وقف علی المسجد ہے متولی نے اس میں اپنے باپ کودفن کیا ، کیا یہ فعل شرعاً جا تز ہے اور متولی کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ۔۔ یہ خیانت ہے، اس لئے متولی واجب العزل ہے(الگ کردیاجائے) اور حاکم یا عام مسلمانوں پرلازم ہے کہ اس قبرکوا کھاڑ کرمیت کونکال دیاجائے یا قبرکوز مین کے برابر کردیں کیونکہ قبرکے یاتی رہنے سے وقف مسجد کا تقطل اور اشغال بالغیر لازم آتا ہے۔

کردیں کیونکہ قبرکے یاتی رہنے سے وقف مسجد کا تقطل اور اشغال بالغیر لازم آتا ہے۔

(احس الفتاوی/ جس/ص ۱۹۳/ بحوالہ روالحقار/ ج ۵/ص ۱۹۲)

مئلہ: مسجد کی دیوارغربی سے باہر جوز مین مسجد سے اور مسجد کے اوقاف سے خارج ہے اس میں قبر بنانا ممنوع ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم/ج۵/ص۵۰۶) مسئلہ: قبروالے صحن کی جیت (مسقف قبروں) پرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

(نآويٰ رحميه اح٨/ص١٠٩)

مئلہ:۔اگرمبحدے (سامنے) قریب کوئی خاص جگہ مردول کودفن کرنے کے لئے بنادی گئی

ہے تو وہاں وفن کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں وفن ایسی جگہ ہی کرنا چاہئے جو خاص ہی لئے ہو۔ ( فمآوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۹ ۴/ بحوالہ روالمخمار/ ج ۱/ ۸۳۵/ ہاب صلوٰ ۃ البحائز )

## قبرستان ہے الگ دن کرنا

موال: عام مسلمانوں کے عام قبرستان ہے علیحدہ کی کو فن کر دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب: مسلمانوں کے عام قبرستان ہیں وفن کرنا مسنون ہے، اس کے خلاف کسی خاص مقام ہیں وفن کرنا کر رہ کا مسنون ہے، اس کے خلاف کسی خاص مقام ہیں وفن کرنا کر وہ ہے۔ عالم یا کسی بزرگ کو کسی مدرسہ یا مسجد یا کسی خاص مقام ہیں وفن کرنے کی وہاء (بیاری) عام ہوگئ ہے۔ حفزات فقہاء کرام نے اس پرخصوصیت ہے تکیر فرمائی ہے۔ اس لئے ایسے مقتدا حضرات پر بیدوصیت کرنا واجب ہے کہ ان کومر نے کے بعد عام قبرستان ہیں وفن کیا جائے۔ (احس الفتاوی اس ۲۰۱۸ بحوالہ روالحق اربیا کے اس کرنا ہوا ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کرنا ہوا ہے۔ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا مقتدا حضرات کے اس کے اور کسی کوج ترجیس ہے۔ مشکلہ قبر بنا تا یا مکان ہیں وفن کرنا سوائے انہیاء کے اور کسی کوج ترجیس ہے۔ اس کا مارہ کا مربی کی اس کا میکان ہیں وفن کرنا سوائے انہیاء کے اور کسی کوج ترجیس ہے۔ اس کا مقتل کا میں اس کا کہ کا اس کی دور کی کوج ترجیس ہے۔ اس کا میکان ہیں وفن کرنا سوائے انہیاء کے اور کسی کوج ترجیس ہے۔

## مخلوط قبرستان ميں فن كرنا

مسئلہ:۔ مسلمان میت کوایسے قبرستان میں جہاں ہندو (غیرسلم) سکھ، عیسائی بھی مدنون ہوں وقن کرنے کی ال سکے، ہوں وقن کرنے کی ال سکے، اورا گرمجبوری ہوکہ قبرستان اس کے علاوہ جو مکہ مخلوط ہے اورکوئی جگہ وفن کرنے کی نہیں اور خالص مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے تو بہ مجبوری اسی قبرستان میں وقن کردیا جائے اور نماز جنازہ پڑھنا ہوں کا قبرستان نہیں ہوکہ جبال قبور کے نشان نہ جنازہ پڑھنا ہوکہ جبال قبور کے نشان نہ ہول اور آھے قبلہ کی جانب کوئی قبر نہ ہوتو نماز جنازہ وغیرہ وہاں درست ہے۔

موں اور آھے قبلہ کی جانب کوئی قبر نہ ہوتو نماز جنازہ وغیرہ وہاں درست ہے۔

(فناوی وارالعلوم/ح 8/ص ۱۹۹۹/ بحوالہ دوالحقار/ح المصلام باب محرہ الصلام قنی الکیفیہ)

## نایا ک زمین میں قبر بنانا

سوال:۔جس گھڑے میں عرصہ دراز ہے بول و براز ( گندگی) پڑتا ہے اس میں ٹی ڈال کراک کے بعدای میں مردہ دفن کرنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: ۔۔ صدیث شریف میں ہے کہ 'نا پاک زمین خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے'۔ پس جبکہ اس گڑھے میں ٹی ڈال دی جائے گی اور وہ زمین خشک ہے تو وہ پاک ہے اس میں میت کودٹن کرنا درست ہے۔ (فرآوی دارالعلوم/ج۵/۳۸۴)

# مكان ميں قبرتكل آئي

مسئلہ: مکان میں بنیاد کھودتے وقت نعش نکل آئے تو تعش نگورہ کوای جگدر کھنا چاہئے کیونکہ منقل کرنافعش کا اس جگہ ہے جس جگہ وہ وفن ہے بلاضرورت شدیدہ جائز بیں ہے البتہ اگر وہاں پراس تعش کا رکھنا وشوار ہواور ہے حرمتی کا خوف ہومثلاً بیابین بنیاد میں وہ تعش ہے یا اور کوئی الیمی ہی مجبوری ہے تو پھریہ بھی جائز ہے کہ دوسری جگہ قبرستان میں اس کو (بغیر نماز کے) وفن کردیا جائے تا کہ احترام میت کا باقی رہے۔ (فاوی وارالعلوم/جم) ص ۲۰۹/ بولدروالخار/ج المص ۲۸۴/ وغیہ میں اس کا داراوالا دکام/جوالےروالخار/ج المص ۸۲۹/ وغیہ میں اکروالدروالخار/ج المص ۸۲۹/ وغیہ میں اکروالدروالخار/ج المص ۸۲۹/ وغیہ المص ۱۹۸۹ والدوالا دکام/ج المص ۸۱۹)

# روافض کوکہاں دن کریں؟

مسئلہ:۔ روافض ہیں ہے کوئی مرجائے اورلوگ ان ہیں موجود ہوں تو وہی اپنی میت کی جہیز و تفقین کرلیں، لیکن اگران ہیں کوئی موجود نہ ہوتو دوسر ہے مسلمان کولا زم ہے کہ ان کی میت کی جہیز و تفقین کریں، پھراگروہ رافضی ایسے عقیدہ کا تھا کہ اس پر کفر کا تھم جاری نہیں ہوتا تھا تو اس کی جہیز و تفقین مسلمانوں کی طرح کریں اور نماز جنازہ بھی پڑھ کر ڈن کریں ۔ لیکن اگر اس پر کفر کا تھم جاری ہوسکتا تھا تو اس کی جہیز و تفقین میں رعایت سنت کی نہ کریں اور نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں ویسے ہی ڈن کریں۔ (کفایت المفتی / جہرامی ۱۹۳)

#### جذامي كي تدفين

مسئلہ: ۔ مسلمان کوجذامی کی تعش مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنی جا ہے اوراس پر نمک ڈال کرجسم کرنایا جلانا تھم شرعی نہیں ہے بلکہ مثل دیگر اموات اہل اسلام کے اس کو بھی دفن کیاجائے۔ (فاوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۴۰/بحوالہ روالحقار/ج الص ۸۳۷/ومفکوۃ/ج الص ۱۳۹) (مسلمان کی لاش جلانا جائز نہیں ہے بیہ مشرکانہ تو ہم پرستی ہے اس لیے دفن

کرنا چاہئے)۔(محمدر ٹعت قائی) مسئلہ:۔اگر کوئی بحری جہاز میں نوت ہوگیااور جہاز کے کنارے لگنے تک میت میں کسی قسم کے تغیر کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو خشکی میں فن کیا جائے ور نہ سمندر میں ڈال دیا جائے اور سمندر میں ڈالتے وقت کوئی وزنی پھر وغیرہ ساتھ باندھ دینا بہتر ہے تا کہ میت نیچے بیٹھ جائے۔ (احسن الفتاوی کی جہم سے ۱۲۴م بحوالہ ردالخار کے الص ۱۳۲۸ دمشکلو قراح المص ۸۲۱)

## لايبة كي مترفين

مسئلہ:۔ اگر کوئی مختص کنویں وغیرہ میں گر کریا کسی عمارت وغیرہ کے ملبہ میں دب کرمر کمیا، اوروہاں سے لاش نکالناممکن نہ ہوتو مجبوری کے باعث اس کاعسل وکفن معاف ہے اور جہاں لاش ڈولی یا دبی رہ گئی ہے اس جگہ کواس کی قبر سمجھا جائے گا اور اس حالت میں اس پر نماز جناز ہ بڑھی جائے گی۔ جب تک نغش بھٹی ندہو۔ (شامی/ ج المص ۸۲۷) مسئلہ: ۔ کوئی مختص سمندر میں ڈوب کرمر گیا اور لاش کا پیتہ ند چلے ، یا کسی اور طریقے ہے مراہوہ اور لاش کم یالا پیتہ ہوگئی ہوتو ایسی حالت میں شلسل وکفن نماز جناز ہ اور تدفین سب معاف ہیں ، اس کی نماز جنازہ غائبانہ بھی نہ پڑھی جائے۔ کیونکہ نماز جنازہ درست ہونے کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ میت سما ہے موجود ہو۔ (شامی/ ج الے ۸۲۷)

## برانی قبر میں نئ میت رکھنا

مئلہ: ۔ اگر قبراتی پرانی ہوجائے کہ میت بالکل مٹی بن جائے تو اس قبر میں دوسری میت کو دفن
کرنا درست ہے ورنہ بلاضرورت ایبا کرنا منع ہے اور ضرورت کے وقت جائز ہے اور الیسی
حالت میں جب میت کی ہڈیاں وغیرہ کچھ قبر میں موجود ہوں وہ ایک طرف علیحدہ قبر میں رکھ
دی جائیں ۔ اوراگر میت قبر میں بالکل سیح سالم موجود ہوت بھی ضرورت کے وقت اس کے
برابرالیسی قبر میں دوسری میت کور کھنا جائز ہے ۔ لیکن میت قدیم اور میت جدید کے در میان مٹی
گی آثر بناوی جائے۔

مسئلہ:۔ ایک وقت میں چندمردول کوایک ہی قبر میں ڈن کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو اگرسب مردہول یاسب حورتیں ہول تب تو افضل کواول لحد میں رکھا جائے اس کے بعد غیرافضل کواگر مرد ہے کا واس کے بعد غیرافضل کواگر مرد ہے کا واس کے بعد خنی کو اس کے بعد خورت کواور ہرا کیک کے درمیان می کی آثر بنادی جائے۔

(فآوی محمودیه جهم ۱۳۷۸ می ۱۳۱۱ بخواله التبیین مندیه جها اص ۱۰۵ دا داحس الفتاوی به ۱۳۸م ۱۳۸۰ وقرآوی دارالعلوم ا دارالعلوم اج۵م ۱۳۷۸ وورمختار اج ۱۱ م ۸۳۵)

مسئلہ:۔ ایک بی قبر میں ایک سے زیادہ اموات کو دفن کر نابلاضر ورت کر دہ ہے، اگر ضروری ہوجائے تو ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کرنا جائز ہے۔

( كتاب الفقه / ج الص ١٢٨ وعلم الفقه / ج ٢/ص ٢٠٨)

#### قبرى مثى تبركا لے جانا

سوال: اگرکوئی شخص بزرگوں کی قبرے مٹی اٹھا کر تیرکا اپنے پاس رکھے تو جائز ہے؟ اوراگر جائز نہیں ہے تو اس کوکس جگہ برڈ الناجا ہے؟

جواب: قبرستان وتف ہے مٹی اٹھا کرلانا ٹا جائز ہے اس لئے کہ وہ وقف ہے۔ اوراپیے مملوک قبرستان ہے ، البتہ تبرکا کس مملوک قبرستان ہے مٹی اٹھالا ٹا جائز ہے اس لئے کہ وہ اس کی ملک ہے، البتہ تبرکا کسی بزرگ کی قبر سے مٹی لا ٹا اوراپٹے پاس رکھنا امر محدث ہے۔

میت جب خاک بن جائے تو قبر کی جگہ بشرطیکدا پی مملوک ہوگئی کرنا درست ہے،
اس معلوم ہوا کرقبر کی مٹی کا کوئی خاص احتر ام شریعت نے ہیں بتایا بلکہ میت کا احتر ام بتایا
ہے لہذااس مٹی کو عام راستہ میں کھینکنا بھی درست ہے۔ ( فقاو کی محمود بیا ج ۲/ص۳۵۳)
مسکلہ:۔ عبد نامہ لکھوا کر یا قرآن کر یم وغیرہ قبر میں رکھنا جا ترجیس ہے اس کو فقہاء نے منع فرمایا ہے بخوف تکویث بالنجاست۔ ( فقاو کی دارالعلوم / ج ۵/ص ۲۲۵/ وص/ ۱۳۲۷ اس کی تفصیل شامی میں ہے / ردالحقار / ج ۱/ص ۸۳۹ اس ک

# قبركاندريكي جوئى اينك يقروغيره لكانا

مسئلہ:۔قبر کے اندرمیت کے اطراف میں بلاضرورت لکڑی کے تیختے، پھر،سیمنٹ، لوہااور بھٹی میں پکی ہوئی اینٹ لگا نا کروہ تحریمی ہے۔

مسئلہ:۔اگرز مین بہت زم ہو یا اس میں نمی ہواور قبر کے گرنے کا خطرہ ہوتو بقدر ضرورت ڈکورہ اشیاء نگانے کی اجازت ہے،اگر کنٹری، پھر یا سیمنٹ کی اینٹ سے ضرورت پوری ہوجائے تو بھٹی کی اینٹ سے ضرورت پوری ہوجائے تو بھٹی کی کی اینٹ اور لو ہے سے احتراز کیا جائے اس سے کہ اس میں آگ کا اثر ہے، اور پھراور سیمنٹ کی اینٹ میں یہ تباحت نہیں۔

الیی ضرورت کے وقت لکڑی، پھر، اورلو ہے کے تابوت میں رکھ کر دفن کرنے ک مخبائش ہے۔ البتہ لوہے کے تابوت سے حتی الامکان احتر از لازم ہے، ہرفتم کے تابوت میں بہتر میہ ہے کہ ینچے مٹی بچھالی جائے اور میت کی وونوں طرف بھی اینٹیں لگادی جا کیں اورڈ حکنے کے اندر کی طرف مٹی سے لیپ دی جائے۔

(۳) میت کے اوپر کی طرف بلاضرورت بھی لکڑی، پھر، سینٹ کے سلیب اور لو ہاوغیرہ لگانا جائز ہے۔

(٣) اوپر سے قبر کومٹی سے لیسے کی گنجائش ہے گراحر از بہتر ہے۔

(۵) قبرکاویسینٹ کا پلسٹر اور کسی تنم کی اینٹ لگانا تا جائز ہے، پلسٹر اور بتا (تعمیر)
کی ممانعت مراحة حدیث شریف میں دارد ہے، اینٹ لگانا بھی تقبیر میں داخل ہے جو بغرض
زینت حرام ہے اور بغرض استحام کر وہ تحریجی ہے جو گناہ میں حرام ہی کے برابر ہے۔ البتہ
ور ثدول کے خوف ہے بچی اینٹ لگانے کی تنجائش ہے۔

(احسن الفتاوی / جمامی ۱۸۹/ بحواله روالتی ارای ۱۸۳۹ و نیا دی محمودیه ایم ۳۹۳) مسئله: قبر کی لحد کو کچا ( خام ) رکھنا باتی گر داگر و پخته کرنا مجمی درست نبیس ہے۔ ( فیا وی دار العلوم / ج ۵/ص ۳۵۳)

برانی قبر میں سے اینٹ نکالنا

مسئلہ: ۔ بے شک بلاضرورت قبر کے اندر کی ایڈین اور پھر لگانا درست نہیں ہے، اور اوپر کے جھے جی بھی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایڈین اور پھر نکالنے کے لئے قبر کھولنا ورست نہیں ہے، جیسا کہ میت کو بلاغسل دفتا و بینے کے بعد محقق ہوا کہ میت کو غسل نہیں دیا گیا تو مٹی وال چینے کے بعد میت کو خسل و بیا کہ اوپر کے وال چینے کے بعد میت کو غسل و بینے کے لئے قبر کھولنا ورست نہیں ہے، البتہ قبر کے اوپر کے جھے جی بھر اور ایڈین کی ہول تو آئییں ہٹایا جا سکتا ہے۔ یشر طبیکہ ورثاء راضی ہول اور فتنہ کا اند یشہ نہ ہو، اور لوگول کو سمجھایا جائے کہ پکی قبر بنوانا درست نہیں، لہذا اوپر کے جھے جی جو پھر اور ایڈین کی جی انہیں ہٹا کر قبر مٹی ہے گھیک کردی جائے، اگر ورثاء رضا مند ہول تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ (فقا و کی دھیمہ اس کے مقاد کے لئے میں انہیں سکتا ہے۔ (فقا و کی دھیمہ اس کے دقف ہوتا ہے قبر ستان کے مفاد کے لئے مجمی اس

کے کسی حصہ بین دوکا نیس بنانے کی شرعا اجازت ندہوگی۔قبرستان میں مردہ وفن کیاجا سکے قبرستان کااصل مقصود بهی ہوتا ہے۔ ( فَمَا وَیٰ رحیمیہ/ ج ۸/ص ۱۸ )

قبرلیسی بنائی جائے؟

مسکلہ: ۔قبری دوشمیں ہیں:'' بغلی'اور''صندوقی''۔ بغلی قبرسنت ہے،اس کی صورت میہ ہے کہ قبر بوری (میت کی لمبائی و چوڑ ائی کے برابر) کھودنے کے بعد جانب قبلہ کود موارکے نیجے ہے کھود کراہیا خلا بنالیا جائے تا کہ میت کواس میں (آسانی سے) لٹایا جا سکے، پھر پھی اینٹیں کھڑی کرکے بیہخلا بند کر دیا جائے کوئی سوراخ یا چھیدرہ جائے تواس کو گارے (مٹی) ہے بند کردیا جائے ، اگر میکی اینٹیں نہ ہوتو بانس رکھے وہ بھی نہ ہوں تو مجبورا لکڑی کے تختہ رکھ کراورِ درخت کا بھوسہ(یتے وغیرہ) یا تھجوری چٹائی بچھاکر کمرہ کی (حصت کی) مانند بنادیا جائے کہ اس میں منی کا گز رنہ ہو۔ مگر یہ بغلی قبر سخت زمین میں بن سکتی ہے، زم زمین میں اگر بنائی جائے تو جلد بیٹھ جاتی ہے، ایسی زمین میں صندوقی قبر بنائی جائے جس کی صورت میہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعداس کے بچ میں اسبائی میں نہر کی ما نندز مین اتن کھودی جائے اور صاف کردی جائے کہ میت کولٹا یا جاسکے، اس پر مجی اینٹیں بانس، تختہ وغیرہ (اگربیہ نہ ہول تو) پھر کی سلیس بچھا کر قبر مسقف (حیبت دار) صند دق کے مانند بنالی جائے جس کی وجہ سے قبرکے اندرمٹی کمزورنہ ہوسکے اور پھرمٹی ڈال کرپڑ کردیا جائے۔ مسکلہ:۔میت کوقبر میں رکھنے کے بعد بغیر حجت کے خالی میت برمٹی ڈالنا خلاف سنت ہے اس

ہے میت کی ہے حرمتی بھی ہوتی ہے۔

(لیعن قبر پر تختہ وغیرہ رکھ کر پھرمٹی ڈالی جائے تا کہ میت پر براہِ راست مٹی نہ پڑے)۔ ( فَأُونُ رَحْمِيهِ / جَ الْمُ ٣٨٣/ بحواله عالْكَيرِي / جِ الص١٢٥/ وفَأُونُ رحْمِيه / جِ ٨/ص٤١) مسئلہ:۔ زمین نرم ہونے کی وجہ ہے تبردهنس جانے کا اندیشہ ہوتو صندوتی قبر بلاحرج بنانا جائز ہے اور قبر ڈھا ہے میں ضرور ۃُ ( کی اینٹ تختہ وغیرہ نہ ہوں تو) پھر استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے جانور قبر کھود کرمردہ تک نہ بہنچ سکے۔ گربہتریہ ہے کہ پھر کے پنچے کا لیعن میت کی طرف کا وہ حصد ٹی ہے لیپ لیا جائے جس کی وجہ ہے مردہ کی چاروں طرف مٹی معلوم ہو۔ ( فرآو کی رہے ہے / جم / ۳۸ / وشامی/ ج ا/ص ۸۳۲ )

مسئلہ:۔ریتلی زمین جب کے قبرقائم نہ رہتی ہوتو سکی اینٹ سے لحد قائم کرنا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے ہرجانب لحد میں سکی اینٹیں رکھی جائیں تو بلاشبہ جائز اورمستحب ہے۔

( فناوي دار العلوم/ ج ا/ص ٢٢)

مئلہ:۔ اپنے محر والوں اور قریبی رشتہ واروں کی قبریں قریب قریب ہوں تو اس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے (جب کے ممکن ہو) بلکہ افضل ہے، متفرق ہونے میں پہچان مشکل ہے اس لئے ایک جگہ ہوتا بہتر ہے۔ (فناوی رجمیہ/ج۵/ص۹۵)

مئلہ: قبر کا مرائع بنانا مروہ ہے متحب یہ ہے کہ آتھی ہوئی مثل اونٹ کے کوہان کے بنائی جائے اس کی بلندی ایک بالشت یا اس سے پھوزیادہ ہونا جا ہے۔

مسئلہ: قبر کا ایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا کروہ تحریکی ہے۔ (علم الفقہ / ج۲/ص۲۰) (نثی ،تازہ قبر کی مٹی کا بلند ہونا مضا کقہ نہیں ہے لیکن بعد میں مزید مٹی ڈال کر بلند

کرنامرادہے)۔

# قبرکی گہرائی کیا ہونی جائے؟

موال: ۔ بیمشہور ہے کہ قبراس قدر گہری ہونی چاہئے کہ فرشتے جب موال کرتے کے لئے آئے کی تو مردہ بیٹے سکے تخته اس کے سرجی نہ لگے اس کی کیا اصلیت ہے؟ جواب: ۔قبر کے او پر کا حصہ سینے کے برابر یا پورے قد کے برابر گہرا ہوتا چاہئے اور جس جگہ میت کور کھا جاتا ہے وہ جگہ اتن گہری ہوکہ قبر کا تختہ اس کے جسم سے نہ لگے تقریباً دو بالشت کی مقدار گہری ہوتو تختہ میت کے جسم سے نہیں گے گا۔

میت کودن کرتے وقت ندفرشتوں کے آئے کے لئے جگہ رکھنے کی ضرورت ہے اور ندمیت کے بیٹھنے کے لئے ضرورت ہے، جب فرشتے آئیں گے وہ خود بیٹھانے کی جگہ کرلیں محاور قبر کی ممیت کے تن بیں پانی کی طرح نرم ہوجائے گی۔ مسئلہ: قبر کی لمبائی وچوڑائی کم سے کم اتنی ہونی چاہئے جس میں میت کی اور قبر میں اتاریے والے مسئلہ: قبر کی لمبائی وچوڑائی کم سے کم اتنی ہونی چاہئے جس میں میت کی اور قبر میں اتاریے والے مسئجائش ہو۔ (فآوی محمودیہ کے اس ۲۸۷/ص ۸۹۱/ بحوالہ طحطاوی مسلسل وفاوی دارالعلوم کر جے اس ۲۸۷/ وکتاب الفقہ کر جا اس ۸۲۱)

مسئلہ:۔ بیکھن جہالت ہے، فرشتے میت کوظاہری قبر میں نہیں بلکہ عالم برزخ میں بینے تے ہیں، لحدیاشق کی مجرائی صرف اتنی ہونی چاہئے کہ اس میں میت کوسنت کے مطابق کروث پر انتایا جا سکتے، بالائی سطح میت کے جسم ہے الگ مگر بالکل قریب ہوتا کہ درندوں سے حفاظت رہے۔ (احسن الفتادی/ جہ/ص۲۳۲/ واردادالاحکام/ ج/ام ۸۳۹)

مئلہ: فقہاء کی مراد نصف قامت گہرائی سے کل قبر کی گہرائی مراد ہے اور بیاد نی ورجہ گہرائی کا ہے۔ اس کی میہ ہے کہ بد بوبا ہرنہ تھیلے کا ہے اس کی بیہ ہے کہ بد بوبا ہرنہ تھیلے اس کی بیہ ہے کہ بد بوبا ہرنہ تھیلے اور در مدول سے حفوظ رہے۔ (احس الفتادی / جم/ص ۲۳۳/ والدادالا حکام/ جمام ۸۳۸)

#### قبر کی لحد کی جہت

مسئلہ: مستحب بیہ ہے کہ لحد قبلہ کی جانب میں ہو، کیکن اگر میت کو قبلہ کی جانب کے خلاف میں ا (غفلت یا کسی عذر) رکھ دیا اور مٹی ڈال دی گئی تو پھر قبر کھود کرا صلاح کی ضر درت نہیں ہے۔ ( ناوی محمود بیارج الص ۱۲۳/ بحوالہ عالمگیری/ ج الص ۱۲۳)

مسئلہ:۔قبر میں لید کھود نا سنت ہے اور لید معتقد ر (دشوار) ہونے کی صورت میں شق ہونا جا ہے بلالحدیا بغیر شق کے ایسے ہی ٹی ڈالٹا (مردہ کے جسم پر) خلاف سنت ہے۔ بلالحدیا بغیر شق کے ایسے ہی ٹی ڈالٹا (مردہ کے جسم پر) خلاف سنت ہے۔

# قبر کھودتے وقت ہڑیاں نکل آئیں؟

مسئلہ:۔ اگر پہلے سے علم ہے کہ اس جگہ ہڈیاں نکل آئیں گی تو وہاں پر قبرنہ کھدوائے اور اگر پہلے سے علم نہ ہوا در قبر کھود نے وقت ایک دوہڈی نگل آئے اس کووجیں پر ایک طرف کور کھ دیا جائے اور مٹی اس کے درمیان اور میت کے درمیان حائل کردی جائے۔ دیا جائے اور مٹی اس کے درمیان اور میت کے درمیان حائل کردی جائے۔ مئلہ:۔اگر قبر کھودنے میں دفت ہوتی ہویا جگہ کم ہوتو قبر میں چندمر دوں کور کھ ویتا جائز ہے لیکن اول ایسے صحف کور کھیں جو بڑاعالم یا پر ہیز گار متق ہواس کے بعد کم درجہ والا اوراس کے بعد کم درجہ والا۔(الجواب المتین/ص۵۳/میاں صاحب)

## فن کرتے وفت قبر گرجائے تو؟

برانی قبراگر بینه جائے تو؟

سوال: ۔ اگر پرانی قبر بیٹے جائے تو کیاان تختوں کونکال کردوبارہ درست کیا جاسکتا ہے یادوسری قبر میں منتقل کر سکتے ہیں؟

جواب: \_قبر کے اور پرمٹی ڈال کر درست کر دیا جائے ، قبرا کھاڑ کراندر ہے تختہ وغیرہ درست کرنا میت کونکال کر دوسری قبر بیں نتقل کرنا جائز نہیں ہے۔(احسن الفتاویٰ/۱۲/ص۲۰۳/ بحوالہ ردالخیار/ ج ا/ص۱۳۹/ وفراوی دارالعلوم/ ج ۵/ص۲۸)

مسئلہ: قبروں پر جبکہ منہدم ہوجا تعیں مٹی ڈال ویٹا جائز ہے تگر یوم عاشورہ وغیرہ کواس کام کے لئے خاص کر لینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی / ج ۴/ص ۳۸)

( جب منرورت ہوٹی ڈال دیں کوئی دن متعین ندکریں )۔

مسئلہ: تبر پرمٹی ڈلوانا درست ہے اگر قبر مملوکہ زمین میں ہو، اور وقف کی زمین میں ہو تو مخبائش ہے۔ (فآوی محمود میراج ۳۹۲ ص ۳۹۲)

### قبرمین کسی کاسامان رہ جائے تو؟

مسئلہ:۔اگرکسی فخص کا قبر میں وٹن کرتے وقت کچھ سامان رہ جائے تو قبر کودوبارہ کھود کر رقم وغیرہ نکالناجائزہے۔(احسن القتاوی/ج ۴/۳/ص۲۱۴/ بحوالہ روالمخار/ج ۱/ص ۸۳۷/ وامدادالفتاوی/ ج ۱/س۴۳۷)

# ىرانى قبرېرمنى ۋالنا

مسئلہ: قبر کی اہائت شرعاممنوع ہے اس لئے اس پر بیٹھنا، چانا، نجاست ڈالنا بیسب چیزیں ناجائز ہیں۔ جوقبر منہدم ہوگئ ہوتو اس نیت سے کہ اہائت سے تحقوظ رہے اس پرمٹی ڈالنا درست ہے۔(فآوی محمود بیاج کے/ص۲۳۳/ بحوالہ مجمع الانہر/ جا/ص ۱۸۵/ فآوی دارالعلوم/ ج ۵/ص۴۸ محوالہ ردالمخار/ جا/ص ۸۲۷/ ڈن المیت)

# يكي قبر بنانا

قبر کو پختہ بنانے کی شرعا اجازت نہیں ہے، ممنوع ہے، حدیث شریف میں ہے کہ استحضرت اللہ ہے۔ اور تبر پر جیٹھنے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس لئے فقہاء کرام نے قبر میں کی اینٹ رکھنے اور قبر کے چاروں طرف پختہ چہوترہ بنانے اور قبر کے چاروں طرف پختہ چہوترہ بنانے اور قبر کے چاروں طرف پختہ پہوترہ بنانے اور قبر کے چاروں مراس میں پکائی ہوئی چیزیں لے جائے کی بھی ممانعت فرمائی۔ (روالیق کر کے اور اس میں پکائی ہوئی چیزیں لے جائے کی بھی ممانعت فرمائی۔ (روالیق کر کے اور اس میں پکائی ہوئی چیزیں لے جائے کی بھی ممانعت

لہذا بغیر ضرورت شرعیہ کے قبر کی چہارد بواری کی بھی ضرورت نہیں ہے گئی قبرد ہے میں میت کا مفاد ہے، یکی اور کس میری کی حالت کی قبرا نوارالی اور رحمتِ خداوندی کی زیادہ مستحب ہواورزائرین کے دلول پرمو ٹر ہے موت یاد آتی ہاورد نیا کے زوال کا نقشہ سامنے آجا تا ہے، زیارت قبور کی جو غرض ہے وہ حاصل ہوجاتی ہے۔ میت کے ساتھ محبت ہونے کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ اس کی قبر پختہ اور مزین بنائی جائے۔ حضرات صحابہ کرام

آ تخضرت الله کے سے عاشق جان نمار تھے، آپ آگئے کے وضو کے پانی کوز مین پر گرنے نہ و بیتے تھے، ہاتھوں میں لے کراپ منداور آ تھوں پر ملتے تھے، ایسی محبت اور عظمت ہونے کے باوجودان حضرات نے اپنے مجبوب ترین آ قاندہ کی قبرمبارک پختہ نہ بنائی، کی رہنے دی جہر بہر میں ہمیں ہمی انہیں کے قشر میں تقشی قدم پر چانا جائے۔

مسئلہ: کسی بھی ہزرگان دین نے کی قبر کو پسندنہیں فر مایا ،کسی دوسر مے خص نے اگر کسی ہزرگ کی قبر کو پختہ کر دیا تواس میں ہزرگ کے ذمہ مؤاخذہ نہیں ہے۔

( فَأُو يُ دار العلوم/ج ٥/ص ٣٥٥)

(اگر ہزرگ کو یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ناع قبت اندلیش خیرخواہ حصرات میری قبری اندلیش خیرخواہ حصرات میری قبری قبری حال کریں گئو مرنے والے کوغیرشری امورے مع کرنے کی وصیت کرنی لازم ہے اگرزندگی میں وصیت نہ کی تو مؤاخذہ ہوسکتا ہے۔واللہ اسم جمدر فعت قائمی)

### قبرير جہارد بواری بنانا

 · ہاور ذائرین کے بیٹنے کے لئے صفائی رہے، جائز ہے یانیس؟

جواب: قبر پر برتم کی تغییر بغرض زینت حرام ہے، اور بغرض استحکام مکروہ تحریم ہواس کا بناء میں مکروہ تحریم بھی حرام کے برابر ہے۔ چہارد بواری خواہ ایک ہی این کی بواس کا بناء (تغییر) ہوتا ظاہر ہے اور چہوترہ بلکہ اصل مٹی سے ذائد مٹی ڈالنا بھی بناء (تغییر) میں داخل ہے اور قبرستان پر چہارد بواری سے حدود قبرستان کی تغیین وحق ظت مقصود ہوتی ہے، اس لئے باور قبرستان پر چہارد بواری سے حدود قبرستان کی تغیین وحق ظت مقصود ہوتی ہے، اس لئے بائز ہے ۔ علاوہ اذیں قبر پر چہارد بواری کی رسم قبدسازی کا ڈر بعد بن ربی ہے مزید بریس بر ربی ہے مزید بریس بوئن ہی ربی ہے مزید بریس موٹا ہوتو بھی ہے، احاطہ خواہ کہنا ہی سے موٹا ہوتو بھی د بواروں کے نیچ آنے والی زمین کو بلا ضرورت مشخول کرنے میں دوسروں کی حق بلاخوں کو بلاخروں سے بیادہ کو بلاخوں کرنے میں دوسروں کی حق بلاخوں کرنے میں دوسروں کی حق بلاخوں کو بلاخوں کی جو بلاخوں کی دوسروں کی حق بلاخوں کرنے میں دوسروں کی حق بلاخوں کی دوسروں کی حق بلاخوں کو بلاخوں کی دوسروں کی حق بلاخوں کی دوسروں کی حق بلاخوں کی دوسروں کی دوسروں کی حق بلاخوں کی دوسروں کی

رائر مین کے لئے بغرض صفائی چیوترہ بنا ناکوئی مقصود شرعی نہیں ہے اور اگر سیلاب ف نم مقصود شرعی نہیں ہے اور اگر سیلاب ف نمرہ ، ریو تنبر کے ، ندر (بغیر آگ پر پیکائی سیمنٹ کی) اینیٹیں لگا کر سیمنٹ کے سلیپ کے قوظ قو کہ نیش نہر سے قبر بیٹھنے سے بھی محفوظ و کہ تن کر حفاظت کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور اس تدبیر سے قبر بیٹھنے سے بھی محفوظ و جائے تی اور نشان کے لئے قبر کے مربانے کوئی پھرگاڑد بنا کافی ہے۔

(جبكه زمين ايل ملك بو) ـ

استنات كا حاط بنانے من سوداور ذكوة كى رقم استعال كرناجا ترجيس باس ك

نے حلال کمائی کی رقم ہونی جا ہے۔زکوۃ کی رقم لگانے سے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ ( قرآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۸۰۱)

قبريرنام كاليقرلكوانا

مسکہ:۔ کی قبر بتانا سنت ہے کی قبر بنانا خلاف شرع اور گنا و ہے۔

( فآوي محوديه جه ۲ م ۲ م ۲ سارطحادي اص ۳۳۵)

مسكد: قبر پرمرحوم كے نام كا پھر لگانے سے مرحوم كو پچھ اجزئيس لے گامرحوم كے لئے اجرور اس ميں ہے كہ اپنى حقیقت كے مطابق غرباء ومساكين كى امداد كى جائے ياكسى صدقہ جاريہ كام ميں خرج كى جائے ، يدمرحوم كے ق ميں بہتر ہے۔

(قاوي رهيه احداص ۲۰۸)

## فن کےمسائل

مسئلہ: \_میت کورات میں دنن کرنا بلاشبہ جائز ہے۔

(احسن الفتاوي/ جه/م ٢٢٢/ بحواله تريدي شريف/ ج الص الحا/ وابن ماجه/ص ١٠٩)

مسئلہ: میت کوقبر میں اتار تے دفت کی دعاء: 'بیشیع اللّٰیہ وَ عَلٰی مِلَّةِ دَسُولِ اللّٰیہِ ''۔ (تریْدی شریف/ ج ا/ص۲۰۲)

مسئلہ:۔میت کو دفن کرتے وفت قبر کے اندر کیوڑ و چھڑ کنا، یا اگر بتی قبر پریا قبر ہے الگ سے جلا تا، نا جا ئزاور بدعت ہے شرایعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جلا تا، نا جا ئزاور بدعت ہے شرایعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ( نمآوی محمود بیراج ۲/ص ۹۸م/ بحوالہ طحطاوی/ص۳۳۳/ واحسن الفتاوی/ ج ا/ص ۳۷۱) مسئلہ:۔ جنازہ کے ساتھ نامحرم بھی ہوتے ہیں اس لئے عورت کودفن کرتے وقت قبرستان میں قبر کے باس پروہ کیا جاتا ہے تا کہ (میت عورت کو) قبر میں رکھتے وقت بدن کے دشہ کونامحرم ندو کیکھیں۔(فرآوی مجمودیہ/ج۲/ص ۴۷۷)

مسئلہ:۔عورت کودفن کرتے وقت پردہ کا تکم سب عورتوں کے لئے عام ہے خاص پروہ والی عورتوں کے لئے نہیں ہے۔( بلکہ سب کیلئے برابر ہے)۔

( فَأُو يُ دارالعلوم / جَ ۵/ص۱۳/ بحواله ردالجنّار / ج ۱/ص۸۸ وعلم الفقه / ج۲/ص۲۰) مسئله: عورت کے جناز ہ پرنماز پڑھنے کے لئے پردہ تان دینا نہ ضروری ہے نہ ثابت ہے۔ ( کفایت المفتی / ج7/ص ۷۷)

مسئلہ:۔عورت کے جنازہ کو لینی پانگ کے اوپرے ڈھکا ہوا ہونا چاہے، ای طرح اس کی قبر کو بھی دفن کے وقت ڈھکارکھا جائے، یہاں تک کہ لحد میں اتار نے سے فراغت حاصل ہوجائے۔ کیونکہ عورت چوٹی ہے پاؤل تک تمام می پردہ کی چیز ہے بالعموم (دفن کے دفت) میں پردہ کی چیز ہے بالعموم (دفن کے دفت) کہتھ نہ کچھ نہ کچھ حصہ کھل جاتا ہے، لہذا آگر کچھ نہ کچھ کھلنا تا گزیر ہوتو الی صورت میں پردہ نگانا واجب ہے۔ (کتاب الفقہ / ج المحم)

(یہاں پردیوبند کے قبرستان میں قبر کے چاروں سے پردہ کرکے میت عورت کوقبر میں کو میں کو میں عورت کو میں کو میں کو میں کو قبر میں کو قبر میں کو میں کا کہ کو میں اور غیر محر میں اتاریخ وفت الگ ہوجائے ہیں محد رفعت قامی )

مئلہ: میت مرد کے دنن کے وقت قبر پر پردہ کرنا نہ چاہتے ہاں اگر عذر ہومثلاً بارش برس رہی ہے یا برف گررہی ہو یا دھوپ بخت ہوتو پھر جائز ہے۔ (علم الفقہ/ج7/ص۲۰۰)

## میت کوقبر میں دا ہنی کروٹ برلٹانا

موال: قبر میں پردہ کو جیت لٹا کر صرف چہرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے یا اس کوقد رے دا ہی کروٹ پر کردیا جائے کہ پورارخ قبلہ کی طرف ہوجائے کون می صورت بہتر ہے؟ جواب: کروٹ دے کر قبلہ رخ کیا جائے صرف چہرہ قبلہ کی طرف پھرانے پر کفایت نہ کی جائے۔ (فآوی محمودیہ ج۲/ص۳۲م/و کملذافی احسن الفتاوی/ جم/ص۲۳۵/ وفاوی ہندیہ جا/ص۱۹۲/وغدیة استملی / جا/ص۵۵م/ومراقی الفلاح/ص۳۳۳/ فتح القدیرا جا/ص اسم/ بحرالرائق/ص۱۹۸/فآوی البدائع/ جا/ص۱۹۹)

(سنت طریقہ بیہ ہے کہ مردہ کوقبلہ رُخ دا ہنی کروٹ پرلٹایا جائے اور پشت کی جانب مٹی سے سہاراوے ویاجائے تا کہ مردہ پلٹ نہ جائے یعنی بورارخ قبلہ کی طرف کردیے کارانج ہوتا ندکورہ بالاحوالوں سے تا بت ہے)۔(محدرفعت قائمی)

مسئلہ: میت کا چبرہ قبر میں عمرا قبلہ رخ نہ کرنامؤ جب معصیت ہالبتہ ہوا ایسا ہوا ہے تو کوئی حری نہیں مٹی ڈالنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہیں ہے تو قبر کھول کر یعنی اینٹ ، بالس تختہ وغیرہ ہٹا کر چبرہ قبلہ کی طرف کردیا جائے ، قبر پرمٹی ڈال چکنے کے بعد قبر کھولنا گناہ ہے جائز نہیں ہے۔ (فآوی رجمہہ/ ج ۸/ص ۵ ۸/ بحوالہ شامی/ ج اگر میں ۱۸۳۷) فی وفن المیت وعلم الفقہ / ج ۱/ص ۲۰۸)

مسئلہ:۔ مردہ کوشالا جنوبا فن کرنااس طریق سے کہ منہ قبلہ کی طرف ہومسنون ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ عنہ تبلہ کے منہ قبلہ کے بعد بھی اور میں نفاولاً حدیث شریف میں ہے کہ ، کعبہ طرمہ قبلہ ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور بیتفاولاً ہے کہ وہ ایمان اور اسلام پرفوت ہوا ہے۔ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام پرفوت ہوا ہے۔ ہوا ہے۔ کہ وہ ایمان اور اسلام پرفوت ہوا ہے۔ (فرآوی وارالعلوم/ج کراس ۱۳۵/میوالہ روالحقار/ج الرص ۱۳۵/ والوداؤد)

مسئلہ: میت کوقیر میں جیت لٹانا اور قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی جائز ہے اور کروث سے لٹانا اور پشت کی طرف مٹی کے ڈھلے کی فیک لگانا بھی جائز ہے، اور بیصورت چیت لٹائے سے بہتر اور افضل ہے۔ (کفایت المفتی / جہ/ص ۲۲۷)

مئلہ: ۔ مسلمان میت کا منہ قبر میں قبلے کی طرف رکھنا چاہئے۔ جن ملکوں میں قبلہ مشرق کی طرف ہونہ وہاں میت کا مرجنوب کی طرف اور پاؤں شال کی طرف کر کے قبلہ زُرخ لٹا کر دفن کر کے قبلہ زُرخ لٹا کر دفن کیا جائے۔ ( کفایت المفتی / جہ/ص۵۱)

#### میت کوقبر میں لٹانے کامسنون طریقہ

مسئلہ: قبر میں میت کو قبلہ جہت سے اتار نامسنون ہے، قبر میں دائیں باز و پرلٹا کر منے قبلہ دخ کرناسنت مؤکدہ ہے قبلہ کی طرف یاؤں کرنانا جائز ہے، نیز بعض فقہاء کے نز دیک قبر میں میت کا منہ قبلہ درخ کرنا واجب ہے۔

( فناوي رحميه اج الص ١٦٠/ بحواله شاي ج الص ١٨٣٧ ومدايه ج الص١٦٢)

مسئد:۔ جب قبرتیار ہو بھے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارہ یں ، س کی صورت میہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اورا تارنے والے قبلہ زُخ کھڑے ہوکر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیں ، قبر میں اتار نے والوں کا طاق یا جھت ہونا مسنون نہیں ، نبی کریم تاب کی قبر مقدس میں جارا ومیوں نے اتارا تھا۔

مئلہ: قبر میں رکھتے وقت 'بیسم اللّٰهِ وَعَلَیٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ ''کہنامستحب ہے۔ مسئلہ: قبر میں رکھنے کے بعد گفن کی وہ گرہ جوگفن کھل جانے کے خوف سے لگائی تھی کھول دی جائے۔ (علم الفقہ /ج۲/ص ۲۲۰)

# فن کے بعد ہر مخص کتنی مٹی ڈالے؟

مسئله نه میت کوقبر میں رکھ کر تختہ وغیرہ پر بوریا ڈال کرمٹی ڈالنا جا تز ہے۔

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص٥٠/ماي روالخار/جا/ص٥١٨)

مسئلہ:۔میت کووٹن کرنے کے بعد قبر پر ہرخص کتنی کتنی مٹی ڈالے؟اس میں پچھ تحدید نہیں ہے بہتریہ ہے کہ تین تین مٹھی مٹی قبر میں ڈالنا تمام حاضرین کومستخب ہے۔

( فآوي دارالعلوم/ج۵/ص ۱۳۸۸ وص ۱۳۳۸ بحواله ردالخآر/ج الص ۸۳۸)

( ہر خص اینے دونوں ہاتھوں میں مٹی بحر کر قبر میں ڈ الے تین سر تنبہ )

مسئلہ:۔عالمکیری میں باب صلاۃ البحائز/ج الص۱۹۳/ پرے کے مستحب ہے ہراس مخص کیلئے جودن میں حاضر ہوکہ تین تین مٹی مجر کرقبر پرڈالے اور پہلی میں ڈالنے وقت پڑھے: ' مِنْ اَور تیسری پر اوردوسری می والے وقت او فیل انْ عِید کُم 'اور تیسری پر اور تیسری بر استان اور تیسری ایس تیس ایس تیس ایس تیسری اور تیسری تیسری اور تیس

مسئلہ:۔قبر برمٹی ڈالنے کے بعد یانی حیشرک دیتامستحب ہے۔ (علم الفقہ / ج ۲/ص۲۱) مسئلہ:۔ تد فین کے بعد ہاتھ دحو تا اگر مٹی گلی ہوتو درست ہے، ہاتھ دحو نے میں شرعا کچھ حرج نہیں ہے اگر ہاتھ خراب نہوں سوکھی مٹی کی دجہ سے تو دھو تا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہے اگر ہاتھ خراب نہوں سوکھی مٹی کی دجہ سے تو دھو تا ضروری نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم / ج۵/ص۳۱۳/ وکفایت المفتی / جسم/ص۳۱)

ذن کے بعد سور ہُ بقرہ کا اول وآخر پڑھنا؟

مئلہ: میت کودن کرنے بعدا یک فخص سور ابقرہ کا اول الم " تا "مفلحون" سرہانے اور دوسر افخص سورہ بقرہ کا آخر " آمن السومسول" تاختم پیروں کی طرف کھڑے ہوکر آہتہ آوازے پڑھے، یہ تو حدیث شریف سے تابت ہے باتی اذان ویتا قبر پر تابت نہیں ہے۔ (فقادی محمودیہ اج کے اص ۲۳۱)

مسئلہ: ۔ سورہ بقرہ کا اول وآخر فن کے بعد قبر پر پڑھنا صدیث ہے ٹابت ہے لیکن شہادت کی انگل کی مٹی (قبر) میں رکھنا ٹابت نہیں بلکہ مشارخ کا معمول ہے لہٰذا دونوں صورتوں میں مضا نقہ نہیں ۔ میت کوفن کرنے کے بعد کھے دیر تک تھہر تا اور ذکر و تبیع میں مشغول رہنا اور دعائے مغفرت اور ایصال تو اب کرنے میں مضا نقہ نہیں بلکہ بہتر ہے کہ اس سے سوال وجواب میں آسانی ہوتی ہے اور بعض صحابہ نے اس کی وصیت بھی فر مائی ہے۔

( فَنَاوِيٰ مُحُودِ بِيرًا جِهِ ٢ /ص ٩ يسم / بحواله الدواؤد / جهم /ص ٩ ٥٥ / وشامي / المارواؤد / جهم /ص ٩ ٥٠ / وشامي / جهم المارة الماروني من ١٠٠ / وكفايت المفتى / جهم /ص ٥٠ / وعلم الفقه / جهم /ص ٢٠١ )

مئذ: \_ تدفین کے بعد چندقدم چل کردعا وکرنے کارواج اورمیت کے گھردعا وکرنے کے لئے جمع ہونے کادستورخلاف سنت ہے۔ (فاوی رجمید اج ۲/ص۱۹۳/ وشای جا مرم ۸۳۲)

### وٹن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا؟

مسئلہ: قواب چہنچائے کے لئے قبر پر ہاتھ اٹھا تا ضروری نہیں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تواب پہنچ جاتا ہے نیزاس سے دیکھنے والوں کوشبہ ہوتا ہے کہ شاید صاحب قبر سے پچھے ما تک رہا ہے اس لئے بہتر سے کہ ہاتھ نداٹھائے جا کیں ،اگراٹھا تا ہوتو قبلہ دخ ہوکراٹھائے جا کیں تا کہ شبہ ندکورہ نہ ہو۔ (فاوی محمود بیاج کے اس ۲۲۱ واردادالا حکام مراج المحر ۸۲۷)

مسكد: فراز جنازه كے بعد ميت كے لئے وعانہ كرے كيونكداس سے نماز جنازه ميں زيادتى مسكد: فراز جنازه ميں زيادتى كرنے كاشبہ ہوتا ہے۔ سيح اور معتمد طريقہ سے ثابت ہے كہ ميت كوفن كرنے كے بعد جننى ويراونٹ ذرئ كركے اس كوكوشت تقسيم كرنے ميں لكتى ہے اتن وير تك قبر كے پاس تلاوت قرآن اور استغفار ميں مشغول ويں بير سيحب ہاس سے ميت كوانس اور فائده ہوتا ہے۔

اس سیح اور ثابت شدہ طریقہ کوچھوڑ کردعائے مغفرت کا قیمتی وفت دنیاوی باتوں میں صرف کردیا جاتا ہے اور برائے نام دعا کرکے رخصت ہوجائے ہیں یا خلاف سنت طریقہ میں اپنا قیمتی وفت ضائع کردیتے ہیں۔

( فَأُوى رحيميه / ج ا/ص ٣٥٩/ بحواله مرقاة المفاتح / ج٢/ص ٣١٩)

آ تخضرت الله جب کی محف کے وفن سے فارغ ہوتے تو وہاں مہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرواوراس کے لئے ثابت قدمی کی وعا کرواب اس سے سوال کیا جائے گا۔ (فاوی رحمیہ اج۵/ص۲۹/ابدداورشریف/جا/ص۵۹/وفاوی دارالعلوم/ج۵/ص۱۳۱/ ومحکلوۃ ٹریف/جا/ص۲۹/ابدداورشریف/جا/ص۵۹/ممکلوۃ ٹریف/جا/ص۴۹/ابداورشرموم ہے مسئلہ:۔ میت کو وفن کرنے کے بعد سترقدم چیچے ہٹ کروعا ما نگنا بدعت اور فدموم ہے اور تا جائز ہے۔ (فاوی وارالعلوم/ج۵/ص۱۳۹)۔ (فدکورہ بالاست طریقہ نہ چیو ڈاجائے) مسئلہ:۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ قبور کے سریانے سورہ بقرہ کی اول آ بہتیں مسئلہ:۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ قبور کے سریانے سورہ بقرہ کی اول آ بہتیں قبر پراٹگلی رکھنے کا (یا انگلی کا اشارہ کرنے کا) کی چھیٹوت نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے تو مؤجب قبر پراٹگلی رکھنے کا (یا انگلی کا اشارہ کرنے کا) کی چھیٹوت نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے تو مؤجب

طعن دعما بنہیں ہے،اور تارک گنبگارنہیں ہے۔

(فآوی دارالعلوم/ ج۵/ص ۹۳۱/ بحواله ددالمخار/ ج ۱/ص ۸۳۸/ دص ۸۳۳) مسئلہ: ۔میت کو دفن کرنے کے بعد سور ہ بقرہ کا اول وآخر بلاجبر پڑھا جائے۔ (فآوی وارالعلوم/ ج۵/ص۵۰۷/ وامدادالفتاوی/ ج ۱/ص۸۲۵)

قبريرياني حجيركنا

سوال: ۔ جب مردہ کو وفن کرتے ہیں آخر میں قبر پر پائی چیڑ کتے ہیں یا جب بھی کوئی فاتحہ

پڑھنے جاتا ہے تو پائی ضرور ڈالٹا ہے ، کیا یہ درست ہے؟

جواب: ۔قبر کی مٹی جمانے کی غرض سے پائی چیڑ کنا مندوب ہے اس کو ضروری سمجھٹا یا مشتقل اور کا کام سمجھٹا یدعت اور گناہ ہے۔ (احسن الفتاوی / جسم / ۲۲۳)

مسئلہ: ۔قبر کی مٹی جی رہے اور قبر کی حفاظت رہے اس خیال سے تذفین کے بعد پائی چیڑ کنا مروث کرے اور جائز بلکہ سخت ہے آ پہلا تھے ہے ٹابت ہے ، سرکی طرف سے پائی چیڑ کنا شروع کرے اور پائٹی تک چیڑ کے اور پائی جیڑ کئے ہوئی ہوتو قبر کو ٹھیک کر کے پائی چیڑ کئے ہوئی کی خور کئی مفالفہ بھی اگر قبر کی مفالفہ بھی اگر قبر کی مثاقت رہوگئی ہوتو قبر کو ٹھیک کر کے پائی چیڑ کئے ہوئی ہوتو قبر کو ٹھیک کر کے پائی چیڑ کئے ہوئی ہوتو قبر کو ٹھیک کر کے پائی چیڑ کئے ہوئی ہوتو قبر کو ٹھیک کر کے پائی جیڑ کئے گا اہتمام کیا جائے اس کا کوئی ہوت نہیں ہے ۔ (فاوی رجمہ کے / مل کے ا

قبرکے یاس اجرت پرقر آن خوانی؟

سوال: بعض جگه دستورے ون کے بعد پھھ دن کیلئے خاص اہتمام کے ساتھ میت کیلئے اجرت پر پڑھے والے مقرر کئے جاتے ہیں شرعا کیسا ہے؟ جواب: ناجا کڑے پڑھوانے والے دونوں گنہگار ہیں اوروہ اجرت حرام جواب: ناجا کڑے پڑھو دیا ہے کا اور کہ موری ہے۔ ( فاوی محمود یہ ایس ۲۳۲ ملم الفقہ میں ۲۲۴ ) مسئلہ: فی نفسہ خلاوت قرآن کریم کسی قبر کے پاس بغیرا جرت کے انس میت یا ایصال ثواب کے لئے رائح قول کے موافق ممنوع نہیں بلکہ درست ہے، ناظرہ اورحفظ کی کوئی تفصیل

نہیں کیکن بعض جگہاں کا ایسارواج اوراجتمام ہے کہاس کولازم اورضروری سمجھا جاتا ہے ہیہ ناجائز ہےاور تارک پرملامت کی جاتی ہے بیسخت ممنوع ہے۔

( فآوی محمود بیراج ماص ۲۳۵/ واحسن الفتاوی ایج الص ۲۷۵)

مئلہ:۔میت کے لئے دعا کرنا درست ہے دعا اس طرح کی جائے جس سے ویکھنے والے کوشبہ ندہوکہ قبرسے پچھ مانگ رہے ہیں۔

( فآوی محمود بیراج *۱/م ۲۳۳* واحسن الفتاوی اجهم اص ۱۸۶)

### قبرير بإتهدا تلها كردعا كرنا؟

مسئلہ: ۔ فی نفسہ میت کے لئے استغفار کرتا اور ہاتھ اٹھا کردعا، نگن قبرستان ہیں جائز ہے اور بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی درست ہے لیکن چونکہ لوگ بکٹر ت اپنی مرادیں مزارات پر جا کرا صحاب قبور ہے مانگتے ہیں جو کہ حرام اور شرک ہے۔ اس لئے ہاتھ نہ اٹھائے جا کیں تا کہ ان کے ساتھ قبہ نہ ہواوران کے مل کو تقویت اور تا ئید حاصل نہ ہوسکے۔

(فآدي محود بياج ٢/ص ٣٩٣/ وفتروي رجميه اج۵/ص ١٠٨)

قبر براذان يزهنا

سوال: ۔ تدفین کے بعد قبر پراذان پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اذان سے میت شیطانی شرارت سے محفوظ رہتی ہے؟ جواب: ۔ حضو متاالتے نے میت کی مغفرت اور عذاب قبراور شیطانی شرارت سے حفاظت کے کے نماز جنازہ اور میت کوتبریل رکھے وقت نیشہ اللّه وَعَلَی مِلّه وَسُولِ اللّه " پڑھے کی اور می ڈالے وقت تین شی ڈالے کی اور بیلی بار نمین انٹے اخرای " پڑھے کی میں ہوایت اور فیلی انٹو بھی اور وقنانے کے بعد سر بانے پرسورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور پائتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اور بائتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے اور دریتک قرآن شریف وغیرہ پڑھے اور بارگا واللی میں نہایت بھرہ کی آخری آیتیں پڑھے اور دریتک قرآن شریف وغیرہ پڑھے اور بارگا واللی میں نہایت بھرہ انہ کی انتہاری کے ساتھ میت کے لئے دعائے مغفرت کرنے کا بھی شوت ماتا ہے۔

(مشكوة/شريف/حا/ص ١٣٨)

میت کودوسری جگه نتقل کرنا

موال: میت کو جہاں پرموت ہووہاں سے دوسر ہے شہر جل منتقل کرنے جس کیا تحقیق ہے؟ جواب: میت کودوسر ہے شہر کی طرف نقل کرنا (لے جانا) مکروہ تحریمی ہے، مردہ کو نتقل کرنے میں تا خیر وفن اور میت کے خراب ہونے کا خطرہ کے علاوہ آئ کل مزید مندرجہ و میں مفسد پیدا ہوگئے ہیں۔ (۱)۔ اس کا النزام ہونے لگا ہے۔ (۲)۔ مصارف کثیرہ ومشقت شدیدہ کا حمل ۔ (۳)۔ آبائی قبرستان میں وفن کرنے کا النزام اور اس پراصرارے بیعقیدہ ٹابت ہوتا ہے کہ ایک مقام میں وفن ہونے والے اموات کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے حالانکہ بید عقیدہ غلا ہے۔ جو اللہ مقام میں وفن ہونے والے اموات کی آپس میں ملاقات ہوتی ہوتی ہے حالانکہ بید عقیدہ غلا ہے۔ (۴)۔ جنازہ کو نظر کرنے میں عمواً نماز جنازہ کے تکرار کا سبب بنرا ہے۔ جو ناجا کرنے ہیں عمواً نماز جنازہ کے تکرار کا سبب بنرا ہے۔ جو ناجا کرنے۔ (احسن الفتاوی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ میت کو اس علاقہ میں وفن کیا جائے جہاں موت واقع ہوئی ہے، مسئلہ:۔ مستحب میں ہے کہ میت کو اس علاقہ میں وفن کیا جائے کہاں موت واقع ہوئی ہے، مشل یو بیدا ہوجائے گا ایک والیک شہرے ووسرے شہر میں لے جانے کا ندر مضا نقہ ہیں بشر طیکہ لاش

مئلہ:۔ وُن کرنے کے بعد میت کونکال کرلے جانا حرام ہے، بجزاس صورت کے جب کہ ا اسے کی الی زمین میں وُن کیا گیا ہو جانا جائز طور پر خصب کی ہوئی ( ہتھیائی ہوئی ) ہو یا وُن کے بعد کسی نے بڈر بعد حق شفعہ لے لی ہو۔ ( کتاب الفقہ / ج ا/ص ۲۵ ۸/ و کفایت المفتی / جسم/ص ۵ کر وعلم الفقہ / ج۲/ص ۲۰۸)

## امانت کے طور میرونن کر کے منتقل کرنا

لیمن جگرمیت کو جوکسی دوسرے علاقہ میں موت ہوگئی ہوتا ہوت وغیرہ میں رکھ کر امانت کہہ کر دفن کرتے ہیں اور پھر بعد میں کسی موقع پرتا ہوت نکال کرائے علاقہ میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، واضح رہے کہ دفن کرنے کے بعد خواہ امائۃ وفن کیا ہویا بغیراس کے، دوبارہ نکالنا جا کر نہیں ،اورا مائۃ وفن کرنا بھی شرعا ہے اصل ہے۔

(عزيزالفتاويٰ/ج الص٢٣٢)

مسئلہ:۔امانت کے طور پر دفن کرنے میں خیال کرتے ہیں کہ جس مدت تک زمین کے سپر د کرتے ہیں اس وفت تک میت گلتی سڑتی نہیں ،شریعت میں اس کی پچھاصل نہیں ہے اورالیا کرنا جائز نہیں ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ، بااعتقاد ندکور ، وہ گنہگار ہیں ، کیونکہ وفن کرنے کے بعدشرعاً نکالنامیت کا قبر ہے اور دوسری جگہ دفن کرنا درست نہیں اور بیتھم عام ہے۔اس ہے کہ امائۃ وفن کیا جائے یانہیں اور امائۃ وفن کرنا شریعت سے ٹابت نہیں ہے۔ ( فقاویٰ وارالعلوم/ج ۵/ص۳۰م/ وص۸۰۸/ بحوالہ دوالمخار۔ باب صلاق البحائز/ج الص۸۳۷)

#### قبر كھول كرميت نكالنا

### میت کودن کرنے کے بعد منتقل کرنا؟

سوال: معلوم بیرکرتا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ختل کرنے کی بیصورت ہوکہ قبر کو کھود نے اور لید کو کھولنے کے بجائے پوری اٹھالی جائے لیجنی قبر کے چاروں طرف سے دو ڈھائی گز تک زمین کھود کریہ پورانکٹرا جس میں لیداور قبر ہے اس طرح اٹھایا جائے جیسے بڑے درخت کا پینیڈ ااٹھایا جاتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیااس صورت میں بھی وہی تھم ہوگا جولحد کھو لنے اور جناز و کواس سے نکالنے کا ہوتا ہے؟

جواب: ۔ حامراً ومصلیا : اصل یہ ہے کہ آدمی کا جس بستی میں انقال ہوای بستی میں وفن کیا جائے ۔ اگراس سے وصیت کی ہوکہ جھ کوفلاں جگہ دفن کرنا تواس طرح کرنا ضروری

نہیں ہے شرعاً بیدوصیت باطل ہے۔ (شامی/ ج ۱/ص۲۰۲)

جائے ہوئے جب ان کی قبر پرگزریں تو فرمانے لگیں کہ اگر میرابس چاہتم یہاں ڈنٹییں کے جاتے بلکہ جہاں انقال ہواتھا وہیں دفن ہوتے۔ تا ہم اس مسئلہ میں آتی شکی نہیں ہے، امام محد میں نے کے اس دومیل کومقام وفات سے حسب مصالح دور لے جاکر دفن کرنے کی گنجائش بتائی ہے۔ (شامی/ج ا/ص۲۰۲)

لیکن وقن کرنے کے بعد منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔طمطاوی نے وقن کرنے کی تعین میں کرنے کے بعد منتقل کرنے کی تمین صور تیں کسمی بین ایک ہید کہ میت کو کسی غیر کی زمین میں بغیر اجازت مالک کے وقن کر دیا گیا ہوجس سے وہ حصہ زمین کا غصب ہو گیا اور مالک کسی طرح میت کے یہاں رہنے پر رضا مند نہیں ہے بلکہ اس کے نکالنے پر مصرے توالی حالت میں دوسری قیر میں منتقل کر دیا جائے ، میصورت بالا تفاق جائز ہے۔

دوسری صورت میت کو دوسرے قبرستان میں منتقل کرنا مقصود ہے، خواہ میت کی عظمت و محبت کی وجہ سے بالا تفاق تا جا کڑ ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ میت کی قبر پر پانی غالب آ جائے جس ہے میت ندرہ سکے اس صورت میں بعض حضرات نے میت کو قبر پر پانی غالب آ جائے جس ہے میت ندرہ سکے اس صورت میں بعض حضرات نے میت کو تقال کرنے کی اجازت دی ہے بعض نے منع کیا ہے۔

میں بعض حضرات نے میت کو خطائی گرز مین کھود کرا ٹھالیا جائے ، کارآ مدنویس کیونکہ اصل مقصود لعن شقل کرتا ہے اور جو پہی تی ساتھ آ ہے گی وہ نعش کے تا ہے ہو کر نتقل ہوگی جس طرح کہ میت کے ساتھ کفن ، تا ہو تہ ہو کہ دوۃ تا بنے میت ہے نہ کہ مقصود واصل للبذا اس منتقل کرنے کو بھی کہا جائے گا کہ قبر کی مٹی نتقل کرنے کو بھی کہا جائے گا کہ قبر کی مٹی نتقل کرنے کو بھی کہا جائے گا کہ قبر کی مٹی نتقل کر کے لائے جیں۔

کہا جائے گا کہ میت کو نتقل کیا گیا ہے ہے ٹی بیس کہا جائے گا کہ قبر کی مٹی نتقل کر کے لائے جیں۔

(فیادی محود یہ کے ۲۲ میں ۲۵ اور العلوم ان ۵ العلوم ان ۵ العرب ۲۵ اور ۱۳۸ مٹی الدی الدی الرائی الرائی

## ا گر منتقل کیا گیا تو مصارف کس کے ذمہ؟

مسئلہ:۔میت کے متنقل کے مصارف دفن کے اخراجات میں سے محسوب نہ ہوں مے اور ترکہ سے نہیں اگر ورثاء بالغین کی رضامندی سے (میت کی منتقلی کا کام) ہوا ہو۔

یااب راضی ہوں توان کے حصہ ہے اخراجات ادا کئے جا کیں، جھوٹے ور ٹاء کے حصہ ہے نہیں لئے جاسکتے۔(فنّاویٰ رجیمیہ/ج الص۳۱۴)

### ٹریکٹروغیرہ سے قبرستان کی صفائی کروانا؟

سوال:۔ یہاں ایک قدیم وقف قبرستان ہے اس میں چند سالوں سے تدفین بھی نہیں ہوتی ،اس میں جگہ جگہ کھڈے وغیرہ ہیں کیاز مین ہموار اور صفائی کرنے کے لئے تین فٹ زمین کھود کرزمین ہموار کرتا شرعا کیساہے؟ اور کیا یہ کام بلڈوزریا ٹر بکٹر وغیرہ سے کرایا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔زین کی صفائی اور ہموار کرنے کے لئے ایساطریقہ اختیار کرتا چاہئے کہ جس سے مردوں اور قبروں کا احترام باقی رہے، قبروں کی بے حرمتی اور ب ادبی کرتا قبروں کے اور چان، بیٹھنا فیک لگانا جائز نہیں احادیث سے ثابت ہے۔ اسلام میں مردہ اور قبروں کا کس قدراحترام ہے وہ احادیث سے مجھا جاسکتا ہے۔ بلڈوزر یاٹریکٹر سے صفائی کرنے میں قبروں کی بے حداقہ بین اور بے اوبی ہوگی، قبر پر چلنے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فر، یا گیا ہے تو ٹریکٹر وغیرہ چلانے کی کمیے اجازت وی جاسکتی ہے؟

قبرستان قدیم ہے بہت ی قبرول کے نشان بھی نہ دہے ہول گے۔ لہذا یہ خیال کرکے بیبال قبریں نہ ہوگی، بلڈوزر وغیرہ سے صفائی کاارادہ نہ کیا جائے کیونکہ وہاں بھی قبروں کا قوی امکان ہے، نیز یہ بھی ملحوظ رہے کہ چھوٹے بچوں کی قبرزیادہ گہری نہیں کھودی جاتی ہے، اس سے قبرکھل جانے کا مکان ہے لہذا یہ ارادہ بالکل ترک کردیا جائے۔ جاتی اور تدابیرا ختیار کرنا جا ہے۔)

( فآويٰ رحميه/ ج٨/٤ ١٨٢/ وبحواله مظلوٰة شريف/ ج١/ص ١٢٨)

## قبرستان میں بیٹھنے کیلئے کرسی بنانا؟

سوال: مارے یہاں قبرستان میں بوڑھے لوگوں کے لئے بینے (بڑی کری) رکھنا جا ہے

مِن مَا كَهُ بِينْ كُرِيرُ هِ سَكِيلٌ تَو قبر سمّان مِن بَينَى ركه سكتے بيں يانبيں؟

جواب: بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو یہ مقصد ظاہر کیاجا تا ہے گر بندری اس سے یہ غلط نہائے پیدا ہوجائے کا خطرہ ہے، غافل ہم کے لوگ قبرستان کوایک تفریح گاہ بنالیں کے اور وہاں بیٹ کربے کا دشم کی گرب شب میں مشغول رہیں گے اور آپ کا جو نیک مقصد ہے وہ فوت ہوجائے گا، لہٰذا قبرستان کو پرانے اور سادا طریقہ ہی پرد کھاجائے اور تین فیرہ نہ رکھا جائے اور تین کو پرانے اور سادا طریقہ ہی پرد کھا جائے اور تین کو پرانے وہ رہ وہ وہ وہ دیں پر بیٹھ سکتے ہیں۔

( فآویٰ رحمیه/ج۸/ص۱۷۱)

(قبرستان عبرت عاصل کرنے کی جگہ ہے تفری گاہ یا باغ نہیں ہے کہ تکلفات وغیرہ کا اہتمام کیا جائے البتہ لوگوں کوقبروں کی زیارت کے لئے آید ورفت میں تکلیف ہوتی ہوتو قبروں کوچھوڑ کرآس پاس کی خالی جگہ چلنے کے لئے صاف کرنے کی گنجائش ہے،اورو ہاں پرزمین میں بیٹے بھی سکتے ہیں )۔ (محمد رفعت قاسمی)

مسكد: قبرستان میں جاروب کشی بینی جھاڑواورصفائی وغیرہ کے لئے عورت کو مقرر كرنا درست نبیں \_( فناوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۵۷۹)

( کیونکہ فتنہ کا اندیشہ ہے اس کے عورت کو مزارات کی صفائی ونگر انی وغیرہ کے لئے مقرر نہ کیا جائے جمہ رفعت قاسمی )

مسئلہ: قبرستان کی خدمت ایسے مخص ہے لی جائے جوقبروں کے آواب واحتر ام ہے واقف ہو، اس لئے جہال تک ممکن ہومسلمان ملازم رکھنا لازم اور جہال مسلمان ملازم نامل سکے تو مجبوری ہے۔ (کفایت المفتی /ج مے/ص ١٣٧)

## قبرستان میں آمدنی کے لئے ورخت لگانا

موال: قبرستان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے قبرستان میں پھل وار در خت لگائے جا کیں تو کیا ہے جا دراس میں کافی خرچہ بھی آئے گا اور ایک مدت بعد آمدنی کی صورت پیدا ہوگی؟

جواب: مقبرہ کی فارغ زمین میں اس طور بردرخت لگانا کہ اصل غرض لیتنی وٹن اموات میں نقصان نہ آئے جائز ہے اوران درختوں کی تیج (فروختگی) جائز ہوگی اور پھل کی قیت قبرستان کے کام میں لگائی جائے گی۔

جواز کے لئے بیشرط بھی ہے کہ درخت لگانے ان کی حفاظت کرنے بھلوں کے توڑنے اوراس کے متعلقہ کاموں میں قبروں کارونداجانا، پامال ہونانہ پایاجائے، درختوں کے دفتوں کے متعلقہ کاموں میں قبروں کارونداجانا، پامال ہونانہ پایاجائے، درختوں کے لگانے میں قبرستان کاروپیہ خرج کرنا جب کہ اس سے تجربہ کی بناپرنفع کی امید ہے جائز ہے۔(کفایت المفتی /جہ/ص۱۲۱)

مسئلہ:۔قبرستان کے پھل کھانے ہیں اس وجہ سے کہ وہ درخت قبر پر ہے کہ توج جہ نہیں ہے،
البعثہ اگر قبرستان وقف ہے تو اس کے پھلوں کے متعلق جو کچھٹر طیا تعامل ہو دیسا کرنے یعنی
اگر فروخت کرنے کی شرط نہ ہوتو بلا قیمت نہ کھائے یا فقراء کے لئے وقف ہے توغنی (بالدار)
نہ کھائے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۱۳/وعالم کیری/ج ۱/ص۱۹)

قبرستان کے درختوں کا حکم

مسئلہ: قبرستان کے درخت اگر ذہین کو قبرستان بنانے سے پہلے کے ہیں تواگر وہ زہین کے پہلے کی قبض کی مملوکہ تھی اوراس نے اسے قبرستان کے لئے وقف کردیا تو درخت اس کی ملک ہے۔

ہیں جوچا ہے کر ہے اورا گر زہین کی کی ملک بنتھی تو درخت اب بھی ای حالت ہیں رہیں گے جیسے قبرستان بننے سے پہلے تھے۔ (کفایت اسفتی / جس/ص ۱۱۱)

مسئلہ: قبرستان کی زہین اگر مملوکہ ہوتو اس کے درخت خواہ لگائے ہوئے ہوں یا خودا گے ہوں یا خودا گے ہوں یا اوراگر مملوک ٹبیس ہیں، وقف ہیں اور درخت زہین کے وقف ہونے کی بلاتر در جائز ہے، اورا گر مملوک ٹبیس ہیں، وقف ہیں اور درخت زہین کے وقف ہونے کی حالت میں خودا گے ہوں تواہل مقبرہ اس میں تھرف کرنے کے بجاز ہیں، کیونکہ وہ درخت بھی وقف مونے کی مقبرہ اس میں تھرف کرنے ہیں اور اس کا اختیار قاضی یا متولی کو ہے، اور جس جبکہ قاضی نہ ہوہ ہاں اہل مقبرہ اس میں تھرف کرنے کے بھی اور اس کا اختیار قاضی یا متولی کو ہے، اور جس جبکہ قاضی نہ ہوہ ہاں اہل مقبرہ اس میں تصرف کرنے کے بجاز ہیں۔ (کفایت آمفتی / جس/س ۱۵۵) وہندیا جہام ۱۵۵)

## قبر بریقیتی کرنا

سوال: نید کے باغ میں کوئی قبرتھی اس نے بل چلاکر بے نشان کردیااور وہاں اٹاج بودیا،
اس قبر کے اٹاج سے پیداشدہ کا تھم اور قبر کے بے نشان کرنے کا تھم کیا ہے؟
جواب: اگروہ قبراتی پرانی تھی کہ اس میں میت مٹی بن چکی تھی تواس میں بال چلانے میں مضا نقہ بیس بلکہ وہاں کھیتی وغیرہ درست ہے (جب کہ اپنی زمین ہو) یا کسی نے زید کی اجازت کے بغیر زید کی زمین میں اپنے مردہ کو فن کردیا تھا تب بھی زید کو جا کز ہے کہ وہ اس جگر کھیتی وغیرہ کر لے اور اگر خود کوئی زید کا مردہ تھایا زید کی اجازت سے اس میں دفن کیا گیا تھا تو زید کواس مردہ کے اس قدر پرانا ہونے سے پہلے کہ مٹی ہوجائے اس جگر کھیتی کرنا درست میں معلوم ہوگیا۔ (فرآوی محمود سے می کوئی خرائی بیس آتی ۔ اس سے قبر کے بے نشان کرنے کا تھم معلوم ہوگیا۔ (فرآوی محمود سے اس جگر کے بے نشان کرنے کا تھم

مسئلہ:۔ موقوفہ قبرستان میں کھیتی کرنا قبورکو برابر کرناز مین میں کرایہ وغیرہ پروینا جائز نہیں ہے۔(فقاویٰ دارالعلوم، ج ۵/ص ۹ سے ۱/حداردالحقار/ ج /ص ۸۴۰)

مئلہ:۔ جب قبرستان میں آگ لے کرجانے کی مما نعت ہے تو قبروں کے اوپر سوکھی گھاس وغیرہ ، جلانے کی کس طرح اجازت ہوسکتی ہے؟ صفائی کے لئے دوسری تدبیر عمل میں لائی جائے۔(فآویٰ رجمیہ/جہ/ص۱۰۱)

### قبرستان کے درختوں کامصرف کیاہے؟

موال: ایک اعاطہ قبرستان جس کے درمیان ایک جھوٹی مسجد بنالی گئی ہے تو قبرستان بہت پرانا ہے اس کے جاروں طرف جن کی ملکیت ہے وہ بھی اپنی ملکیت کی زمین فروخت کر چکے ہیں۔ اگر قبرستان کے درخت وغیرہ کا شکرا ہے کام میں لائے جا نمیں اور مسجد کے مصارف چندہ سے بورے ہوئے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ چندہ سے بورے ہوئے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب: اگروہ قبرستان وقف ہے (جیسا کہ عرف ہے) تو کسی شخص کو درخت وغیرہ کا ٹ

کراپنے کام میں لانا جائز نہیں بلکہ مصارف وقف پرصرف کرنا واجب ہے اور مبز در دنت کا ٹنا قبرستان ہے (بلاضرورت) نا جائز ہے۔

البت سوکھادر خت کاٹ کرمھار ف وقف ہر صرف کردیا جائے اگر واقف نے مسجد بھی خرج کرنادرست ہے جو محض اپنی کلیت فروخت کرچکا ہے تو اس کوسی میں جمی کا شااورا ہے کام میں لا نا جائز نہیں اس کے ملاوہ اگر وہ قبرستان وقف نہیں بلکہ ملک ہے تو اس کوسوکھا درخت کاٹ کرا ہے کام میں لا نا کا خروہ قبرستان وقف نہیں بلکہ ملک ہے تو اس کوسوکھا درخت کاٹ کرا ہے کام میں لا نا جائز ہے۔ (قاوئ محمود یہ جے کہ مسلانے ہیں گر توروں کوچھوڑ کر قبر ول کے تام میں لا نا مسلد نے قبرستان کی گھاس کا شخ کی مما نعت اس لئے ہے کہ اس کی تبیج سے جوقا کہ ہم دول کو جو تا ہے اس وہ محروم ہوجاتے ہیں گر قبر ول کوچھوڑ کر قبر ول کے آس پاس راستہ مردول کو وہوتا ہے اس وہ محروم ہوجاتے ہیں گر قبر ول کوچھوڑ کر قبر ول کے آس پاس راستہ بنانے اور درستی کے لئے کاٹ دیا جائے آدھ و فعہ وائے کی مخبائش نکل سکتی ہے مگر مردول کو ہر کی گھاس کی اصلاح اور درستی کھاس کی شرح نہیں ہوجاتے ہیں اس لئے نہ کا شاہی افضل کے ماس کی شرح ہوجاتے ہیں اس لئے نہ کا شاہی افضل کو اور بہتر ہے۔ ہاں سوکھ جائے کے بعد کا شخ میں کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں امار کی جائے ہیں کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں امار کی جرم ہوجاتے ہیں اس لئے نہ کا شاہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں سوکھ جائے کے بعد کا شخ میں کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں امار کی جرم ہوجاتے ہیں اس لئے نہ کا شاہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں سوکھ جائے کے بعد کا شخ میں کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں کا میں کا میں کی کوئی حرج نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) میں کا میں کیا کی کا کے کہ کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) کی کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) کی کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) کی کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کہ جرم) کی کوئی حرب نہیں۔ (نآوئی رجہے کے کا کوئی حرب نہیں۔ کوئی حرب نہیں۔ کوئی حرب نہیں۔ کوئی حرب نہیں۔ کوئی حرب نہیں کی کوئی حرب نہیں۔ کوئی حرب نہیں کی کوئی حرب کی کوئی حرب نہیں کی کوئی حرب نہیں کی کوئی حرب کوئی حرب کی کوئی کی کوئی حرب کی کوئی حرب کی کوئی کی کوئی حرب کی کوئی کوئی کی کوئی کوئی

### قبرستان میں مولیثی جرانا

مسئلہ: قبرستان میں مولیٹی کو گھاس چرانے کے لئے چھوڑ ٹامنع ہے قبریں روندی جا تیں گی گو بر وغیر ہنجس چیزیں قبروں پر گریں گیں جس ہے میت کی بے حرمتی ہوگی۔

( فقاویٰ رجمیہ اُج ۲/۹ ۹ ۹۰/ بحوالہ بحرائق اُج ۵/۹ ۲۵۴ و کتاب الفقہ اُج ۱۲۵ ساللہ: ایک وقف کی رقم ووسرے وقف میں بھی استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

تو وقف مقبرہ کی رقم مشاعرہ وغیرہ میں کس طرح اجازت ہوسکتی ہے، لیمنی اجازت نہیں ہے۔

( فقاویٰ رجمیہ اُج ۲/۹ ۱۸۹ سے ۱۹۹ سے ۱۸۹ سے ۱

#### قبرول کی زیارت کرنا

مسئلہ: قبروں کی زیارت کرنالین ان کوب رویکینامتحب ہے بہتریہ ہے کہ ہر ہفتے ہیں کم ایک مرتبہ زیارت کی جائے اور بہتریہ ہے کہ وہ ان جمعہ کا ہو، عورتوں کے لئے بھی زیارت قبور جائز ہے بھر طیکہ جوان شہوں اور نئے وٹم کے تازہ کرنے کے لئے زیارت نہ کریں بلا عبرت اور ہر کت حاصل کرنے کی غرض ہے ہو۔ (ملم الفقہ اج ۲/ص۲۲۳) واحسن الفتاوی اج ۳/ص۲۲ وروالحقار اج الص۲۲ الفتاوی اج ۳۲م ص۲۲ الفتاوی اج ۳۲م ص۲۲ الفتاوی اج تام ۲۸ وروالحقار اج الص۲۳ الفتاوی اجتماع کے غرض ہے مستحب مسئلہ: قبرول کی زیارت عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی یا دولانے کی غرض ہے مستحب ہے، خاص طور پر جمعہ نے روز اور اس سے ایک ون پہلے اورایک ون بعد اور قبر کی زیارت گراہی اور حصول عبرت میں اور میت کے لئے تلاوت قرآن کی مسئلہ: قبر کی زیارت شریعت کے لئے تلاوت قرآن مسئلہ: قبر کی زیارت شریعت کے ایک حاصل کرنا جا ہے اور نہ مسئلہ: قبر کی اطواف کرنا جا ہے اور نہ مسئلہ: قبر کی المواف کرنا جا ہے اور نہ کی سنگ آستانہ یا چوکھٹ یا لکڑی وغیرہ کو چومنا جا ہے اور نہ زیارت گاہ میں دعا مسئون کے علاوہ کو کی اور مراد ما تکئی جا ہے۔ (کتاب الفقہ اج اور نہ زیارت گاہ میں دعا مسئون کے علاوہ کو کی اور مراد ما تکئی جا ہے۔ (کتاب الفقہ اج الم مراد)

#### قبرستان جانے كامسنون طريقه

مسئلہ:۔ جب زیارت قبر کے لئے جائے تو قبرستان میں جا کرقبر کے پاس چہنچے ہی ہے:

''السّلام عَلَيْکُم دَارَ فَوْم مُوْمِنِيْنَ وَإِنّا إِنْ شَآءَ اللّٰهُ

بِکُم لَلاَحِفُونَ، وَنَسَأَلُ اللّٰهَ لَنَاوَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ''
مسئلہ:۔ زیارت قبر کے وقت کھڑار ہٹا اور کھڑے کھڑے کچھ پڑھ کراس کا تواب میت
کو پہنچا تا اور اس کے لئے اور اپنے لئے دعاء کرنامستحب ہے۔

(علم الفقہ / ج ۲/ص ۲۱۵/ وتر تدی / ج الم ۳۰۳)
مسئلہ:۔ کھڑے ہوکر فاتحہ پڑھے اگر کسی کو زیادہ ویر تک تھم ناہویا کھڑے ہوئے میں تکھان

ہوتو بیٹھنا بھی درست ہے، اگرزندگی میں مرنے والے سے بے تکلفی کے تعلقات تھے تو دولوں طرح ٹھیک ہے۔

( فآویٰمحودیہ/ج ۲/ص ۴۰۸/ بحوالہ ش می/ ج الص ۵۳۳ ۵/ واحسن الفتاویٰ/ ج ۴/ص ۲۱۲) مسئلہ:۔۔سور ۃ اخلاص وغیر ہ پڑھ کر ٹو اب پہنچا دے تو یہ بھی احجیجا ہے۔ ( فتا وی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۴۵۱)

### قبر برسلام كرنے سے كيافا كده؟

سوال:۔انسان کے مرنے کے بعدروح جنت یا دوزخ میں داخل ہوجاتی ہے پھر قبرستان میں سلام کا جواب کس سے ملتاہے؟

### زيارت ِقبر کی جہت

مسئلہ:۔اگرمیت کے سرکی جانب کھڑ ہے ہوکرزیارت کی جائے تو یہ میت پر باعث دشواری ہے لہٰذا ہیر کی جانب کھڑ ہے ہوکرزیارت اور فاتحہ(ایصال تواب) پڑھنی چاہئے۔ ہے لہٰذا ہیر کی جانب کھڑ ہے ہوکرزیارت اور فاتحہ(ایصال تواب) پڑھنی چاہئے۔ (فاوی محمود بیاج ۲/ص ۲۲/م محوالہ شامی/ج ا/ص ۹۳۲)

## ناياك حالت ميں زيارت قبور

مسئلہ: قبر کی زیارت کے لئے پاکی کی حالت میں جانا جائے کیونکہ وہاں جا کرقر آن کریم پڑھنا بھی مسنون ہے اور قرآن شریف ناپاکی کی حالت میں پڑھنا ج نزہے۔ اگر قرآن شریف نہ پڑھے تو بحالت جنابت (ناپاک) جانا بھی گنہ نہیں ہے، البتہ خلاف افضل ضرور ہے۔ (فاوی محمود ریاج ۲۲/ص۲۲/ بحوالہ شامی بحث زیارۃ قبور/ج ا/ص۹۳۲)

#### عیدین کے دن زیارت قبور

مسئلہ:۔عیدکادن مسرت کادن ہوتا ہے، بسااوقات خوشی میں مگ کرآخرت سے غفلت ہوج تی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آجاتی ہے، اگر کوئی شخص عید کے دن زیارت قبور کرے تو مناسب ہے کچھ مضا نقہ نہیں لیکن اس کاالتزام خواہ عملاً ہی سبی جس سے دوسروں کو بیشبہ ہوکہ یہ چیز لازی اور ضروری ہے درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص زیارت قبور نہ کر ہے تو اس پرطعن کرتا یا اس کو تقیر سمجھنا درست نہیں، اس سے احتیاط ازم ہے۔ کر مے تو اس پرطعن کرتا یا اس کو تقیر سمجھنا درست نہیں، اس سے احتیاط ازم ہے۔

مسئلہ:۔رات کے وقت کی زیارت کرنا بعنی مردوں کے لئے پچھ پڑھ کر بخشا۔ ( قباوی دارالعلوم/ ج۵/ص۵۳/ ومشکوۃ/ ج ۱/ص۱۵۳)

مسئلہ:۔اپنے والدین کے مزار پر ملک یا غیر ملک میں ہے بغیر کسی خاص ون کی تعیین کے اگر بھی چاہ ہے۔( قناویٰ دارالعلوم/ ج۵/ص ۴۵۸) اگر بھی چاہ ہے۔( قناویٰ دارالعلوم/ ج۵/ص ۴۵۸)

مزارات کے چڑھاوے کا حکم

سوال: \_جوز مین جائیداد بادشاہوں نے پیروں کے نام وقف کردی تھیں ان کی آیہ تی سے اگر نظر خانہ جاری کیا جاتا ہے اس کا کھانا اگر نظر خانہ جاری کیا جائے اس کا کھانا کیں ہے؟ اور جو پیروں پر جڑ ھایا جاتا ہے اس کا کھانا کیں ہے؟ اور کیااس میں میراث جاری ہوگی؟

جواب: ۔ اگر واقف نے وقف کی آمدنی ہے کنگر خانہ جاری کرنے کی اجازت دیدی تھی توسیخی کواس کا کھانا جائز ہوگا۔ اگر چڑ ھا واپیروں اور مزاروں کے نام کا ہے تواس کا چڑ ھانا اور کھانا ناجا ئز ہے، اور اگر وہاں کے نظراء کے لئے ہے تو نظراء کو کھانا درست ہے۔ اگر وہ با قاعدہ شرعی طور پر وقف ہے تواس میں میراث جاری نہ ہوگی بلکہ واقف نے جو حصہ جس طرح متعین کر دیا ہے اس کے موافق مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر وہ با قاعدہ وتف نہیں بلکہ کسی خاص محفی کیا ہے اس کے موافق مستحقین میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر وہ با قاعدہ وتف نہیں بلکہ کسی خاص محفی کی ملک ہے تو اس میں شرعی طور پر میراث جاری ہوگی۔ وتف نہیں بلکہ کسی خاص محفی کی ملک ہے تو اس میں شرعی طور پر میراث جاری ہوگی۔ (فقادی کی جسوس) جس سے موافق محمود کے اور الحطاوی کی جسوس)

مسئلہ:۔ مزار کے قریب میں مسجد کا ہوتا اور کمروں کا ہوتا کچھ حریٰ نہیں ہے، قبرنمازی کے سامنے نہ ہوتو قبرستان میں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ سامنے نہ ہوتو قبرستان میں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ (فرآوی دارالعلوم/ ج۵/ص ۴۵۵)

### مزار پر بیسے دینا کیسا ہے؟

موال: ہیں جس روٹ پرگاڑی چلاتا ہوں اس راستہ میں ایک مزار آتا ہے لوگ مجھے پیسے ویتے ہیں کہ مزار پرویدو، تو مزار پر چیے دینا کیا ہے؟

رہے ہیں یہ در در پر بینے ویتے جاتے ہیں اگر مقصود وہاں کے فقراء وساکین پرصد قد کرنا ہو تو جائز ہے اور اگر مزار کا نذرانہ مقصوبہ وتا ہے تو یہ نا جا ہزا ور حرام ہے، یہ تو میں نے اصول اور ضابطہ کی بات کہ سی ہے لیکن آج کل لوگوں کے حالات کا مشاہدہ یہ بتا تا ہے کہ عوام کا مقصد دو سرا ہے، اس لئے اس کو منوع کہا جائے گا۔ (آپ کے مسائل اج ۱۸ص ۲۱۵) مشلہ: ۔ آئحضر تعلیق کی قبر مبارک کی زیارت کا دن یا تاریخ متعین نہیں ہے سال کے مسئلہ: ۔ آئحضر تعلیق کی قبر مبارک کی زیارت کا دن یا تاریخ متعین نہیں ہے سال کے در میان کتنے ہی مشاق کی جس تاریخ کو آتے رہتے ہیں، جب آئحضر تعلیق کے دوخت اطہر پرعوس واجتماع نہیں ہوتا تو دیگر ہز رگان کے مزاروں پر کیوں ترجائز ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہزرگانِ دیں ، محد ثین ، فقہاء کرام نے صریح الفاظ میں روا جی عرب کو ناجائز ہوسکتا ہے۔ اس لئے ہزرگانِ دین ، محد ثین ، فقہاء کرام نے صریح الفاظ میں روا جی عرب کو ناجائز ہوسکتا ہے۔ اس

#### قبر برجا در جرهانا؟

سوال: قبروں پرچ در چڑھانا کیما ہے؟ ایک فخص کہتا ہے کہ خانہ کعبہ پرغلاف چڑھایا جاتا ہے تو قبروں پرچڑھانے میں کیا حرج ہے؟

جواب: حضرت عائش کی حدیث ہے دیواروں پرچاور پڑھانے کی مما نعت آئی ہاس کے بوجود کہ اس میں بظاہر کوئی قباحت اور ایہام شرک وغیرہ نہیں، لہٰذا قبروں پر چادر چڑ ھاتا ایہام شرک وغیرہ نہیں، لہٰذا قبروں پر چادر چڑ ھاتا ایہام شرک وتعظیم غیراللہ کی وجہ ہے بطر لق اولی ناج تز ہوگا۔ بخلاف کعبہ کے کہ خود آنخضر سیانے نے نیلاف پہنایا ہے، کیونکہ اس کی تعظیم مفضی الی الشرک نہیں ہے، اس لئے خود آنخضر سیانا نے نیلاف پہنایا ہے، کیونکہ اس کی تعظیم مفضی الی الشرک نہیں ہے، اس لئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنا مگروہ ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنا مگروہ ہے۔ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑ ھنا مگروہ ہے۔ (احس الفنادی/ جا/ص ۲۷)

مسئلہ:۔قبر پرخوبصورتی کے لئے بھی بھول ڈالنانہ جاہئے۔۔ ( فقاویٰ دارالعموم/ ج2/ص 24/م/بحوالہ عالمگیری/ ج3/ص۲۳ ہابالسادی) ( بھول کی قیمت ٹواب کی نبیت ہے، یصال ٹواب کردی جائے تو مرد وکو ف ئدہ پہنچے گا۔ یعنی صدقہ کردی جائے ہمحد رفعت قامی )

قبر برجراغ وغيره كاحكم

سوال: قبر کے اوپر چراغ ،اگر بتی ،لو بان وغیرہ جلانے کا کیاتھم ہے؟ جواب: بدعت اور ممنوع ہے ،میت کے لئے خوشبولگانا تین وقت ٹابت ہے ایک جب اس کو اب نے برعت اور ممنوع ہے ،میت کے لئے خوشبولگانا تین وقت ٹابت ہے ایک جب اس کی روح نظیے دوسرے جب اس کو شل ویا جائے ، تئیسرے کفن پہنانے کے قریب مصنوبی ایک محضوبی کے ایک حضرات صحابہ کرائے کے تو ال کود کھنالازم ہے ، ان کا تعال حضوبی ہے کے قول وقعل کو مجھنے کے لئے حضرات صحابہ کرائے کے تعال کود کھنالازم ہے ، ان کا تعال حضوبی ہے کے قول وقعل کی تغییر ہے۔

نیز آج کل جس قدراس کا اہتمام کیاجا تا ہے اوراس کولہ زم سمجھاجا تا ہے اس کے بدعت ہونے میں کچھ شرنبیں اس لئے ناجا تز ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بدعت ہونے میں کچھ شبہیں اس لئے ناجا تز ہے شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ (احسن الفتاویٰ/ ج المص ۲۳۷/ وفقاویٰ دارالعلوم/ ج ۵/ص ۳۱۵) مسئلہ:۔ یہ آنخضرت بیانی کے دست مبارک کی برکت تھی، پھر یہ کہ بڑے بڑے مشاکخ اوراولیاءکرام کے مزارات پر پھول چڑ ھاتے ہیں جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی دشوار ہے کہ ان کے لئے تخفیف عذاب کی ضرورت ہے، اوراگرکوئی و نیا دارآ دی ہوجس کے ذمہ بہت کہ ان کے لئے تخفیف عذاب کی ضرورت ہے، اوراگرکوئی و نیا دارآ دی ہوجس کے ذمہ بہت سے حقوق ہوں بحکم نصوص عذاب قبر کے مستحق ہوں ان کی قبر پر پھول نہیں ڈالے جاتے۔ سے حقوق ہوں بحکم نصوص عذاب قبر کے مستحق ہوں ان کی قبر پر پھول نہیں ڈالے جاتے۔ (علم الفقہ/ج ۲/ص ۲۸۸) و فیاوی محمود یہ ج ۲/م سے مسلم

### اولیاءاللہ کے مزارات سے مانگنا؟

سوال: برزرگان وین کی درگاہ میں حاضر ہونا اور ان سے بیہ کہنا کہ آپ مستجاب الدعوات بیں ہمارے لئے دعا سیجئے کہ خداوند عالم فلال عرض پوری کرد ہے، شریعت میں اس کی کیااصل ہے؟

جواب: اس ہارہ میں مشروع میہ ہے کہ زیارت کے وقت سلام موافق طریقہ معروف کے کرے اور اہل قبور کے لئے وعائے مغفرت کرے اور اگر پچھ پڑھ کران کی روح کو تواب پہنچائے تو بہت اچھا ہے اور اگر پچھ دعا کرے تواند تعالیٰ سے کرے۔ مثلاً اس طریقہ سے کہ یا اللہ ان کی برکت سے میری حاجت پوریت ۲ فرما۔ ان بزرگوں سے میدنہ کیے کہتم دعا کرو۔ یا اللہ ان کی برکت سے میری حاجت پوریت ۲ فرما۔ ان بزرگوں سے میدنہ کیے کہتم دعا کرو یا ان سے کیے قلال کام میر اگر دو میر ثابت نہیں ہے، اور آیا تی قر آنیا س پردال ہیں لہذا اس طرح ان سے مخاطب کر کے نہ کیے کہتم دعاء کرو بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا ہے مغفرت اور بلندور جات کی دعاء کر سے اور اگر ان کے ذریعہ سے اپنی حاجت کے پورا ہونے مغفرت اور بلندور جات کی دعاء کر سے اور اگر ان کے ذریعہ سے اپنی حاجت کے پورا ہونے دعا کے لئے بھی دعا کر ہے تو مضا نقہ نہیں ، حصن حصین میں ندکور ہے، صالحین کے وسیلہ سے دعا کر ہا متحب ہے کہتی تعالیٰ ان کی برکت سے دعا قبول فرماد ہے۔

( فناوي دارالعلوم/ج ۵/ص۲۳۲/ وص۳۳۳/حسن حصين/ص ۱۸)

مسئلہ:۔ مراد مانگنااہل قبورے اگراس عقیدہ کے ساتھ ہے وہ متصرف فی الامور ہیں (اختیارات ہیں)۔ جبیبا کہ عوام کاعقیدہ ہے تو بید درست نہیں ہے بلکہ اس میں خوف کفر کا ہے۔اگراللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعہ سے دعاکی جائے کہ مااللہ میراقلاں کام فلال ہزرگ کی

برکت سے بورا فر مادے جا تزے۔

( فَتَاوِیْ دارالعلوم / ج د اص ۲۲ / بحوالدردالحقار / ج ۱ اص ۵ که از باب الاعتکاف) مسئلہ نے قبر کوسجدہ کرنا حرام ہے عام و خاص کسی کے لئے بھی درست نہیں ہے۔ ( فقای دارالعلوم / ج ۵ مسئلہ )

## کیا مرنے کے بعداولیاء کے فیوض باقی رہتے ہیں؟

سوال: ۔ اولیاء کے تصرفات اوران کے فیوض وا توار و بر کات مرنے کے بعد بھی موجودر ہے۔ ہیں۔ یا بعد موت ظاہری سب ختم ہوجاتے ہیں؟

جواب: فیوض وبرکات ان کے مرنے کے بعد باتی رہتے ہیں مثلاً یہ کہ ان کی زیارت اور قرب سے زائرین کو برکات حاصل ہوں اور ان پر بھی ورودور حمت ہو، کیونکہ جب وہ اولیاء موردر حمت الہی ہیں تو جو شخص ان کی زیارت کرے گاوہ بھی ملی حسب المراتب مستفیض ان کے برکات سے ہوگا۔

باتی ہے کہ وہ تصرفات کرتے ہیں یانہیں اوران کو پڑھ افتیارہ یا گیایا نہیں اس میں عقیدہ کوشیح رکھنالازم ہے۔ متصرف عالم میں سوائے انڈر تعالی وحدہ لاشر یک لا کے کوئی نہیں ایک ذرہ بھی بغیراس کے حکم واراوہ کے نہیں حرکت کرسکتا ہے۔ اور جو پچھ حق تعالی نے ہرایک کے لئے مقدرفر مادیا ہے وہی ہوتا ہے اس کے خلاف پچھ نہیں ہوسکتا۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں اور کسی کو پچھا ختیار نہیں ہے۔ (فقا وی دار العلوم/ ج ۵/ص ۸ ۲۷)

# کیا میت کی روح گھر میں آتی ہے؟

سوال: میت کی روح مکان میں آتی ہے یا نہیں؟ نہیں آتی تو خواب میں کیوں نظر آتی ہے؟ جواب: خواب میں کیوں نظر آتی ہے؟ جواب: خواب میں کسی میت کا نظر آتا اس کو مقتضی نہیں ہے کہ اس کی روح مکان میں آتے بلکہ خواب میں نظر آتا ہمیب تعلق روحانیت کے ہے مکان سے اس کو پچھ تعلق آنے کا نہیں ہے، بہت سے زندہ لوگوں کو جود وروراز علاقوں میں جیں ان کوخواب میں ویکھا جاتا ہے، پس

خواب کا قصہ جدا ہے، اجسام ظاہر کا اتصال اس کے لئے ضروری نہیں ہے عالم ارواح دوسراعالم ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۲۰ مراعالم ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۲۰ مراعالم ہے۔ (فآوی دارالعلوم کی جھیں۔ مسئلہ:۔روح مکان پڑئیں آئی اس کا کھی شوت نہیں ہے، ایسا خیال اور عقیدہ نہر تھیں۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۵/ص۲۰۹)

مسئلہ:۔ بیعقیدہ غلط ہے کہ جمعرات کے روزروح اپنے اقرباء کے گھر آتی ہے اورتواب کی امیدوار ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز پڑھ کرواپس جاتی ہے،اس کی پجیے حقیقت نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم/ج ۲۹۵/۵)

#### روح کا بھٹکٹا

بعض لوگوں کا عتقاد ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر کے مرج ئے تو اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے، اصل روحوں میں جا کرنہیں ملتی ، یہ بات بالکل غلط اور بے اصل ہے۔شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، البہ خود کشی کرنا برد ا گنا ہ ہے۔ مسئلہ۔۔ مردوں کی روح کے دنیا میں آنے جانے کا خیال نلط ہے کیونکہ جو نیک ہیں وہ و نیا میں آتائمیں جا ہے اور جو بدہیں انہیں اجازت نہیں ٹل سکتی ہے۔ مسئلہ:۔لِعض جاہل سجھتے ہیں کہ اگرعورت بچہ کے پیدائش کے دوران مرجائے تووہ بھوت ہوجاتی ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہا کی عورت شہید ہوتی ہے۔ مسئله: \_ بعض لوگ اعتقادر کھتے ہیں کہ شب برأت وغیرہ میں مردول کی رومیں گھر میں آتی میں اور دیکھتی میں کہ کسی نے ہمارے لئے مجھ ریکایا ہے یانہیں ، بیاعتقاد باطل ہے۔ مسکہ:۔بعض عوام کاعقیدہ ہے کہ ہرجمعرات کی شام کومردوں کی روحیں اپنی گھروں میں آتی میں اور دیکھتی ہیں کہ ہم کوکون تواب بخش ہے؟ اگر پھھاتواب<sup>ط</sup> گیات<sup>تہ نی</sup>ے ورنہ مایوس ہو کرلوٹ ماتی ہیں ۔ بیدخیال غلط ہےاور بُراعقید ہ ہے شریعت میں اس کی وٹی انسل نہیں ہے۔ ( اغلاط العوام/ص ٢٠/تشعيل و يَعْطِيُّ احقر كي مرتب ُزوه • سائل ثرُ َ س و بدعت مين )

# کیامردہ اینے متعارفین کو پہچا نتا ہے؟

مسئلہ:۔مرنے کے بعدارواح کی ملاقات ٹابت ہے۔روایت میں ہے کہمرنے والے کے رشتہ داروں کو (جو پہلے مر چکے ہیں ) ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کہیں سفرے واپس آئے تواس کے رشتہ دار دل کو ہوتی ہے اور اس روح سے دوسر سے زندہ عزیز ول کے حالات کودریا فٹ کرتے ہیں اور اس کے اچھے حالات سے خوشی ہوتی ہے ، اور چھوٹی اولا د کا والدین کو بخشوانے کی سعی کرنااحادیث ہے ثابت ہے۔ ( فآوی محمودیہ *اج مے اص ۴۳۰* ) مسئلہ:۔مردہ پیدا ہونے والا بچے بھی والدین کی سفارش کرےگا۔

(احسن الفتاوي/ جه/ص ۲۰۵)

### میت کے گھر والوں کے لئے کھا ٹا بھیجنا

مسئلہ: ۔جس گھر میں میت ہوجائے ان کے لئے کھا تا بھیجنا مسنون ہے کہ جولوگ موت وغیرہ کی مصیبت میںمشغول ہوں ان کے رشتہ دار یا پڑوسی ان کو کھا تا پکا کر بھیج ویں باقی تکلفات اورنام وری اور عوض ومعاوضه کرنا جبیها که آج کل دستور ہوگیا ہے بہت معیوب وممنوع ہے سيدهي سادهي طرح بهنيت ابدادا قارب كوكها ناجيج كرسنت كاثواب حاصل كرناحا ہے اور بيا کھا ناصرف انہیں لوگوں کے لئے ہے جومیت کے کام اور رنج وغم میں مشغول ہوں بیہیں کہ تمام برادری وقوم کوکھلا یاج ئے، نیزیہ مجھنا بھی جہالت ہے کہ میت والوں کو تین ون تک گھر میں کھانا پکانا جا ئزنہیں یامنحوں اور باعث و ہال ہے۔

آ پہناتے کے حقیق جیازاد بھائی حضرت جعفر جو کہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب شہیر ہوئے ، ان کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ وحی کے ذریعہ آ ہے ہوئے کودی گئی اور آ ہے ایک ہے کو کوں کواطلاع فر مائی اور ہے ہوئے نے فر مایا کہ جعفرے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرواس لئے کہ ان کوایس خبر پنجی ہے جوان کو مشغول کرے گی۔ ( بیعنی جعفر سے موت کی خبرآئی ہے جس کےصد مداور رنج میں مشغول ہوکر کھانے بیٹے کے انتظام کی خبر نہ رہے گی)۔ (بخاری/ جا/ صابے ا/ ابوداؤد،وتر مذی،الجواب المتین/ص ما ۵/وکتاب الفقہ الحجاب المتین/ص ما ۵/وکتاب الفقہ الحجاب المعین میں الفقہ الحجاب الفقہ الحجاب المعین المعین الفقہ المحب

مسئلہ: کسی کے بہال موت ہوجائے توان کے قریب کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لئے مسئلہ: کسی کے بہال موت ہوجائے کھانے کا انتظام کریں اور خود ساتھ بیٹی کراصرار کر کے ان کو کھلائیں ہم وحزن اور تجہیز و تلفین میں مشغولیت کی وجہ سے کھانے پکانے وغیرہ کا ان کوموقع نہیں ملتا ۔ آپ آلینے نے اس کا تکم بھی فر مایا۔ (مقتلوۃ اص اہدا/ ومرقائے/ جسم/ص ۴۹)

مسئلہ:۔ شریعت سے صرف اتنا ثابت ہے کہ جس کے گھر موت ہوجائے اس کے پروسیوں اوراعزاء واقارب کوچاہئے وہ اس وقت تک، جب تک فرطِقُم والم ہومیت کے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر دیں، اوران کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کو گھلا کیں بلا کیں، خووا پنے یہاں لاکریا خودمیت کے گھر کھانا وغیرہ لے جاکراورزیا وہ بہتر ہی ہے، اوراس کی دلجوئی کی غرض سے خود بھی ( کھانے کا انتظام کرتے والے ) ان کے ساتھ کھانے ہیں شریک ہوسکتے غرض سے خود بھی ( کھانے کا انتظام کرتے والے ) ان کے ساتھ کھانے ہیں شریک ہوسکتے ہیں، اس سے زیادہ ٹابت نہیں، بلکہ اہل میت کے یہاں مثل وعوت سروروفرح کی وعوت لدیا کر وہ میں۔

شامی میں ہے کہ دفن کے لئے باہر سے آنے والے اگر محض اتفاق سے یا اہل میت
کی دل جوئی کے لئے ان کے ساتھ کھانے وغیرہ میں شریک ہوجا کیں تو مخبائش ہوسکتی ہے،
لیکن رشتہ داروں کا دور، دور ہے آ کر قیام پذیر ہوتا اور کئی کئی دن رہنا جیسا کہ رواج ہے، خوشی کی دعوت کی طرح جمع ہوتا، یہ سب مکروہ اور بدعت ہے۔ (نظام الفتاوی می جمع ہوتا، یہ سب مکروہ اور بدعت ہے۔ (نظام الفتاوی می جمامی کے ا

## میت کے گھر والول کے لئے کتنے دن کھانا بھیجاجائے؟

سوال -میت کے گھر والوں کو تین دن تک کھانا پہنچانا کیامستحب ہے؟ اگرایک دودن تک پہنچا کرختم کردیا جائے تو کوئی قباحت ہے؟

جواب: میت کے پڑوسیوں اوراعزاء واقارب کے لئے اہل میت کوسرف ایک روز کا کھانا کہنچا دینا جودن ورات کے لئے کافی ہوجائے مستحب ہے۔ ایک دن سے زیادہ کھانا بھیجنا مکروہ ہے، اس رسم میں غیر معمولی حرج اور تکلف میں غلو کے علاوہ یہ قب حت بھی ہے کہ جوام اس کو تکم شری سجھتے ہوں گے یا سجھنے لگیس کے جوشر بعت پرزیادتی اور بدعت ہے۔ (احسن الفتادی/ جا/ص ۱۳۸/ بحوالہ روالحقار/ ج الص ۱۳۸/ واحسن الفتادی/ جا/ص ۱۳۸۸) مسئلہ: رمیت کے گھر والوں کے لئے جورشتہ داروں میں سے کھانا آئے اس کا کھانا اہل میت کو درست ہے۔ (فقوی دارالعلوم/ ج ۵/ص ۱۳۸۸/ بحوالہ روالحقار/ ج الص ۱۸۳۸)

# میت کا کھانا کون کھاسکتا ہے؟

مسئلہ:۔ جولوگ میت کی تجہیر وتکفین اور فن کے کاموں میں مصروف ہوں ان کو بھی ہیہ کھانا کھلانا جائز ہے۔ (معارج اللوۃ /ج ا/ص ۱۷)

مئلہ:۔ اہل میت کے گھر ضیافت کھانے کی جورہم پڑگئی ہے، یہ یہ بنینا واجب الترک ہے صرف اہل میت کے وہ عزیز وا قارب جودور دور سے آئے ہوں ان کی اس روز واپسی نہ ہوسکے یا اہل میت کی تسلی کے لئے ان کا قیام ضروری ہوتو وہ میت کے گھر کھانا کھالیس تو خیر، باتی تمام تعزیت کرنے والوں کوا پنے اپنے گھر وں کوواپس جانا چاہئے، نہ میت کے گھر قیام کریں، نہ ضیافت کھا تھیں۔

مسئلہ: ۔میت کے قریب رشتہ دارگھر والوں کے لائق کھانا بھیج دیں تو بہ جو ئز اور مستحب ہے۔ ( کفایت المفتی / ج ۴/ص ۱۰۹)

مسئلہ:۔میت کے دفن کرنے والول کواولمیاءمیت سے دعوت لیما جا تزنہیں ہے۔ (کفایت المفتی / ج<sup>مہر</sup>ص ہے۔ا/ عالمگیری/ ج ا/ص ۸ ہے/مراق الفلاح/ ج ا/ص ۳۳۹) مسئلہ:۔اور یہ بھی پیچے نہیں کہ میت کو دفنا کرواہی میں سب لوگ میت کے مکان پر آئیں، بلکہ وفن سے فارغ ہوکرا پنے اپنے کام کو چلے جائیں (عام افراد)۔ ( کفایت المفتی /جس/ص۳۳)

#### میت کے کھانے کوضروری سمجھنا؟

سوال: میت کی تدفین کے بعد قریبی رشتہ دار دار ثین میت کواپ ہمراہ کھانے کھلانے کے لئے گھر آتے ہیں ہید بات تواجھی ہے لیکن اور بہت سے حضرات بھی اس کھانے ہیں شریک ہوجا ہے ہیں۔ جس کی وجہ سے کھانا کم پڑجا تا ہے کیادل جوئی کے لئے کھانے ہیں شریک ہوں؟ جواب: میرسم بھینا تا جا کرنے اور انتہائی بے فیرتی کی بات ہے۔ اس گناہ میں کھانے والے اور کھلانے والے سب شریک ہیں بلکہ قریب کے رشتہ دار بھی اگر اس رسم کولا زم سجھتے ہیں اور کھلانے والے سب شریک ہیں بلکہ قریب کے رشتہ دار بھی اگر اس رسم کولا زم سجھتے ہیں اور اس ہیں شریک نہ ہونے کو برامانے ہوں یا یہ کھاناالل میت کی طرف سے ہوتو ان کے لئے بھی بیٹ فیول تا جا تر ہوجائے گا۔ (احس الفتادی کی ایک ایک بحوالہ ردائی کی ایک ہے۔ اور اس میں شریک نہ ہوجائے گا۔ (احس الفتادی کی ایک بھی بیٹ کی طرف سے ہوتو ان کے لئے بھی بیٹ تا جا تر ہوجائے گا۔ (احس الفتادی کی ایک بھی بیٹ کی بیٹ کی تا ہو جائے گا۔ (احس الفتادی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی تا ہو جائے گا۔ (احس الفتادی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی تا ہو جائے گا۔ (احس الفتادی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی الفتادی کی الفتادی کی جائے کی بیٹ کی کو کو کو کو کو کی کی بیٹ کی کو کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ کی کی بیٹ ک

#### اہل میت کی طرف سے دعوت

مسئلہ:۔ آیک رسم یہ کی جاتی ہے کہ دفن کے بعدمیت کے گھروا نے برادری وغیرہ کودعوت دیج بین کہ فلال روز آکر کھانا تناول فر مائیں۔ یا در کھنا چاہنے یہ دعوت اوراس کا قبول کرنا دونوں ممنوع بیں ، ہرگز جائز نبیں اس فیج رسم ہے اجتناب لازم ہے علامہ شامی نے اس دعوت کے متعلق کھا ہے کہ اس کے حرام ہونے بیں کوئی شک نبیں ، اور شافعیہ وغیرہ کا بھی اس کے نا جائز ہونے پرانفاق ہے۔ (امدادالا دکام/ح بالص ۱۱۵)

(بعض جگہ تو دفن کرنے کے فوراً بعد قبرستان میں صاحب میت اعلان کرتا ہے کہ تمام حضرات میرے گھر چلیں اور میرے ساتھ کھانا کھانے بغیر نہ جا کیں۔ بید طریقہ بھی خلاف شرع ہے اور خلاف عقل بھی ہے کیونکہ جس کے گھر موت ہوگئی ہے وہ توغم میں تڈھال وہد ہوش ہے اس کوتو بھوک کے باوجود کھانے کی رغبت وخوا ہش نہیں اور وہ با قاعدہ کھانے وہد ہوش ہے اس کوتو بھوک کے باوجود کھانے کی رغبت وخوا ہش نہیں اور وہ با قاعدہ کھانے (دعوت) کا اعلان کرے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کوم نے اور جینے ہیں شریعت کے مطابق ممل کرنے کی تو فیق عنایت فرما کیں۔ (محمد رفعت قائمی)

## کھانا تھیجنے کی غلط رسم

مئلہ: بعض جگہ میت کے رشتہ داروں کے یہاں سے کھانا آتا ہے یہ بہت انچی یات ہے،
بلکہ مسنون ہے لیکن بعض لوگ اس میں بھی طرح طرح کی خرابیوں میں جتلا ہیں، جن کی
اصلاح ضروری ہے۔ مثلًا بعض جگہ ادلہ بدلہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کھانا دیکھا جاتا ہے کہ
جیرا ہم نے ان کے یہاں پرمرنے میں دیا تھا ویرائی ہے یا کم درجہ کا۔

قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں اگر دور کا رشتہ کھانا بھیجنا جا ہے توا ہے معیوب سمجھا جاتا ہے اور قریبی رشتہ دارا گرچہ تنگدست ہوں بدنا می کے خوف سے پر تنگلف اور بڑھیا کھانا بھیجنا ضروری بجھتے ہیں اگر چہاس کے لئے قرض پکڑنا پڑے۔ بیرسمیس خلاف شریعت ہیں ، کھانا بھیجنا ضروری بحقتے ہیں اگر چہاس کے لئے قرض پکڑنا پڑے۔ بیدش لوگ دور کے رشتہ دار کو ہیں ، کھانا بھیجنے ہیں ہے تنگفی اور سادگی ہے کام لینا جا ہے۔ بعض لوگ دور کے رشتہ دار کو ہرگز بھیجے نہیں و ہیتے ہیں۔ بیسب امور قابل اصلاح ہیں۔

(اصلاح الرسوم/ص ٧٤١/حضرت مولا نا تھا تويّ)

#### میت کے گھر میں ہوتے ہوئے کھانا کھانا؟

سوال:۔سناہے کہ میت کے گھر میں جب تک ہومحلّہ اور گھر والوں کو کھا نا کھا نا درست نہیں ہے ہثر عاکیا تھم ہے؟

جواب:۔اس کا کوئی شوت نہیں ہے، بلکہ خودالل میت کے لئے بھی یعنی جس کے گھر میں موت ہوں کے گھر میں موت ہوں کے گھر میں موت ہوجائے کھانا کھانے سے شرعاً پر ہیز کرنے کا کوئی تکم ہیں ہے،صدمہ اور تم کی وجہ سے کھانا نہ کھائیس تو اور بات ہے۔

آج کل میہ رسم بن گئی ہے ، اوراس کا ایساا ہتمام ہونے لگاہے کہ میت کے گھر میں ہوتے ہوئے لگاہے کہ میت کے گھر میں ہوتے ہوئے او بحوک کے باوجود) کھانا کھانا گناہ بچھتے ہیں، اس لیے اس رسم کا ترک واجب ہے، بہ تکلف کچھ نہ کھانا چاہئے، عزیز وا قارب اور پڑوسیوں پرلازم ہے کہ اہل میت کوتر غیب واصرارے کھلائیں۔(احسن الفتاوی)/ جہ/ص۱۲)

## میت کے گھرعورتوں کا اجتماع

میت کے گھر عورتیں بھی کئی مرتبہ جمع ہوتی ہیں، صلا نکدا یک بار تحزیت کر لینے کے بعد دوبارہ تعزیت کے لئے جانا مکر دہ ہے۔ (عوام کے لئے خواص کے لئے نہیں ہے) بظاہر عورتوں کا آنا جانا مبروسلی کے لئے ہوتا ہے لئین ہوتا ہیں کہ اہل میت کو صبر دلائے، دل تھا منے اور تسلی دینے کی ایک بات نہیں، الثا ان کو تم یا دولا دلا کر روتا پیٹرنا شروع کر دیتی ہیں، افرار اکثر عورتیں) یا وہاں جیٹھ کر دنیا جہاں کی یا تیس کرتی ہیں اور اہل میت کو ذیر بار کرتی ہیں، اور (اکثر عورتیں) کی مسئرات اور مفاسد ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شادی ہیں شریب ہور ہی ہوں، علاوہ ان کے اور بھی مسئرات اور مفاسد ہوتے ہیں۔ جن سے اجتناب لازم ہے۔

(اصلاح الرسوم/ ج ١٤)

نیز بہت ی جگہ رونے پیٹے میں عورتیں بے پردہ ہوجاتی ہیں اور پردہ کا مطلق خیال تک نہیں رکھتیں ، اور بعض جگہ عورتیں فرط غم سے اپنے نامحرم عزیز وں مثلاً ویور، پچازاد،
تایازاد، اور د بھائی وغیرہ سے لیٹ کرروتی ہیں یہ بھی حرام ہے کیونکہ رنج وغم ہیں ٹریعت کے احکام ختم نہیں ہوجاتے ، نیز بعض جگہ گھرکی اور برادری کی عورتیں میت کے میں ٹریعت کے احکام ختم نہیں ہوجاتے ، نیز بعض جگہ گھرکی اور برادری کی عورتیں میت کے گھرے جنازہ اٹھاتے وقت روتی ہوئی گھر کے باہرتک آجاتی ہیں اورتمام غیرمحرموں کے سامنے بے تجاب ہوجاتی ہیں ، یہ سب نا جائز اور حرام ہے۔

اور بعض جگہ آنے والی عور تیں دیدہ وانستہ ایس یا تیں کرتی جیں جس سے کھروالوں کورونا آئے ،اور بعض عورتیں بن بن کر بہ تکلف روتی ہیں بیسب غلط اور منع ہے لیعنی شریعت کے خلاف ہے۔(اصلاح الرسوم)

بعض جگہ میت کی جان کئی کے وقت ہجائے اس کے کہ کلمہ وسورہ کیلین پڑھیں، میت کی سہولت نزع اور خاتمہ بالخیر کی وعا کریں، عور تیں رونا پٹینا پھیلاتی ہیں، اگر مریض کو کچھ ہوتی بھی ہوتو وہ پریشان ہوجا تا ہے جب کہ اس کونزع کی تکلیف ہی کیا کم ہے، مزید میں تکلیف ویتی ہیں، یا در کھیے بلند آواز سے رونا چلانا، ماتم کرنا، اور گریبان بھاڑنا سب حرام اور گناہ ہے البندرونا آئے تو چیخ چلائے بغیر آنسوؤں سے رونے میں کوئی مضا کھنہ ہیں ہے۔ (اصلاح انقلاب امت/ج الص

(آنخضرت الله کا قلب رنج وقم والے حواوث سے رنجیدہ ومکین ہوجا تا تھا اور اس حالت میں آب اللہ کا کمال ہے اس حالت میں آب اللہ کی انسانیت کا کمال ہے کہ خوتی اور مسرت والی باتوں سے مسرت ہواورر نج وقم کے مؤجبات سے رنج وقم ہو، اگر کسی کا میحال نہ ہوتو بیاس کا نقص ہے، کمال نہیں ہے)۔

#### ميت يررونا

مسکلہ:۔میت یراو کچی آ داز ہے رونااور چیخنا چلانا حرام ہے لیکن بغیر چیخے آنسو بہانا (رونا) بالا تفاق مباح ہے۔نو حہ جا ئزنبیں ہے یعنی میت کی خوبیول کو بیان کر کے روٹا ، اپٹاچپرہ سیاہ کرلیما، منه پیٹما، ادرگریبان میں ژناوغیرہ کیونکہ آنخضرت میلینی کا فر مان ہے:'' جوشک اینے کلوں برطمانچے مارےاورگریبان کو بھی ڑے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ واضح ہو کہ میت کے پس ماندگان کے رونے پیٹنے سے کہ فعل حرام ہے، میت پر عذاب ہوگا، ہاں اگرمیت نے رونے کی وصیت کی ہے( تو عذاب ہوگا ) اگرمیت کومعلوم ہے كاس كاعز واس كم في كے بعداس ير (غيرشرى طريقة سے) روئيں محاور بي خيال کرتا ہوا گراس ہے بازر ہے کی وصیت کی جائے تو اس کولوگ یون لیس گےاور وصیت برعمل کریں گے تو واجب ہے کہ (غیر شرعی طور پر ) رونے پیٹنے ہے بازر ہنے کی دصیت کر جائے۔ اگرایسی وصیت نبیس کی توان کے رونے ہے میت پرعذاب ہوگا۔ (کتاب الفقہ/ج الص۸۹۰) (عنسل دینے کے بعدمیت کوونورمحبت یاعقیدت سے بوسد دیناجائز ہے جبیہ کہ آ پیٹینے نے حضرت عثمان بن مظعون کو بوسدلیا اور حضرت ابو بکرصد بی نے آنحضرت یکھیے ک و ف ت برآ پینلیکه کی بیشانی کا بوسه لیا محمد رفعت قاسمی ) مسئلہ:۔رنج وغم بےاختیاری ہے اس میں شرعاً کچھتحد بدنہیں اورروک بھی نہیں ہے جمنوع میہ ہے کہ ماتمی لباس پہنا جائے سویہ بات ٹابت نہیں ہے(بیان وغیرہ کر کے رویا پیٹا جائے بیہ

منوع ہے)\_( فآوی دارالعلوم/ح۵/ص ۱۳)

(آپیلی راضی بقضائے البی اورسب سے زیادہ حمر کے والے تھے اس کے باوجود اینے صاحبزاوہ ابراہیم پرونورمحبت وشفقت سے رفت کے باعث روویئے مگراس حالت میں بھی آپ میں کا قلب اللہ کی رضاوشکرے بھراہوا اورزبان اس کے ذکر وحد مين مشغول تقي)\_

'' آپنگ کاارشادمبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسواوردل کے تم مر سزائبیں دیتا''، کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابوئیں ہے، پھرآ ہے ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا'' کیکن اس کی فلطی پر''یعنی زبان ہے نو حد متم کرنے پرسز او یتا ہے۔ (محمر رفعت قاسمی)

#### سوگ کی مدت اور کارویار بندر کھنا

مسئلہ: میں رشتہ دار کی موت پرتنن دن تک سوگ منانا مباح ہے اس کا ثبوت سیجے حدیث سے ہے کہ: ''آپ ایک کا فرمان ہے خدااور آخرت پرایمان رکھنے والی عورت کے لئے حلال نہیں کہ تین دن ہے زیادہ سوگ کرے البتہ شوہر کی وفات پر جار ماہ دس دن تک سوگ مائے\_(شای/ج۲/ص۱۵۸)

مسئلہ:۔ عالمگیری میں ہے کہ معصیت کے وقت تمین روز تک گھر میں بیٹھے رہنا جائز ہے اوراس کورزک کرنااحسن ہے کیکن نوحہ کرنانا جائز ہے۔

مسئلہ:۔ دنوں اور تاریخ کی تعیین اور رسوم کی یا بندی کے بغیر قر آن پڑھ کر ایصال تو اب کرے تو مختائش ہے۔

مسئلہ: کسی کے انتقال براس کے قریبی اعز ہ کا تنین ون تک کاروبار بندر کھنہ تو جا تز ہے لیکن اس کو ضروری ند سمجھا جائے اور بندنہ رکھنے والے پرطعن نہ کی جائے۔ ( فآوی رجمیہ/ ج٨/ص١٩٠٠ ١٩٣١/ مجموعه فناوي/ ج٣/ص٩٨/ ويمني شرح بدايه/ ج٣/ص٢٠٩)

## الصالِ ثواب كياب؟

تحمی کی موت کے بعداس کی خدمت اوراس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے مغفرت درحمت کی دعا کی جائے اور رحم وکرم کی بھیگ ما تکی جائے جیسا کہ ذکر کیا جا دیا ہے، نماز جنازہ کی خاص غرض وغایت بھی یمی ہے اورزیارت قبور کے سلسلہ میں بھی جواحادیث سکی ہیں ان میں بھی اصحاب قبور کوسلام کے ساتھ ان کیلئے وعائے مغفرت بھی کی گئی ہے۔

دعائے خیر کے اس طریقے کے علادہ اموات کی ضدمت اور تفع رسانی کی ایک دوسری صورت رسول الٹیکلینے نے بیکھی بتائی ہے کہان کی طرف ہے صدقہ باای طرح کا کوئی دوسراعمل خیرکر کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کیا (تحفید یا) جائے۔'' ایصال ثواب اس کا نام ہے، جس سے زندوں کا تم بھی ہلکا ہوتا ہے اور مردول کوراحت رسانی بھی۔

(معارف مدیث/ ج۳/ص ۴۹۰)

اورايصال تُواب كاطريقد بهت مهل وآسانا بيكن جوطريق اختيار كئے جاتے میں وہ ایسے میں جونہ اللہ تعالیٰ نے ، نہاس کے رسول میں نے بتائے ، نہ صحابہ نے اختیار کئے ،اور ندائمہ وین نے کرنے والے یہ کہتے ہیں کہا گرہم یہ رسمیں ایصال ثواب میں نہیں کریں کے تو ہرا دری تا راض ہوجائے گی اس لئے ہمیں پیکرنی پڑتی ہیں۔

بیصرف بدعت ہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے، اس لئے کہ کرنے والے اللہ کی خاطر نہیں کرتے بلکہ برادری ہے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کوخدا بنار کھا ہے، یہ شرک ہو گیا کہ غیراللہ کو راضی کرنے کے لئے کرر ہے ہیں۔ برتفلی عبادت جوانسان اپنے لئے کرتا ہے وہ دوسروں کو تواب پہنچانے کی نیت سے کرے تواس کا ثواب دوسروں کو پہنچ جائے گا، اور مروہ اور زندہ دونوں کوابیصال ثواب کرسکتا ہیں صرف اس میں نیت کرلیں کہ اس کا ثواب فلال کو پہنچے، تو تواب چنج جائے گا۔ (اصلاح الرسوم، حضرت مولا ٹانھانویؓ)

## ایصال ثواب کے لئے اجماع

مسئلہ:۔ اپنے اپنے طور پرصدقات نافلہ یہ تلاوت یا تنہیج جہدیل وغیرہ کا تواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے، البتہ ایصالی تواب کے لئے اجتماع کا ہتمام اوراس میں قیوو ورسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا پیسب امور بدعت ہیں اور ناجا کر ہیں۔
ورسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا پیسب امور بدعت ہیں اور ناجا کر ہیں۔
(احسن الفتاوی کی جم المحمد کرنا ہے المس ۲۳۲۱ میحوالد دوالفتار کی المس ۲۳۲۱ میکا کے الدوالفتار کی المسئل کے خواہ نیا پڑھا ہو یا پرانا (پہلے کا)

مسئلہ: ۔ بس مص نے جو چھ پڑھا ہواس کا تواب کہنچا سلتا ہے جواہ نیا پڑھا ہو یا پراٹا ( چہلے کا ) پڑھا ہوا ہو۔

مئلہ:۔ ایصال تواب کے لئے پوراقرآن پڑھوانا (باپڑھنا) ضروری نہیں ہے جتنا پڑھا جائے اس کا تواب بخش دینا سیح ہے۔

مسئلہ:۔کسی دوسرے کو پڑھنے کے لئے کہنائیج ہے بشرطیکہ اس کوگرانی نہ ہوور نہ درست نہیں ہے۔( آپ کےمسائل/ج ۸/ص ۳۵۷)

# كيا تواب تقسيم بوكر پنچا ہے؟

سوال: پندمردوں کوالصال تو اب کیا جائے تو کیا تقسیم ہوکر پہنچتا ہے؟ جواب: اس مسئلہ میں علماء کااختلاف ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ حسب حصہ تو اب پنچے گا، جبیبا کہ کوئی محض ایک رو پہیے کے چید فقیروں کو تقسیم کردے تو سب کوایک ایک نہیں پنچتا بلکہ اس میں تقسیم ہوکر حسب حصہ پہنچتا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب کو پورا پورا پہنچ کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اگر سب کو ایک ایک رو پید کا پورا پورا پورا ٹو اب پہنچادیں تو ان کے بہاں کوئی کی خبیں آئے گی بلکہ وسعت رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ سب کو پورا پورا پہنچ، زیادہ تر وارو مدار تو اب کی کی زیادہ تی کا خلوص پر ہے اگر خلوص کے ساتھ تھوڑی چیز کوٹو اب پہنچایا جائے وہ زیادہ چیز کا ٹو اب بلاخلوص پہنچایا جائے۔

توزیادہ ضرورت خلوص کی ہوئی اوراگراس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی زیادہ ہوئی اوراگراس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی زیادہ ہوئے اور کا مسونے پرسہا کہ ہے۔(فقاوی محمود بیا ج کا مسلمہ:۔اگرایک وفت میں چندمردول کوٹواب پہنچاہئے تو سب کو پہنچاہے کین اگراول وہ ایک میت کوپہنچا دیا تو پھردوس ہے وفت میں ای صدقہ وغیرہ کوٹواب دوسری میت کونیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ ٹواب اول میت کونیں ہی میں ای صدقہ وغیرہ کوٹواب دوسری میت کونیں پہنچ

(فقاوي دارالعلوم/ج٥/ص١٩م/ردالحقار/جامم٨٨٨)

مسئلہ:۔اگر کوئی مخص کسی ایک عبادت کا تو اب کی مردوں کی ارواح کو پہنچائے تو وہ تو اب تقسیم ہوکران مردوں کوئیں دیا جاتا بلکہ ہر مخص کو پوراپورا تو اب جواس عبادت کا مقرر ہے عنایت ہوتا ہے۔ (علم الفقہ/ج ۲/ص ۱۲/ وفرآ وی دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۲۹)

حضرت علی ہے روایت ہے کہ آنخضرت کیا ہے فرمایا: ''جوشن قبرستان ہے گر رااوراس نے گیارہ مرتبہ سورہ افلاص'' قل ہواللہ'' پڑھی اور مردوں کی روحوں کو بخش دی تواس کومردوں کی روحوں کو بخش دی تواس کومردوں کی تعداد جتنا تواب دیاجائے گا یہ محض فضل خداد ندی ہے، اس کے خزانہ میں کئی نہیں ہے۔ ( فاوی رجمیہ / ج الم ۳۸۸)

كياايصال تواب سے تمام گناه معاف ہوجائيں گے؟

سوال: جو خفس فوت ہو چکازندگی میں صغائر و کہائر کا مرتکب تھا، اب اگراس کی اولاو بے شارقر آن کریم اوردیگر بہت ساصدقہ خیرات کرے تو کیااس کے چھوٹے و بڑے گناو معانب ہوجا کمیں کے یاصرف جھوٹے ؟

جواب: اس پر بھی اتفاق ہے طاعات وحسنات سے کفارہ صغائر لینی چھوٹے گناہوں کا جوتا ہے نہ کہ کہائر کا ،جیسا کر آن کر بھم میں ہے: ﴿إِنَّ الْسَحَسَنَ اَتِ يُسلَّهِ اِنْ الْسَحَسَنَ اَتِ يُسلَّهِ اِنْ الْسَحَسَنَ اَتِ يُسلَّهِ اِنْ الْسَحَسَنَ اَتِ يُسلَّهِ اِنْ الْسَحَسَنَ اَتِ يُسلِّهِ اِنْ الْسَدِينَ اللَّهِ اِنْ الْسَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

مسئلہ:۔ مردوں کوتواب صدقات وقرآن شریف پہنچاہے اور مردوں کوزندوں کی دعاء

واستغفارے نفع پہنچتا ہے نصوص قر آئی اوراحادیث ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۳۳۷/ بحوالہ ردالحقار/ ج ۱/ص۸۴۸/ باب صلاۃ البمائز )

سوالا كه كلمه بريش حكر ثواب يهنجانا

سوال: سوالا كاكله شريف برد كراكرميت كوبخشاجائة واميد مغفرت كى بيروايت كولى كاب بيس باور ولالله الاالله "برد حناجا بي يامحد رسول الله بي ملاياجائد؟ جواب: يدروايت كى كتاب بين نظر بي بين كررى يعض مشائخ في اس كفل جواب: يدروايت كى حديث كى كتاب بين نظر بي بين كررى يعض مشائخ في اس كفل فرمايا بالبنداعمل اس برورست باور معمول "لاال به الاالسام محمد وسول الله خلالية "ما الدي كاب اور حديث ترفدى اور الله خلالية "ما الدي كاب اور حديث ترفدى اور الله خلالية "ما الدي كاب اور حديث ترفدى اور

(فأوى دارالعلوم/ج٥/ص٢٣٢/ بحواله مفكلوة ،باب ثواب الشيع/ص٢٠١)

اجرت يرايصال ثواب

اجرت معروف یا مشروط پرجوقر آن کریم میت کے لئے پڑھواتے ہیں اس میں محققین نے لکھا ہے کہ میت کو اب نہ ہوالیوبہ محققین نے لکھا ہے کہ میت کو اب نہ ہوالیوبہ نیت اجرعوض کے تو میت کو کہاں سے پہنچ گا ، البتہ اگر کوئی شخص للہ قر آن شریف پڑھ کرمیت کو قواب پہنچا دے تو انشاء اللہ تعالی اس کا تواب میت کو لیے گا ، خواہ مکان پر پڑھ کر تواب بہنچا ہے یا قبر پر۔ ( فراو کی دار العلوم / ج م/ص ۳۳۵)

مسئلہ:۔ ماور جنب میں (خاص طور پر تیارک کا) ایصال تو اب میت کو بہنچاتے ہیں اس کی کچھ اس نہیں ہے، بلاکسی قید کے جس دن چاہے فقراء کو کھانا وغیرہ کھلا کراور نفذ دیے گر تو اب میت کو پہنچا دیا جائے۔

مسئلہ: ۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کلمہ وقر آن پڑھ کرائے لئے تو اب رکھا تو مرنے کے بعد اس کو پنچ گا۔ ( فرآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۵۵/ بحوالہ ردالتی اراح ۸۴۴)

## ايصال ثواب كاطريقه

مسئلہ:۔ایصال تواب کے طریقوں میں آج کل بہت نامشروع باتوں اور رسم ورواج کی آمیزش ہوگئی۔ ہے پہاں تک کہ اکثر لوگوں کوان امور کے مسنون ومشر وع ہونے کا خیال ہے جو بالکل نا جائز ہیں اور اس ہے طرح طرح کی خرابیاں واقع ہور ہی ہیں۔ مسكد: \_الصال نواب كاطريقه بديه كهجس عبادت كانواب پہنچانا منظور ہواس عبادت سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے کہ اے اللہ اس (نظی) عبادت کا تواب قلال صحف کی روح کو پہنچاوے،مثلاً قرآن کریم کی سورتیں یا اورکوئی ذکرتیج وغیرہ پڑھ کریانفل پڑھ كرياكسى مختاج كوكھانا كھلاكريا فيجھ دے كرياتقل روزہ ياتقل جج كركے الله تعالى ہے وعا کرے یاول میں جس کوٹو اب پہنچا ناہے نیت کرے توحق جل شانہ محض اینے نصل ہے ان عبادات کا تو اب اس کو پہنچاریتا ہے۔ (علم الفقہ/ج۳/ص ۲۴۰/ وفاوی رہمیہ/ج ۵/ ص ۱۲۴/وشامی/ج الص ۸۳ / وقتاوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۵۱) مسئلہ: بس وقت جوعباد نت کی جائے اس کے ساتھ ہی (فوراً اس وقت) دوسروں کواس کو او اب پہنچانے کی نبیت شرط نہیں ہے بہاں تک کہ اگر اس عبادت کے بعددوسرے کواس کا تواب پہنچانے کی نبیت کرلی جائے تب بھی جائزے اوراس کا تواب ووسرے کو آئی جاتا ہے۔(علم الفقہ/ج ۲/مس۱۲۰/وفقادی محمودیاج ۲/مس ۲۰۸/ بحوالہ شامی/ج ۱/مس۲۰۰)

مسئلہ:۔ نابالغ کوبھی اپنی حسنات (نیکیوں) کا ٹواب ملتاہے اس سے ٹابت ہوا کہ اس کو غیر بھی اپنی حسنات کا ایصال ٹو اب کرسکتا ہے، نیز اس پرتماز جناز ہ کی وعامجی اس کے لئے مفید ہے اس سے بھی ایصال ٹو اب کا افادہ ٹابت ہوا۔

(احسن الفتاويٰ/ج۴/ص٥٠٦/ردالمخار/جام ١٩٨٥مڪنوة/جا/ص٨٦/ دعالمگيري/ج۵/م٠٩٣)

کیا تواب پہنچائے والے کو بھی تواب ملتاہے؟ مسئلہ:۔اگرکوئی مخص اپنی کسی نفلی عبادت کا تواب دوسرے شخص کو پہنچادے توبیس ہوتا کہ اس عبادت کا تواب اس کے کرتے والے کو بالکل نہ ملے بلکہ اس عبادت کا تواب اس کو بھی ملتا ہے اور جس کو دیا گیا ہے اس کو بھی میمض فضل البی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے جب کو کی فخص کسی نقل عبادت کو کرے تواس کو چاہئے کہ اس کا تواب مؤمنین کی ارواح کو پہنچا دے تا کہ اس کو بھی تواب ملے اوران لوگوں کو بھی بلکہ اس صورت میں مؤمنین کی نقع رسمانی کے سبب سے دو ہرے تواب کی امید ہے۔

(علم الفقه/ج ٢١/ص ٢١٠/ وفراوي دار العلوم/ج٥/ص ١٣١)

## ایصال تواب کے مسائل

مسئلہ:۔میت کو واب صدفتہ و خیرات و تلاوت قرآن شریف وغیرہ کا پہنچاہے، ہال سنت و جماعت اصل ایسال و اب بین بین ہیں، امام ایوطنیفہ عبادات بدنیہ نفلی کے وصول و اب کیجا ہے کہ کا کل ہیں۔ (قاوئ وارالعلوم می کا کل ہیں میت کونٹل کا تو اب کہنچاہے)
مسئلہ:۔میت کے ایسال تو اب کے لئے پہلے روز اور تیسر بے روز اور دہم و چہلم کی قید کو اثراد بیا یعنی تم کروینا چاہے شرعا پر خصیصات ایسال تو اب کے لئے روائیس ہیں البند ابد عت و جرام ہیں بالبند ابد عت بیا نجو ہی تاریخ کے اور دن کے جب چاہے ایسال تو اب کردیں، چوہ تے یا پانچ ہیں یاسا تو ہیں دن یا اور کی دن بالخصیص کھا تا وغیرہ قراء کو دیدیں بیر رسوم اور تضیصات ہو ہوا م نے مقرر کررکھی ہیں ان کی پہلے اصل نہیں ہے، ہرایک دن ایسال تو اب کے لئے ہرا بر ہرے۔ (فناوئ وارالعلوم می کھر اس کوم روری ہوئے ہیں اس لئے اس کورک میں تا برت نہیں جو کی اور اب اس کا الترام اس درجہ ہوگیا کہ ہوا ماس کوم روری ہوئے ہیں اس لئے اس کورک کرنا چاہے اور اس کو بی جو جوالے اور رسم کونو ڈیا جا ہے گھر جب اورکوئی دن ای طرح کا درم ہوجائے اور رسم کونو ڈیا خوالے کا درم می جوجائے اور رسم کونو ڈیا خوالے کے اور می کو جوبائے گا درجوطر لیقہ سف سے ٹابت نہ ہوائی کولازم میں جوجائے اس کو جوبائے اس کو کورک کو دن اس کو بیت نہ ہوجائے اور رسم کونو ڈیا خوالے کے کا درجوطر لیقہ سف سے ٹابت نہ ہوائی کولازم

كرليها أكر چداعتقاداً نه موصرف عملاً مووه بھي واجب الترک ہے اور فاتحه آ کے کھانار کھ کربھي

جا رُنبیں ہے، ای طرح میار ہویں بھی جا رُنبیں، جملہ رسوم استم کے جوشارع علیہ السلام

اورآپ کے صحابہ کرام اورائمہ دین نے نہیں کیااوراس کا حکم نہیں کیا، وہ سب نا جائز اور بدعت بیل محر کفروشرک نہیں ہیں۔( نآوی دارالعلوم/ج ۵/ص ۱۳۳۷/ بحوالہ ردالحقار/ج ۱/ص۸۴۸) مسئلہ:۔جومسلمان مراہب اس کوثواب پہنچ سکتا ہے، بے نمازی مسلمان کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ مسئلہ:۔جومسلمان مراہب اس کوثواب کہنچ سکتا ہے، بے نمازی مسلمان کو بھی پہنچ سکتا ہے۔

مئلہ:۔اگرکسی شخص کو پوراقر آن یا دنہ ہوصرف دی یارہ یا دہوں اوروہ ان کوتین مرتبہ پڑھے تو اس صورت میں پورے قر آن کریم کا تو اب حاصل نہ ہوگا، البتہ دی یارہ کا تبن گنا تو اب حاصل ہوجائے گا۔

بہرحال اگر پوراقر آن کریم نہ ہو سکے توبیہ بی بہتر ہے کہ دس پاروں کو بار بار پڑھ کرتو اب پہنچادے ، تو اب میت کو پہنچ جائے گا۔ (فآوی دارالعلوم/ ج2/ص۳۳۳) کرتو اب پہنچادے ، تو اب میت کو پہنچ جائے گا۔ (فآوی دارالعلوم/ ج2/ص۳۳۳) مسئلہ:۔ اہل ہنود کے قبرستان میں جہاں بچے ہی مدفون ہوں وہاں پہنچ کر پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

مسئلہ:۔ نابالغ ہے اہل ہنود کے جوم تے ہیں وہ جنتی ہیں، (البتہ ایصال تواب صرف مسلمانوں کے قبرستان ہیں پڑھنے کا تھم مسلمانوں کے قبرستان ہیں پڑھنے کا تھم ہے)۔ (فاوی دامالعلوم/ن ۵/س۳۵۳/وٹر آفتہ کراص ۱۲۱/ومکنلو قباب زیار قالقور/ جا اص ۱۵۳) مسئلہ ۔ غیرمسلم کا بچہ جس کومسلمان نے گود لے لیا (متمنی ہنالیا) قاعدہ فقہ یہ کے مطابق وہ بچہ کا فرہی سمجھا جائے گااس لئے کہ بحبر کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا مسلمان ہو تا شرط ہے یا خوداس بچہ کا بحالت شعور و تمیز اسمان م لا نا اور جب کہ ان وجوہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو دسب قواعد فقہ یہ وہ بچہ مسلمان نہ جھا جائے گا۔

( فرآوي دارالعلوم/ ج٥/ص ١٤٠٠/ روالحقار/ ج الص ١٣٨)

## کیا شو ہر کوصد قہ کرنا ضروری ہے؟

مئلہ:۔اورمرنے والے کے لئے خیرات کرنے کے متعلق بینکم ہے کہ اگرمیت نے وصیت کی ہے تو ایک ثلث لیعنی تہائی مال میں اس کونا فذ کرنا ضروی ہے اور اس سے زائد میں ورثاء کی اجازت پرموتوف ہے اگر ورٹاء بالغ ہوں اور اجازت دیں تو زائد ہیں وصیت نافذ ہوسکتی ہے در شہیں اور اگر میت نے وصیت نہیں کی تو انتقال کے بعد تمام ترکہ میت کی ملک ہے خارج ہوکر ورٹاء کی ملک ہیں آگیا ورٹاء کو اختیار ہے جس قدر چا جیں خیرات کر کے میت کو تو اب پہنچادیں لیکن اگر کوئی وارث نا بالغ بھی ہے تو اس کے حصہ کوصد قد کرنا جا تر نہیں ۔ نیز شو ہر کے ذمہ صدقہ و خیرات کرنا ہو کھ لازم نہیں اگر خوش سے صدقہ کرد ہے تو اب بی ملے شو ہر کے ذمہ صدقہ و خیرات کرنا ہو کہ لازم نہیں اگر خوش سے صدقہ کرد ہے تو تو اب بی ملے گا۔ (فآوی وار العلوم ملی ہو کا میں ۱۳۲۳ کرنا ہو کا بیا کرنا کیا گا۔ (فاوی وار العلوم میں ۱۳۲۳ کرنا ہو کہ کی المیا کوئی کیا کیا کہ کا ہو کی دار العلوم کی دور کو تو گو اب کی سے کوئی دار العلوم کی سے سر کے خوب کوئی دار العلوم کی میں کوئی کی کوئیں کی کی کوئی دار العلوم کی دور کوئی دار العلوم کی کوئی کی کوئی کی کوئیں کی کوئی کوئی دار العلوم کی دور کوئی دار العلوم کی کوئی کوئیں کی کوئی کوئی کوئی کوئی دار العلوم کی دور کوئی دار العلوم کی کوئیں کوئی دار العلوم کی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کو

#### ناراض والدين كے لئے ايصال ثواب

مسئلہ:۔ والدین ناراض ہوکروفات پاگئے ہیں توان کے لئے تلاوت قرآن اور ممدقہ و خیرات سے ان کی ارواح کو تواب بخش دے ، ان کے لئے استغفار کرتارہے ، ان کا قرض ہوتو وہ اوا کرے ، ان کی ارواح کو توان کی طرف سے جج کرے یا کرائے توانشاء اللہ وہ راضی ہوجا کیں۔ موجا کیں گے اور اولا دمطیع وفر مانبردار بھی جائے گی۔

صدیث شریف میں ہے کہ جو تحص اپنے ماں باپ کی طرف سے جج ادا کرے گا تو وہ ان کی طرف سے ادا ہوجائے گا اور ان کی ارواح کو بشارت دی جائے گی اور عنداللہ اولا ومطبع وفر مانیر دار مجمی جائے گی۔

مسئلہ: نظل کے ذریعے بھی ایصال تو اب کمیاجا سکتا ہے۔ ( فقادی رحمیہ / ج ا/ص ۱۳۸۷ تفصیل دیکھئے مشکلو قاشر یف/س ۱۳۲/ کتاب العلم وتر ندی / ج ا/ص ۸۵ اوشای / ج م/ص ۸۴۳)

## میت کی طرف سے حج بدل کرنا

مئلہ:۔ میت کی طرف سے جج بدل کر سکتے ہیں، اگراس نے وصیت کی تقی تواس کے تہائی ترکہ سے اس کا جج بدل ادا کیا جائے گااورا گرتہائی ہے ممکن ند ہوتو پھر مب ورثاء بالنے اور حاضر ہوں اورکل مال سے جج بدل کی اجازت دے دیں توکل مال سے بھی اس صورت ہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اورا گراس نے وصیت نہیں کی تقی تو پھرور ثاء کی صوابد بد اوررضا پر ہے،

بعید نہیں کہ اللہ نعالی اس صورت میں بھی اس کا جج قبول فر ماکراس کے گنا ہوں کو معاف فرماد ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ممراص میں) فرماد ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ممراص میں) نوٹ: میت کی طرف سے حج بدل کی تفصیل و کیھے احقر کی مرتب کردہ کمل و مدلل حج وعمر ہ

## میت کی طرف سے قربانی کرنا

میت کی طرف سے اور میت کے لئے قربانی کر سکتے ہیں اور اس کی چندصور تیں ہیں۔

(۱) میت نے وصیت کی ہو کہ میرے مال میں سے میری طرف سے قربانی کردینا ، اور وصیت کے مطابق اس کے مال میں سے قربانی کرے قوجا کز ہے گراس قربانی کا تمام گوشت وغیر ہ حقداروں (جوز کو قائے مشخق ہیں) صدقہ کردینا واجب ہے۔

(۲) میت نے دصیت کی ہو یانہ کی ہوان کے عزیز واقارب یا احباب وغیر واپنے بیسوں نے فیل اللہ کی ہوان کے عزیز واقارب یا احباب وغیر واپنے بیسب کی سیوں سے فعلی قربانی کردیں تو ہید درست ہے اور اس کا گوشت امیر وغریب سب کھا سکتے ہیں۔

(۳) این مال اور نام نظل قربانی کر کے اس کا تواب ایک یا ایک سے زا کدمیت کو بخش دیے تو بھی درست ہے اور اس کا گوشت بھی امیر وغریب سب کھا سکتے بیں۔ (فاوی رجمیہ/ج۲/ص۸۹/شامی/ج۵/ص۲۹۳)

# میت کے لئے قربانی بہتر ہے یا صدقہ کرنا

سوال: میت کوابیعیال ثواب کے لئے ہیں۔ صدقہ کرنا بہتر ہے یاان پیپیوں سے قربانی کر کے ایصال ثواب کرناافضل ہے؟

جواب: قربانی کے دنوں میں پیہ دغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی کرنااوراس کا تواب میت کو پہنچا ناافضل ہے کیونکہ صدقہ و خیرات میں فقط مال کا اداکرنا ہے اور قربانی میں مال کا اداکرنا بھی ہے اور قداکرنا بھی لیے دومقصد پائے جاتے ہیں۔ (فناوی رجمیہ ارج ۲/ص ۸۷)

## ايصال ثواب كاعمده طريقه

مسئلہ:۔ یہ طریقے تواب رسانی کے لئے عمدہ اور سخسن جی خواہ مداری اسلامیہ جی طلبہ مساکین کی امداد کے لئے پچھ نفذہ کپڑا وغیرہ دیدیں یا کتب حدیث دتفیر وفقہ وغیرہ خرید کر مساکین کی امداد کے لئے پچھ نفذہ کپڑا وغیرہ دیدیں یا کتب حدیث دتفیر اور میت کو جمیشہ تواب مدرسہ جی وقت کردیں تا کہ طلبہ ان سے جمیشہ نفع اٹھاتے رہیں اور میت کو جمیشہ تواب مہنت کو جہنچا تا بھی اچھا ہے۔ جہنچتا رہے ۔ اور بلاتھیں تا رہ فرادن فقراء کو کھا نا کھلا نا اور تواب میت کو جہنچا نا بھی اچھا ہے۔ کہنچتا رہے ۔ اور بلاتھیں تا رہ فرادن فقراء کو کھا نا کھلا نا اور تواب میت کو جہنچا نا بھی اچھا ہے۔ (فرادی وار العلوم کردی کے الدروالخار کے الحص ۸۲۲ کو الدروالخار کے داروں کھی کے دوروں کھی کے دوروں کھی کے دوروں کھی دوروں کھی کے دوروں کو دوروں کھی دوروں کھیں دوروں کھی دوروں کھیں دوروں کھی دوروں کی دوروں کھی دوروں

#### تعزيق جلسه كرنا

مسئلہ: کسی مسلمان کے انتقال پرمیت کے متعلقین کی تعزیت کرتا بینی تلقین صبر وغیرہ کرتا سنت سے ثابت ہے آگر وہاں خود جا کرتعزیت کا موقع نہ ہوتو خط کے ذریعہ سے بھی سلف صالحین سے تعزیت کرتام مقول ہے۔

جس کے انقال ہے بہت سے لوگوں کوصد مدہ ویا بہت لوگ تعزیت کی ضرورت میں کوسی کریں اور سب کا وہاں پہنچا دشوار ہوتو اس کے لئے آسان صورت میں ہے کہ ایک جلسہ کر کے تعزیت کروی جائے اس جس بڑی جماعت سفر کی زحمت سے نئی جاتی ہے اور میت کے متعلقین پر کثیر مہمانوں کا بار بھی نہیں پڑتا اور جمع عظیم کی متفقہ وعا بھی زیادہ مشخق قبول ہے ، بظاہراس جس (تعزیق جلسر نے جس) شرعاکوئی قباحت نہیں ،کیکن بہت جگہ اس نے محض رسم کی صورت افقیار کرلی ہے کہ مقصود میہ ہوتا ہے کہ اخبار جس نام آجائے گا اور ہماری شہرت ہوجائے گی اگر ہم نے تعزیق جلسہ نہیا تو لوگ ملامت کریں گے وغیرہ وغیرہ اگر میں صورت ہوتو پھراس کو چھوڑ ناچا ہے ۔ (احسن الفتاوی میں سے ساتے مثار کے سوگ منانے کا طریقہ جائز مسئلہ: کسی وفات پر جکس جس تین چارمنٹ سکوت افتیار کر کے سوگ منانے کا طریقہ جائز مسئلہ: کسی وفات پر جکس جس تین چارمنٹ سکوت افتیار کر کے سوگ منانے کا طریقہ جائز مسئلہ نے ساتھ مشاہرت لازم آتی ہے ، لہٰذا اس دواج کور کہ کہردینا ضروری ہے ۔ (فاوئ رخیمہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے ، لہٰذا اس دواج کور کہ کردینا ضروری ہے ۔ (فاوئ رخیمہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے ، لہٰذا اس دواج کور کہ کہردینا ضروری ہے ۔ (فاوئ رخیمہ کردینا ضروری ہے ۔ (فاوئ رخیمہ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے ، لہٰذا اس دواج کور کہ

## تعزيت كالمسنون طريقه

مسكد: فرح بيت تين دن كے بعد جائز نبيل ہے، البتہ غائب تين روز كے بعد آئے تو بھى كرسكتا ہے۔ جماعت كى شكل بيل آئے كا اہتمام درست نبيل، اتفا قا ايك ساتھ ہو گئے، تو كوئى حرج نبيل، جرايك كيلئے مستقلاً الگ الگ تعزيت پيش كرنا مسنون ہے، البتہ اگرايك كھرانے كاكوئى برا ہے ادراس كے ساتھ اس كے ماتحت لوگ بھى ہيں تو صرف بروے ہى كى . تعزيت كا كوئى بروا ہے ادراس كے ساتھ اس كے ماتحت لوگ بھى ہيں تو صرف بروے ہى كى . تعزيت كا دعا ہے: ' اُنف ظُلمَ اللّٰهُ اَجْدَ كَ وَاَحْسَنَ عَذَا اَنْكَ وَاَحْسَنَ عَذَا اَنْكَ تَسْكِينَ اور قَلْمَ اَنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَجْدَوَكَ وَاَحْسَنَ عَذَا اَنْكَ وَاَحْسَنَ عَذَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

(احسن الفتاوي/ جه/ص ۲۳۵/ كمثاب البيئائز)

مسئلہ:۔ تعزیت کاسنت طریقہ یہ ہے کہ تدفین سے قبل یا (اگر موقع نہ ہوتو) تدفین کے پعد میت کے گھر والوں کے یہاں جاکران کوسلی وے، ان کی دل جوئی کرے، مبرکی تلقین و ترغیب دے اوران کے اور میت کے حق میں دعائیہ جملے کے، الفاظ تعزیت اوراس کا مضمون متعین نہیں ہے، جدا جدا جدا ہو اور تسلی کے لئے جوالفاظ زیادہ موز وں ہوں وہ جملے کہے۔ تعزیت کرنے کی احاد بہ شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جوشص مصیبت و پریشانی کے وقت اپنے بھائی کوسلی دے اوراس کی تعزیت کرے تو قیا مت کے دن اللہ تو لی اس کو بزرگی اور کرا مت کالباس پہنا کیں گے۔

(ابن ماجه شریف/ص۱۱۲)

نیز حدیث تریف میں ہے کہ جو تحق معیبت زدہ کی تعزیت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا تو ایس کے مبر کرنے پر )۔ (ترندی شریف/ج المصابات) اتنا تو اب دے گا جتنا مصیبت زدہ کو (اس کے مبر کرنے پر )۔ (ترندی شریف/ج المصابات) مسئلہ: ۔ مجبوری یا دوری کی بنا پر بذات خود حاضر نہ ہو سکے تو بذریعیہ خط وغیرہ بھی تعزیت کرے کہ یہ بھی سنت ہے رسول اللہ تا تھا ہے نے حضرت معاذبین جبل گوان کے صاحبر اوے کی وفات پر تعزیق خط کھا تھا۔ (فاوی رہیمہ کرج سرح معاذبین جبل گوان کے صاحبر اوے کی وفات پر تعزیق خط کھا تھا۔ (فاوی رہیمہ کرج سرح معاذبین جیل گوان کے مار بانچ میں منزل)

## تعزيت كي مدت

مئلہ:۔جس کے محرموت ہوگئ ہواس سے ماتم پری کرنامستحب ہے، ماتم پری لیعن تعزیت کا وقت موت کے بعد تین ون تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، بجزاس کے جب کہ ماتم بری كرنے والا يا جس سے ماتم يرى كى جائے موجود ندہو، الى صورت ميں تين ون كے بعد بھى تعزیت مروہ نہیں ہے اور اس کے لئے خاص الفاظ مقررتیں ہیں بلکہ تقاضائے حال کے مطابق ماتم بری کی جائے۔ (کتاب الفقہ /ج ۱/ص۸۲۸) مئلہ: \_تعزیت میں آلی کے کلمات ہوں بعن اس حتم کے الفاظ کہ مبر کرو اللہ تعالی تم کواس صبر کا اجردے گادغیرہ، اورتعزیت کے لئے مسجد میں (ای کام کے لئے یا قاعدہ) بیٹھنا مکروہ ے بلکہ کریر ہو۔ (فرآوی دار العلوم/ج ۵/ص عام/ وعلم الفقد/ ج ۲/ص ع-۲) موت یا کسی ایسے ہی شدید حادثہ کے وقت مصیبت ز دہ کوسلی دیااوراس کے ساتھ اظہار ہدردی اوراس کاغم ہلکا کرنے کی کوشش کرنا بلاشبہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ آتخضرت المينية خودتجى اس كاامتمام فرمات تصاورد وسرول كواس كى بدايت اورترغيب بمى وية تنطيح چنانچه: " حصرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے که رسول الله الله فی فرمایا: جس مخص نے کسی مصیبت زوہ کی تعزیت کی تواس کے لئے مصیبت زوہ کا سابی اجر ہے۔ (معارف الحديث/ ج٣/٤٣٣م/ بحواله جامع تريزي شريف وابن ماجه)

# المخضرت عليه كاتعزين مكتوب

حضرت معاذبین جبل سے روایت ہے کہ ان کے بینے کا انتقال ہوگیا، تورسول التعلیق نے ان کوتھ یہ تامہ لکھوایا جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے: '' (شروع) اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑارجم کرنے والا ہے اور مہریان ہے اللہ کے رسول محر (علیقے) کی جانب ہے معاذبین جمانی کی تام بتم پرسلامتی ہو، میں پہلے تم سے اللہ تقالی کی حمد بیان کرتا ہوں، جس کے سواکوئی معبود نیس بحد و ثنا ہے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں اسے کے مواکوئی معبود نیس بحد و ثنا ہے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں ہے کہ مواکوئی معبود نیس بحد و ثنا ہے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ) اللہ تعالی کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کہ دیا تھ کے دیا تھ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کہ دیا تھ کے دیا تھا کہ کا دیا تھ کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کرتا ہوں کہ کا دیا تھ کرتا ہوں کہ کا دیا تھا کہ کرتا ہوں کے کا دیا کہ کا دیا تھا کرتا ہوں کے کا دیا تھا کہ کرتا ہوں کہ کا دیا تھا کہ کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کہ کا دیا تھا کہ کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کہ کا دیا تھا کہ کرتا ہوں کا دیا کرتا ہوں کہ کی دیا کہ کرتا ہوں کے دیا کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کے دیا کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کے دیا کرتا ہوں کے دیا کہ کرتا ہوں کے دیا کرتا ہوں کرتا ہ

اور صبر کی تو فیق دے اور جمیں اور تہمیں شکر اداکر نا نصیب فرمائے ، اس کئے کہ بیشک ہماری جانبی ہونیں ہونیک ہماری جانبیں ، ہمارا مال اور ہمارے اہل دعیال (سب) الله بزرگ و برتر کے خوشگوار عطیے اور عاریت کے طور پر سپر دکی ہوئی امانتیں ہیں (اس اصول کے مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے یاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھا)''۔

الله تعالی نے خوشی ویش کے ساتھ تم کواس سے نفع اٹھاتے اور تی بہلانے کا موقع دیا اور (اب) تم سے اس کواجرعظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے، الله تعالیٰ کی خاص نوازش اور (عت وہدایت (کی تم کو بشارت ہے) اگر تم نے تو اب کی نیت سے صبر کیا ہم صبر (وشکر) کے ساتھ رہو۔ (ویکھو) تمہارار ونا دھونا تمہارے اجرکوضا کع نہ کردے کہ پھرتہ ہیں پشیانی اٹھانی پڑے اور یا در کھو! کہ رونا دھونا کسی میت کولوٹا کرنیس لاتا، اور نہ بی غم وائدوہ کودور کرتا ہے اور جوہونے والا ہے وہ تو ہوکرد ہے گا اور جوہونا تھاوہ ہوچکا۔ والسلام

رسول التعلیق کے اس مبارک تعزیت نامہ میں ہراس صاحب ایمان بندہ کے اس مبارک تعزیت نامہ میں ہراس صاحب ایمان بندہ کے اس مبارک تعزیت نامہ میں ہراس صاحب ایمان بندہ کے تعزیت وقعیحت اور تیلی وشفی کا پوراسامان ہے جس کوکوئی صدمہ پہنچے، کاش اپنی مصیبتوں میں ہم رسول الشعاف کی اس ایمان افروز اور سکون پخش تعزیت ہے سکون حاصل کریں اور مبروشکر کواپنا شعار بنا کرونیا وآخرت میں اللہ تعالی کی خاص عنایت اور رحمت وہدایت سے مبرد اندوز ہوں۔ (معارف الحدیث ہے ہے سمام ۴۷۸)

## موت پرصبر کااجر دلواب

حضرت ابو ہرمیرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول النتائی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کی ایمان والے بندے (بندی) کے کسی پیارے کواٹھالوں، پھروہ اوشاد ہے کہ جب میں کسی ایمان والے بندے (بندی) کے کسی پیارے کواٹھالوں، پھروہ تو اب کی امید پرصبر کرے تو میرے پاس اس کے لئے جنت کے سواکوئی معاوضہ میں۔

و اب کی امید پرصبر کرے تو میرے پاس اس کے لئے جنت کے سواکوئی معاوضہ میں۔

(ترفری/ جا/ص ۱۹۸/ بخاری/ جا/ص ۵۵/ باب البنائز ومعارف الحدیث/جسام ۲۹۸س)

## مرنے والے شوہر کی عدت

مئلہ: ۔ اگر شوم کا انتقال چاندگی کہل تاریخ کو ہوا اور عورت کو مل نہیں ہے تو چاند کے حساب
سے چار مہینے دی دن پورے کرنا ہوں گے۔ اورا گر کہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ بین ہوا
تو ہر مہینہ تیس تھیں تھیں دن کا لگار کر چار مہینے دی دن پورے کرنا ہوں گے لیتی پورے ایک سوٹمیں
دن اور جس وقت وفات ہوئی جب بیدمت گزر کروہی وقت آئے گاعدت ختم ہوجائے گی۔
مئلہ: ۔ اگر عورت ممل ہے تھی ، اس حالت بیس شوم کا انتقال ہوا تو بچہ بیدا ہوئے تک عدت
رے گی ، اب مہینوں کا کچھا عبارتیں ، اگر شوم کی موت کے تھوڑی دیر بعد بچہ بیدا ہوگیا تب
مئلہ: ۔ حاملہ عورت کی عدت بچہ بیدا ہونے سے ختم ہوجاتی ہے لیکن اگر ممل گرجائے تو اس
مئلہ: ۔ حاملہ عورت کی عدت بچہ بیدا ہونے سے ختم ہوجاتی ہے لیکن اگر ممل گرجائے تو اس
مئلہ: ۔ حاملہ عورت کی عدت بچہ بیدا ہونے سے ختم ہوجاتی ہو گئرا تھا، تو اس سے عدت ختم شہوگی
مئلہ یوں سمجھا ہے کہ اگر ممل کا کوئی عضوم شلا منہ تاک ، یا آئلی وغیرہ ، بن کیا تھا تب تو عدت ختم شہوگی
بلکہ یوں سمجھا ہے گا یہ عورت ممل سے نہیں تھی لہذا اس کی عدت پور سے چا رم ہیں دی ون
ہوگی۔ (شامی کی ج مرم اسم اسم اسکا احکام میت اس کا اسکاری عدت بور سے چا رم ہیں دون ون

مئلہ:۔رصتی ہے بل بی شوہروفات پاگیا ہے بھی عدت وفات ہوی پر واجب ہے۔
مئلہ:۔ اگر کس حاملہ کے پیٹ میں دوئے تھے ایک پیدا ہوگیا دوسراہاتی ہے توجب تک
دوسرا بچر پیدا نہ ہوعدت ختم نہ ہوگی۔ (شامی اج ۲/ص ۱۲۹/۱ دکام میت/ص ۱۲۹)
نوٹ:۔ یہ عدت موت والے شوہر کی ہے اس میں عورت کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے چاہے کس
بھی عمر کی ہواور طلاق والے شوہر کی عدت کا حساب الگ ہے۔ جب کوئی ہوہ ہوجائے تو ختم
عدت پر دسم کے طور پر عور تیں جمع ہوتی ہیں جس کی صورت ہے ہوتی ہے ہوں میں اس عدت
کے ختم پر بہت کی عور تیں جمع ہوتی ہیں یوں کہتی ہیں کہ اس کوعدت سے نکالنے کے لئے آئی
ہیں۔اور بعض عور تیں عدت سے نکلنے کے لئے ہوشرور کی جھتی ہیں کہ عورت عدت والے
گرے نکل کر دوسرے کھر جائے اور اس کا بڑا او ہتما م ہوتا ہے ہید دولوں با تیں غلا ہیں۔
گرے نکل کر دوسرے گھر جائے اور اس کا بڑا او ہتما م ہوتا ہے ہید دولوں با تیں غلا ہیں۔

مسئلہ بیہ ہے کہ جب عدت کے چار ماہ دس دن گز رجا نمیں یا ہند حمل ہو جائے تو وہ عورت عدت سے خود بخو دنکل جاتی ہے خواہ ای گھر میں رہے۔

(اصلاح انقلاب امت، احكام ميت/ص١٣١)

(بعض جگہ عدت والی عورت پوری ہونے پر والدین یا گھر کے افراد کپڑے وغیرہ دیتے ہیں بیسب غیرشری چیزیں ہیں ان سے بچا بہت ضروری ہے۔رفعت قاسی)

#### موت کے وفت مہرمعاف کرنا

ایک کوتا بی جو بہت بی عام ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تواس

سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کردے اور وہ معاف کردیتی ہے اور فاونداس معافی کوکائی سمجھ

کراپنے آپ کومبر کے قرض سے سبکدوش مجھتا ہے اگر کوئی وارث مانے کے بھی تو نہیں دیتا۔

یارد کھے ! اول اس وقت اس طرح معاف کراتا ہوئی سنگدلی کی بات ہے، دوسرے اگروہ پوری طرح ہوتی ہیں ہواور خوش ولی سے معاف بھی کردے تو مہر معاف نہ ہوگا۔ کیونکہ مرض الموت میں معانی بھی موادر خوش ولی سے معاف بھی کردے تو مہر معاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہے البتہ عورت کے دوسرے وارث جو عاقل و ہائنے ہوں وہ این اپنا اپنا حصہ میراث اس مہر میں سے بخوش جھوڑ تا چاہیں تو جھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن جو وارث بھون یا بالغ ہوں اس کا حصہ اس کی اجازت سے بھی معاف نہ ہوگا۔

(اصلاح انقلاب امت/ح الص ۲۳۸)

ایک کوتا بی لبعض لوگوں میں میہ ہوتی ہے کہ جس کا انتقال ہونے گئے اگراس شخص نے مہر ضادا کیا تواس کی بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کردے، حالا نکہ بیوی اس پر یالکل (دل سے) راضی نہیں ہوتی گرلوگوں کے اصرار یارسم سے مجبور ہوکر شر ماشری میں معاف کردیتی ہے، یا در کھئے! اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں برد اظلم ہے۔
معاف کردیتی ہے، یا در کھئے! اس طرح مہر معاف کرانا جائز نہیں برد اظلم ہے۔
(احکام میت/ ۲۲۹)

## مريض كابينه كرنماز يزهنا

مسئلہ:۔ جومریض قیام (کھڑے ہونے) سے عاجز ہے لینی اگر قیام کرے تو گرجائے گا

یامرض کے بڑھ جانے یا انچھانہ ہونے کا اندیشہ ہویا ہے حد تکلیف ہوتی ہو، اس کے لئے بیٹے

کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اگر کھڑے دہنے کی استطاعت ہے تو بیٹے کر پڑھنا جائز نہیں ہے،

اگر تھوڑی دیر کھڑا اروسکتا ہوتو اتن دیر کھڑا رہے یہاں تک کداگر کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی بیٹے

طاقت ہوتو تحبیر تح یہ کھڑا ابوکر کے پھر بیٹے جائے بعض مریض کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی بیٹے

کر تجبیر تح یمد کہتے ہیں بیرجائز نہیں ہے۔ (فقا وئی رشید ان اس ۱۳۳/شائی ای آم اس ۱۵)

مسئلہ:۔ یہار معذور کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لئے چیت لیٹ کر دونوں پاؤں قبلہ جانب ہوجائے

مسئلہ:۔ یہار معذور کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لئے چیت لیٹ کر دونوں پاؤں قبلہ جانب ہوجائے

ماگر چہ یہ بھی افقیار ہے کہ داکس بایا کی بہلو پر لیٹ کر نماز پڑھی جائے، تا ہم دایاں

پہلو با کس سے افعال ہے لیکن یہ صورتیں ای حالت میں ہیں جبکہ کوئی ایسا کرنے کے قابل ہو

اگر ایسا کرنے سے معذور ہوتو جس طرح بھی ممکن ہوای طرح نماز اداکرنی چاہے۔

اگر ایسا کرنے سے معذور ہوتو جس طرح بھی ممکن ہوای طرح نماز اداکرنی چاہے۔

(کتاب الفقہ / خام محدور ہوتو جس طرح بھی ممکن ہوای طرح نماز اداکرنی چاہے۔

(کتاب الفقہ / خام محدور ہوتو جس طرح بھی ممکن ہوای طرح نماز اداکرنی چاہے۔

## اگرمرنے سے پہلے قضائمازادانہ کرسکا

سوال: اگر تضاء نمازاداکرنے کی توبت نہ آئے کہ مرض الموت میں گرفتار ہوجائے اور فدیہ کی طاقت نہ ہوتو مؤاخذہ ہے بری ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: فوت شدہ نمازوں کا اداکر نایا فدید دینا بھی (مرنے کے بعد) مؤجب مقوط عذاب ہوسکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مثیبت پر ہے جبیبا کہ فرمایا: ﴿وَیَعْفِهِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن يَسَاءُ ﴾ .. (فنا وی دار العلوم / جس/م ۲۲۳)
یَشَاءُ ﴾ .. (فنا وی دار العلوم / جس/م ۲۲۳)

صحیح تخمینه کرے مثلاً چوده یا پندره سال کی عمر میں بالغ ہواور جار پانچ سال تک نمازیں نہیں

پڑھیں یا بھی پڑھی اور بھی چھوڑ دی اور بیصورت اس فخص کے اندازہ میں مثلاً چارسال کی ہوئی تو اس فخص کواپے زعم (گمان) کے مطابق اس قدر نماز وں کواوا کرنا چاہئے۔

آخر د نیا ہیں کسی فخص کا قرض ذمہ ہواور تعداد یا دنہ ہوتو اندازہ تخمینہ ہے ہی اس کواوا کرتے ہیں کہاں کا بچھ ذمہ باتی نہرہے، ایسی ہی سوچ کرکہ کس قدر دنوں کی نم زیس قضاء ہوئی ہیں، ان کواوا کرنا چاہئے اور مناسب یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے زائد پڑھے کہ سرا سرفع ہی تفع ہے۔ ( فناوی دار العلوم / جسم سرا سرفع ہی تفع ہے۔ ( فناوی دار العلوم / جسم سرا سرفع ہی تفع ہے۔ ( فناوی دار العلوم / جسم سرا سرفع ہی تفع ہے۔ ( فناوی دار العلوم / جسم سرا سرفع ہی تفع ہے۔ ( فناوی دار العلوم / جسم سرا سرفع ہی تفع ہے۔

بے نمازی کی طرف سے فدرید دیں تو وہ بری ہوگایا نہیں؟

مئل: - بلاوصیت میت کے اور بلا مال چھوڑنے کے ورثاء کے ذمہ کوئی کفارہ (مرنے والے کی طرف سے) واجب نہیں ہے اگر تیرعا کفارہ اس کی نمازوں کا اداکریں تو درست ہاور بہت اچھاہے، شاید اللہ تعالی اس کے گنا ہوں سے درگز رفرہ دیاس میں پکھری نہیں ہے اگر چہریہ یقین نہیں ہے کہ میت بری ہوجائے گی مگر پکھا مید برات کی ہے اور بیٹ دیا دینا نمازچھوڑنے پر دلیر نہیں بناسکنا (مالداروں کو) کیونکہ اول تو تارک نمازکوکیا یقین ہے کہ اس کے درثاء فد بیاداکریں کے یانہیں، دوسرے بغیروصیت بغیر مال کے چھوڑے، وارثوں کے تنہر کا دیمنا اپنی طرف ) سے فدریہ اداکر نے سے برائت یقین نہیں ہے۔ بہرحال فریضہ کا جھوڑنا معصیت کبیرہ ہے، اس کا سوال ضرور ہوگا، ماتی معاتی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بہرحال فریضہ کا چھوڑنا معصیت کبیرہ ہے، اس کا سوال ضرور ہوگا، ماتی معاتی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چھوڑنا معصیت کبیرہ ہے، اس کا سوال ضرور ہوگا، ماتی معاتی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چھوڑنا معصیت کبیرہ ہے، اس کا سوال ضرور ہوگا، ماتی معاتی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پہر کا فیور کا ذون ذلک لیکن یکھن یکھنا کے گ

( فآوي دارالعلوم/ج۵/ص ۳۱۵/ر دالحقار/ج الص ۲۸۵/باب قضاءالفوائت)

#### ميت كى طرف سے تمازروز واداكرنا

مئلہ:۔اگرمیت کے دارثین اس کے تھم سے اس کی فوت شدہ نماز دل کی قضاء کریں تو بیہ نمازیں اس کی طرف سے درست نہیں ہول گی ، اس لئے کہ نمازعبادت بدنی ہے جس کے لئے ہرمکلف کو تھم ہے کہ وہ خودادا کرے ، دوسرے کے اداکرنے سے اس کی طرف سے ادانہیں ہوتی ہے، برخلاف جج کے اس میں وہ نیابت کو تبول کرتا ہے، بینی اگر وارث میت کی طرف سے جج کرد ہے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہوجائے گا، اگر چہ میت نے اس کی وصیت نہ کی ہو۔ (درمختار/ج ا/ص۲۷۲/ ایدادالا حکام/ ج ا/ص۲۱۸)

مریض کازندگی میں نمازوں کا فدیددینا کیساہے؟

مسئلہ: ۔ شخ فائی کو (بڑھا ہے وزئدگی کی آخری اسٹیج پر) روزہ کا فدید دینا درست ہے لیکن فاز کا فدید (بدلہ) خوداس کو (اپنی زئدگی میں) دینا درست نہیں ہے اور نمازی اس فدید سے ماقط (معاف) نہ ہوں گی کیونکہ نماز میں یہ وسعت ہے کہ اگر کھڑ ہے ہو کرنہ پڑھ سکے توبیق کر پڑھے اور اگر دکوع وجود کے ساتھ نہیں پڑھ سکی توبیق سکی توبیق کر پڑھے اور اگر دکوع وجود کے ساتھ نہیں پڑھ سکی تواث اور مالی تو ایس کے ذمہ دہ جا کیں یا دوزے دہ وار توں کے وار توں کے ایک مرف کے بعد جونمازی اس کے ذمہ دہ جا کیں یا دوزے دہ وار توں کے وار توں کے دمہ دہ جا کیں یا جی خور دی ہے اور تا کی کرے اور مالی بھی چھوڈ ہے تو اس کے وار توں کے ذمہ فیر رضرورت مندی اس خدید ادا کر تا ضروری ہے اور تم ماس کا ذکو ہ کا ساہے کہ تملیک فقیر (ضرورت مندی) اس میں ضروری ہے کہ اگر مدارس اسلامیہ میں طلبہ مساکین کے لئے دیا جائے تو ہے بھی درست ہے اور اس میں ذیا دہ تو ہے بھی درست ہے اور اس میں ذیا دہ قور اب ہے کیونکہ تام دین کیلئے طلبہ کی امداد ہے۔

( فرآ وي دارالعلوم/ج ١٠/ص ١٣٨٨/ بحواله بدايه/ج ١/ص١٠/كراب الصوم )

مئلہ: ۔ تو بہ سے یا تج سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض معاف نہیں ہوتے، جیسے آگر کسی نے تج کیایا توبہ کرلی تواس کے ذمہ قرض داروں کا قرض ایسا ہی داجب ہے جیسے جج کرنے سے پہلے تھا، اسی طرح حقوق اللہ کا بھی جوقرض ہے (نماز دغیرہ) وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا، تو بہ سے نمازوں کی تاخیر کی معصیت معاف ہوگی اور فور آ ادا کرنا جولا زم ہوتا ہے، یہاں تک کہا گر پھر قضا کرنے ہیں تاخیر کی توازمر نو گنہ گار ہوگا۔

( فرآوي دار العلوم أجه/ص ١٣٣٧/ شامي جهم ١٨٥٢)

مسئلہ: فضاشدہ نمازوں کا کفارہ ان کا اداکرنا ہے اور حق تعالیٰ سے بجز اور ندامت کے ساتھ اللہ دفع تو ہرنا ہے ،صدقہ دینا واجب بیس ہے ہاں اگر صدقہ دیے تو چونکہ صدقہ سے خضب اللہ دفع

ہوتا ہے تو امید ہے کہ حق تعالیٰ شائہ کا جو غصہ سبب ترک نماز کے تھاوہ ندر ہے اور کسی غریب
کی حاجت براری سے رحمت النی متوجہ ہوجائے باتی اصل اواکر تا نماز کا ہے، صدقہ و بینے
سے نماز (زندگی میں) ساقط نہ ہوگی۔ (فناوی وارالعلوم اس ۳۵۴)
مسکہ: قضا نماز ، وروز رص ف تو بہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ قضا ءان کی لازم ہے۔
(فناوی وارالعلوم اس ۳۲۳/روالخار اس ۲۸۰)

## مرض الموت ميں خو دفد بيد ينا

مسئلہ: میت اگراہے مرض الموت میں خودا پی نماز کا قدید دے گاتوید درست نہیں ہوگا،
لہٰذااس پرواجب یہ ہے کہ وہ وصیت کرجائے ، البنتہ روزہ کا قدید خودا پی طرف سے اپنے
مرض الموت میں دیدے گاتویہ جائز ہوگا گراس کی صحت اس کی موت کے بعد ثابت ہوگی۔
مسئلہ: نماز روزہ کے کفارہ میں کل قدید کی رقم ایک فقیر (حاجت مند، جوصاحب نصاب نہ
ہو) کودینا بھی درست ہے اور کی کو بھی دے سکتا ہے۔ (درمخار این المس ۲۷۲)

#### قضانمازوں كافدىيكب اداكيا جائے؟

زندگی میں آو نماز کافد بیادانیس کیاج سکتا، بلکہ قضانمازوں کواداکر نابی لازم ہے،
البتۃ اگرکوئی شخص ای حالت میں مرجائے کہ اس کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں تو ہر نماز کافد بیہ
صدقہ فطر کی طرح پونے دوسیر غلہ ہے، فد بیاداکر نے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے، اس دن
غلہ کی جو قیمت ہو، اس کے حساب سے فد بیاداکیا جائے اور چونکہ وتر ایک مستقل نماز ہے اس
لئے دن رات کی چھ نمازیں ہوتی ہیں اور ایک دن کی نماز قضا ہونے پر چھ صدقے لازم ہیں،
میت اگراس سے صیت کی ہو، جب تو تہائی مال سے بی فد بیاداکر نا داجب ہے اور اگر وصیت
نہ کی ہوتو وارثوں کے ذمہ واجب نہیں، البتہ تمام وارث عاقل وبالغ ہوں اوروہ اپنی اپنی خوشی
سے فد بیاداکریں، تو تو تع ہے کہ میت کا بوجھ اتر جائے گا۔ (آپ کے مسائل/ج۲/ص۲۵۹)

#### نمازوں کا فدید کتناہے؟

مسئلہ: کفارہ تمازوں کا مرنے کے بعدور ٹاء کودیتا جائے۔ زندگی میں کفارہ کا حکم نہیں ہے اور کفارہ نماز کا بونے دوسیر گندم ہیں (لیعنی ایک کلوجیرسوٹینٹیس گرام/۱۳۳ گرام) دن رات میں جے نمازیں کنی حاجئیں لینی مع وز کے اور فدریہ میں اختیار ہے کہ خواہ گندم دے یا نقذہ نقذرو پید بہتر ہے کہاس میں سب حوائج پوری ہوسکتی ہیں اوراگر دینی کتب خرید کردیا جا ہیں توریجی درست ہے لیکن پھر بیضروری ہوگا کہوہ کتابیں (ضرورت مندغریب) طلباہ کونشیم کردی جائیں اوران کی ملک کردی جائیں ، مدارس اسلامیہ میں جس طرح کتب وقف رہتی ہیں اس طریقے سے جائز جیس ہے، اس سے کفارہ ادانہ ہوگا، بلکہ مالک بتانا ضروری ہے۔ (فأوى دارالعلوم/جه/صهده/فآوي محموديه/جهدا/ص٠٥) مسئلہ:۔ ہرروز ہ کا فدیدا یک نماز کے فدیہ کے برابر ہاورا گررمضان المبارک کے روزوں

کے علاوہ اگر کوئی نذر (منت) مانی ہوئی تھی تواس کا بھی فدید یا ہوگا۔

مسئلہ:۔زکوۃ جننے سال کی رہی ہے اس کا حساب کر کے ادا کرنا ہوگا۔

مسئلہ:۔ جج فرض اگرمیت ادانہیں کرسکا تو میت کی ستی ہے کسی کو جج بدل کے لئے بھیجا جائے كااور لوراخر جدديا جائ كا\_

مسئله: \_ جننے صدانة القطرر ہے ہوں ہرایک کا فعربید ینا ہوگا۔

مسئلہ: قربانی فرض کوئی رہ گئی ہوتو ایک بھرے یا ایک حصہ کی قیمت کا صدقہ کرنا ہوگا۔

مسئلہ: سجدہ تلاوت رہ کمیا تواحثیا طاس میں ہے کہ ہرسجدہ کے بدیلے ایک نماز کے فدید کے برابر صدقه كياجائ كا\_

مسئلہ:۔ اگرفوت شدہ نمازوں یاروزوں وغیرہ کی سیج تعداد یادنہ ہوتو تخیینہ ہے حساب كياجائ\_ (رساله حيله اسقاط ازمفتي محرشفيع)

مسئلہ:۔ اس کامصرف وہی ہے جوز کوۃ وصدقہ کامصرف ہے اورزیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جوزیادہ حاجت مند ہیں جیسے مقروض وغیرہ اوراگر مدرسہ میں طلبہ کے واصطے بھیجا جائے تو بھی اچھامصرف ہے، کیکن فیس منی آرڈر ڈرافٹ وغیرہ س میں محسوب لیعنی حساب میں شار نہ ہوگا۔ ( قباوی دارالعلوم/ جسم/ص ۲۹ m)

#### وصیت کے باوجودفد بیہنہ دیا تو؟

مسئلہ:۔میت کے ورثامیت کے وصیت کرجانے اور مال کے چھوڑ جانے کے باوجود اگر وصیت کونکٹ مال میں ہے بورانہ کریں گے تو گئے گار ہوں گے اورمیت بھی موَاخذہ اخروی سے بری نہ ہوگا تاوقتیکہ اللہ تعالی معاف نہ قرمادیں۔(فاوی دارالعلوم/جہ/س/۳۱۸ ردالخنار/ج الص١٨٥/باب تضاءالفوائت وفناوي محموديه جهاص ٩٨)

#### موت کی تیاری کا طریقه

بشكريه ما منامه الفرقان لكھنؤ جولائی/ <u>١٩٧٤ء مطابق ١٩٩٧ هـ</u>

نوث: \_79/ ذیقعده/ ۲۱ سام/ کی شب میں برادر عزیز حاجی محمود حسین مرحوم مغفور کی تدفین کے وقت ( جبکہ قبر کی تیاری میں پھھ درتھی ) حضرت مولا نامنظور نعمانی مرحوم ممبرمجلس شوریٰ دارالعلوم دیو بندنے جوتقر برفر مائی تھی ، بطور تیرک پیش ہے۔

بسم اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيَّمِ

﴿ كُلُّ نَفُسِ ذَا بُقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقُّونَ أَجُورَ كُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحُزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّذُيَّا إِلَّا مَتَ الْمَانِ ١٤٥١) إِلَّا مَتَ الْمَانِ ١٤٥١) محترم حاضرین! ابھی قبر کی تیاری میں پچھوریہ ہے ایک بھائی نے اسی وقت مجھ سے کہاہے کہاس وقفہ پیں پچھ عرض کردوں اوران کے اس کہنے ہی پر مجھے یا دآیا کہ بیدا یک طرح سنت نبوی بھی ہے۔ سیح بخاری شریف میں تو ایک مستقل باب اس کے متعلق قائم کیا گیا ہے جس كاعوان بى ب: "باب موعظ المحدث عندالقبر "ببرحال است كى اداكيكى کی نیت ہی ہے میں چند کلمات عرض کرتا ہوں اللہ تعالی قبول فرمائے جھے اور آپ کوان ہے فا مُدہ ﴿ بَهِي عَے۔ میں نے جوآ بت سورۂ آل عمران کی جوابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ "
''ہر جا ندارکوموت کا مزہ چکھنا ہے' اور تنہارے اعمال کے نتائج پوری طرح تم کو قیامت کے وان بی ملیں گے، پس جواس دن دوزخ کے عذاب سے نئے جائے اور جنت میں بھیجے دیا جائے وہ بی کا میاب ہوگا اور بید نیوی زندگی تو بس ایک دھوکے کا سودہ ہے۔

اس ترجمہ ہے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس آیت بیل موت اور آخرت کاذکر ہے اس کے پہلے جزویں بتلایا گیا کہ ہر جا ندار کو مرتا ہے اور ہرذی حیات کو ایک ون ضرور موت آنی ہے۔ اور اگر قرآن تھیم بیس اس کو نہ بھی بتلایا گیا ہو تاجب بھی ہم بیس سے ہرایک کو بطور خود یہ یقین ہے کہ ہر زندہ کو ایک دن مرتا ضرور ہے چٹا نچہ وہ انسان جوقر آن پرایمان نہیں رکھتے ہیں ، مرنے بیس ان کو بھی کوئی شک نہیں ہے اور کیونکر کوئی شک کرسکتا ہے جبکہ اس و نیا کا ابوری عمر کا تجربہ بیتلار ہاہے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہی پر ہوتا ہے۔

بہرحال بید حقیقت ہے کہ ' ہر زندہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے''۔ایک یقیقی بلکہ آ تکھوں و کیکھی حقیقت ہے جس سے کوئی کا فربھی انکار نہیں کرسکتا۔ نیکن انبیاء اللہ تعالیٰ سے اطلاع پاکر موت سے آگے کے متعلق بید بھی بتلاتے ہیں کہ موت فنا محض نہیں ہے بلکہ در حقیقت مرنے والے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف متقل ہوجا تا ہے اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس طرح روز مرہ انفر ادک طور پر لوگ مرنے اور اس عالم سے اس دوسرے عالم کی طرف خفل ہوتے رہتے ہیں، ای طرح آن دن اس لورے عالم اور سارے جہان پر ایک دم فرف خفل ہوتے رہتے ہیں، ای طرح آن دن اس لورے عالم اور سارے جہان پر ایک دم فنا فاری کردی جائے گی اور اس وقت ہو بھی ذکی حیات اس سار سے سنسار اور ساری کا نئات میں ہوں کے وہ سب موت کی گھاٹی ہے اتار کر اس دوسرے عالم میں نتقل کردیئے جائیں میں ہول کے وہ سب موت کی گھاٹی ہے اتار کر اس دوسرے عالم میں نتقل کردیئے جائیں اس دنیا سے نتقل ہوتے رہے ہیں ان ہی ہے ایک دوسرا عالم اللہ تو گی قدرت ہے ہی اس دنیا سے خفل ہوتے دے ہیں ان ہی ہے ایک دوسرا عالم اللہ تو گی قدرت سے ہر پا ہوگا۔ پھریہاں جس نے جو برے یا جھلے عمل کئے ہیں اور جس طرح کی اچھی یا بری زندگی گئے ہیں اور جس طرح کی اچھی یا بری زندگی گئے دوسرا عالم اللہ تو گی ایس کے حوال اس کے مطابق اس کو جزایا سزا طے گی۔

یمی مطلب ہے آ بت اس جزوکا کہ: ﴿ إِنْسَمَاتُو اَوْنَ اُجُوْدَ کُمْ ﴾ بہر حال ہماری بید نیادارالعمل ہے اور دارالجزا ووہ دو مراعالم ہوگا جس میں ہم کوموت کے بعد پہنچنا ہے پھر وہاں ہم کو جوزئدگی عطا ہوگ وہ یہاں کی محدود اور چندروزہ زندگی نہ ہوگی بلکہ ہمیشہ رہنے والی اور لامحدود ہوگی اور ہمارے افتیار میں ہے کہ خواہ اس لامحدود زندگی کو برے انتمال کرکے دکھ اور جہنم کی زندگی بنالیس یا برائیوں اور گنا ہوں سے پر ہیز کرکے اور نیکیاں کرکے سکھ اور جنت کی زندگی بنالیس، غرض اپنے کودوزشی یا جنتی بنانے والے خووہم اور ہمارے انتمال ہی ہیں یا لکل صحیح کہا ہے کہنے والے نے شعر :۔۔

عمل نے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ہے اور کے اپنی قطرت میں نہ توری ہے نہ تاری ہے اور کی اپنی قطرت میں نہ توری ہے نہ تاری ہے

جب بیمعلوم ہوگیا کہ بس میں دنیا دارائعمل ہادرآئندہ ابدالآبادتک مہاں کے ہوئے اعمال کے ہوئے اعمال کے متائج ہی ہے ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو سوچنے کہ س قدرخطرنا ک غلطی اور کیے خسارہ بین ہیں وہ لوگ جواس زعرگی کی مہلت کو غفلت بین گزار رہے ہیں اور مہال سے جانے کے بعد جس دوسرے عالم بین ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے راحت وآ رام کے لئے وہ کوئی تیاری نہیں کررہے جی بلکہ اس دنیا کی لذاتوں اور یہاں کے دھندوں بین اس طرح منہک جی کہ کویاان کو ہمیشہ یہیں رہنا ہے اور کھی موت نہیں آئی ہے۔

## پغیبر کیوں آئے؟

اس خفلت سے نکا لئے کے لئے اور دنیا کے متوالوں کو آخرت کی یاود لانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں میں بیدرس دیا گیا، لیکن انسان ایساغافل اور تاعا قبت اندیش واقع ہوا ہے کہ اس کے باوجود وہ آخرت سے بالکل بے پرواہ ہوجا تا ہے اور اپنی موت کو بالکل بھلائے رہتا ہے۔ پھراس کی خفلت کا انتہائی درجہ بیہ ہے کہ وہ اپنے جسے انسان کوروز مرہ مرتے اور اس دنیا سے سفر کرتے و کھتا ہے لیکن پر بھی انبیا و کے ویے ہوئے اس سبق کو اور اپنی موت کو یا زمیس کرتا۔ وہ اپنے سفر کرتے و کھتا ہے لیکن پر بھی انبیا و کے ویے ہوئے اس سبق کو اور اپنی موت کو یا زمیس کرتا۔ وہ اپنے سے زیادہ عمر والوں ہی انبیا و کے ویے ہوئے اس سبق کو اور اپنی موت کو یا زمیس کرتا۔ وہ اپنے سے زیادہ عمر والوں ہی

کونہیں بلکہائے ہم عمروں،اینے سے چھوٹوں، بلکہائے گودکھلا یوں تک کودیکھا ہے کہ وہ بیار بڑے، بیاری نے شدت اختیار کی، حکیموں اور ڈاکٹروں کی ہزار کوششوں کے باوجوہ علاج ہے کوئی فائدہ نہیں رہا اور کوئی دوا کام نہیں کررہی، اب مریض کا آخری وقت قریب آ حمیا، نزع اور جانکنی کا آغاز ہو گیا اور تھوڑی در کے بعد موت کے فرشتے نے آ کرروح کو قبض کرلیا، اب وہ ہم جبیاا نسان بے جان لاشہ ہو کے رہ گیا۔ نہلانے والوں نے پانگ سے ا تارکرایک ٹوٹے پھوٹے تختے پر جیسے جا ہا نہلا دیا ، گفنا دیا اورنماز جناز و پڑھ کے کسی سنسان اور وحشت تاک جنگل میں ہزاروں ٹوٹی مچھوٹی قبروں کے پیج میں ایک قبر کھود کے دفتا دیااور پچاسوں کو تنال مٹی او پرے ڈال کرسب اس مرنے والے کواکیلا چھوڑ کے اپنے اپنے گھر چلے آئے۔ ذراغوراتو ميجيئ برمرنے والے كى موت جارے لئے كتنا عبرت اور تصبحت كاسامان اینے اندرر کھتی ہے، کیکن عاقل انسان آئے دن قدرت کا بیتماشہ دیکھتے ہیں اور بھی بیٹیس سوچتے کہ ان سب منزلوں سے ہم کوہمی گزرنا ہے اور ہماری زندگی کاانجام بھی بس مہی ہونا ہے۔ درحقیقت غفلت کابید درجہ کہ دوسروں کی موت د کیے کربھی اپنی موت یا د نہ آئے اور دومروں کوونیا سے جاتا و کیچر کربھی سنرآ خرت کی تیاری کی فکر پیدا نہ ہو، ہ لکل آخری درجہ ہے۔ موت توسب سے بڑی ذکر ہے صدیث یاک میں ہے: "کے فلسی بسالم موت وَاعِه طِها " العِينِ موت ہى انسان كے لئے كافی واعظ ہے ، ایک ووسرے حدیث میں ازالہ ؟ غفلت كى خاص مد بيربيان كرتے ہوئے آنخضرت عليہ في فرمايا: "اكشو ذكسوها دم البلذات "لينى لذتون كاخاتمه كرويين والي موت كو بكثرت يا دكرواس يحتمهار ب دلون كي غفلت دورجوجائے کی اورآنخضرت تلک کادستور تھارات کا جب بیشتر حصه گزرتا اورتھوڑا حصہ ہاتی رہتا تو آپ اپنے گھروالوں کوغفلت کی نیندے اٹھاتے اور فرماتے۔ "ٱذْكُرَاللُّهَ ٱذْكُرِاللُّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَساءَ الْسَمَسُوثُ بِسَمَسَافِيْسِهِ جَساءَ الْمَوْثُ بِمَسَافِيْسِهِ " ووليعني الشوالله كويا دكرو، الله كويا دكرو، دنيا كونته وبالاكر ديينه والاقيامت كازلزله بس

آئے ہی والا ہے اس کے پیچے جوآتا ہے وہ بھی آئی رہاہے، دیکھوموت اپنی ساری بختیوں کے اور مصیبتوں کے ساتھ آئی پنجی، دیکھوموت سر پرآگئی۔غرض رسول اللہ اللہ اللہ بھی عافلوں کو ہوشیار کرنے اور خفلت سے چونکائے کے لئے موت ہی کو یا دولاتے تھے،لیکن ہماری خفلت اس درجہ کی ہے کہ موت ہے بھی ہمارا نشہ نہیں اثرتا اور اپنے جھے ووسروں کو مرتا اور زمین میں وجہ فن ہوتا و کھی کر بھی ہم کو اپنی موت اور قبر کی ہے جا رگی و تنہائی یا دنیس آئی اور ہم نہیں سوچت کے جب ہمارے لئے یہ وقت آئے گا جو یقینا آٹا ہے تو ہم پر کیا گزرے گی۔

## این قبر کے لئے کیا کریں؟

محترم بزرگوں اورعزیز بھائیوں! اس وقت جب تک کہ ہم زندہ ہیں، تندرست ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہارے لئے ممکن ہے اور ہمارے اختیار میں ہے کہ اپنی قبر میں آرام وراحت اورروشی وانسیت کا انظام کرلیں اوراس ننگ وتاریک کوٹھڑی کوایے لئے پُر بہار ووسیع گلزار بنالیں لیکن اگر ہم نے زندگی کی میمہلت یونہی خفلت میں گزار دی اور آخرت کی زندگی کے لئے جو پچھ کرنا جا ہے تھاوہ ہم نے نہ کیا ،اللہ ہے نہ ڈرےاورمحاسبہ ٓ آخرت سے بے پرواہ ہوکرہم نے اللہ کی نافر مانیاں اوراس کے بندوں کی حق تلفیاں کرتے رہے تو یفین سیجے کہ بیقبرآپ کے لئے صرف ایک تنگ وتاریک کوٹھڑی بی نہ ہوگی بلکہ بیرایک جھوٹا سا ووزخ ہوگا جس میں آگ ہوگی اور طرح طرح کے زہر ملے کیڑے مکوڑے ہوں سے جو كروث كروث آپ كودسيں كے، پھروہاں آپ كى كوئى خبر لينے ندآ ئے گا كوئى يارو بدوگار ند ہوگا، آپ پیاسے ہوں کے تو کوئی آپ کو پانی دینے والانہ ملے گا، آپ کے داکیں یا کیں آ کے بھڑے گی تو کوئی اس کو بھانے والا نہ ہوگا ، آپ چینیں چلا کیں سے تو کوئی سننے والا نہ ہوگا ، اور پھر میدا یک دودن کی بات نہ ہوگی بلکدا گرآپ کے ائلال رحمت اور معافی کے قائل نہ ہوئے تو قیامت تک قبر میں یمی عذاب مسلط رہے گا (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے تحفوظ رکھے)۔ عدیث پاک میں رسول الله الله علیہ نے ارشا وفر مایا:

" إِنَّمَا الْقَبُرُرَوُ ضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ "

" بین قبریاتوجنت کے گزاروں میں سے ایک گزار ہے یادوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھاہے''۔

اور صدیث میں ہے کہ آنخضرت ایک نے فرمایا کہ ہرروز قبر پکارتی ہے۔

" 'أَنَابَيْتُ الْغَرْبَةِ، أَنَابَيْتُ الْوَاحِدَةِ، أَنَابَيْتُ التَّرَابِ، أَنَابَيْتُ الدُّودِ".

'' لیعنی میں برگا تکی اور ناشنائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کی کوٹھڑی ہوں، میں خاک اور مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں سے بھراخز اندہوں''۔

آگے ای حدیث یں ہے آخضرت اللہ استقبال کرتی ہے اوروہ قبراس کے لئے اتن کامؤمن بندہ وفن کیا جا تا ہے تو قبر محبت اور بیار کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے اوروہ قبراس کے لئے اتن وسی اور کشاوہ کرتی جاتی ہے کہ جہال تک اس کی نظر جاتی ہے وہ کشادگی ہی کشادگی در کھتا ہے، لیکن اگر کوئی بدکر داراور خدا کا ناقر مان بے ایمان وفن کیا جا تا ہے تو قبر کا معاملہ اس کے ساتھ کو یا ایک بوجاتی ہوجاتی ہو اس کے لئے انتہائی تگ ہوجاتی ہوجاتی ہو اور اس فدر سخت زہر لیا طرح اس کو جسے تھیں کہ اس کو جسے کہ اس کی اور مل کو سلط کر دیئے جاتے ہیں کہ اگران میں سے ایک زمین میں مطلق مالاحیت شریع۔ مسلط کر دیئے جاتے ہیں کہ اگران میں سے ایک زمین میں مطلق ملاحیت شریع۔ مسلط کر دیئے جاتے ہیں کہ اگران میں سے ایک زمین میں مطلق ملاحیت شریع۔

# مرنے کا ہم کو یقین ہے تو؟

اب ذراسو ہے! جب ہم کو یقیناً مرنا اور قبر ش جاتا ہے اور قبر میں ہمارے ساتھ جومعالمہ ہوگا اس کے متعلق رسول الشفائی نے خبریں ہم کودی ہے ہم ان کو بھی سیجے اور قطعی بھے جم ان کو بھی سیجے ہے اور قطعی بین اور قبر کے بعد اگر خدانخو استہ ہم اپنی بداعمالیوں کے باعث جہنم میں بھیج و نے گئے تو پھروہاں قبر سے بھی سخت ترعذاب ہونے پرہم یقین رکھتے ہیں تو پھر قبر وا خرت ہے بے پرواہ ہوکر ہمارا غفلت کی زندگی گزار تا اور موت کو بھلا کر یہاں کی چند روزہ خوش عیشیوں میں مست و کمن رہنا خودا ہے اور کتنا بردا ظلم ہے۔

بزرگواورعزیزوں! جو کچھ کرتا ہے اس زندگی میں کرلو! اس وفت کرلو،معلوم نہیں کل

کس وفت موت کافرشتہ ہیام اجل لے کرآ جائے اور پھرتم کچھ بھی نہ کرسکو۔ خدا کی تشم یہاں کی جو بوری زندگی ہم نے غفلت سے گزاری اور جس کے دن رات بلکہ جس کے مہینے اور برس ہم غفلت ہے گز ارتے جلے جارہے ہیں وہاں اس کا ایک ایک لمحہ بڑی حسرت سے یا دائے گا اور پھراگر ہم جا ہیں گے اس غفلت کی تلافی کے لئے ہم کوایک ہی دن یا تھوڑی ہی د مرے واسطہ پھرو نیا میں بھیج و یا جائے ، یا بس دورکعت یا ایک مجدہ ہی کی مہلت اور دے وی جائے، یا صرف توب استغفار کے لئے صرف ایک لمحہ کے واسط ہم کو پھرد نیوی زندگی بخش دی جائے ، تو ہم کواس کا موقع نہ دیا جائے گا ، ہم غا فلوں اور مجرموں کے لئے وہ وفت بردی رسوائی اور بردی حسرت کا ہوگا،قر آن یا ک میں اس ذلت وحسرت کی تصویراس طرح مینچی گئی ہے۔ ﴿ وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجُرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمُ عِندَ رَبُّهِمْ رَبُّنَا أَيْصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُوقِئُونَ ﴾ ـ (السجد/آيت:١٢) ''لینی اس ونیا کے مجرم اللہ کے حضور میں اپنی مجرمانہ صورت میں سرجھ کائے کھڑے ہوں گے اوراس وفت بڑی عاجزی اورآ ہ وزاری ہے عرض کریں گے کہ خدا ونداب ہارے آئکھ کان کھل محتے ہم نے سب کچھ آتھھوں سے دیکھ لیااور کا نوں سے س لیا،اب بس یہ انتجاہے کہ ہمیں پھرے دنیا میں بھیج دے، اب کے ہم نیک ہی کام کریں گے اب ہم كو لورايقين آحما"۔

لیکن چونکہ ان کی بید درخواست غلط اور بے محل ہوگ ، اس لیے نہیں تی جائے گی اور صاف کہددیا جائے گا۔

﴿ فَلُو قُوا بِمَا نَسِنُتُمْ لِقَاء يَوُمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَا كُمْ وَدُوقُوا عَلَابَ الْنُحَلَٰدِ بِمَا تُحنتُمُ لَعُمَلُون ﴾ ر(السجده/ آیت:۱۳) "الیخی تم جس طرح دنیا کی بدستیوں میں کم جوکراس دن کی آ مدکوجو لے ہوئے شے آج ہم نے تم کو بھلادیا اور نظرانداز کردیا ہے ( یعنی اپنی رحمت سے محروم کردیا ہے) لہٰذاد نیا میں تم نے جو خفلت کی زندگی گزاری اور ہماری احکام سے بے پر وابی بر تی اب اس کے بدلے میں بس عذاب بی عذاب چکمواورا پنے کئے کو بحرو''۔

اورقرآن مجيد مين بى ايك دوسر موقع برفرمايا كيا ب:

﴿ حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴾ \_ (المؤمنون/ آيت: ٩٩)

ان آیات کا مطلب بد ہے کہ جب ان مجرموں اور خدا فراموشوں برموت طاری ہوتی ہے اورا پی بد کردار بوں اور غفلت کیشیوں کے سائج بدائی آئھوں سے نظر آئے لکتے یں تو یہ گزگر اکر کہتے ہیں، خداوند! ذرامجھے پھراس دنیا میں واپس بھیج وے جس کومیس چپوژ کرا آر ہاہوں تا کہ بیں اچھے عمل کرلوں ،لیکن ہرگز ایبانہ ہوگا ، بیاس کی صرف بکواس ہوگی جودہ کے گا۔ تیامت کے دن تک وہ عالم برزخ میں گرفآرر ہے گااور وہاں اینے کرتو توں کا مزہ چکھتارے گا مجرجب قیامت کاونت آئے اورصور پھونک ویاجائے گااورحشر ونشرسے ایک دومراعالم بریا کردیاجائے گا تواس دن ان کے رشتے ناطے بھی ندر ہیں سے لیعنی کوئی عزيز قريب ياس كرديا جائے گا تواس دن ان كے رہتے نا طے بھى ندر ہیں مے ليعنى كوكى عزيز قریب ماس بھی نہ میکھے گااورنہ کوئی بات یو جھے گااور بس فیصلہ بول ہوگا جن کے لیے میں ایمان اوراعمال صالحه کاوزن ہوگاوہ ہی نجات یا سیس کے اور فلاح وکا مرانی ان ہی کے لئے ہوگی اور جن کے بلول میں بیروزن نہ ہوگا یعنی جوایمان صادق اور اعمال صالحہ کی وولت سے خالی دامن اس دنیا ہے مجے ہوں مے وہ وہاں بخت خسارہ میں ہوں سے۔ان کے لئے بس تباہواجہتم ہوگا جس میں وہ پڑے رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کے چبروں کو جھلتی ہوگی، دوزخ میں ان کی صورتیں بہت بکڑی ہوئی اور نا قابل دید ہوں گی۔

## غفلت ہے بیدار ہوجاؤ

الله تعالی نے بارباریہ اعلان کردیا ہے کہ جس کوجو پچھ کرتا ہواس دنیا کی زندگی میں کر لے، اس کے بعد کسی کومل کی مہلت ملنی جیس ہے۔ پس اے غدا کے بندو! زندگی کی

اس مہلت کوجس کے متعلق سے بھی معلوم نہیں کہ کس وقت ہم سے چھین کی جائے غنیمت جانو اوراس کی قدرہ قیمت بچانو، اگراب تک خفلت سے دن گزرر ہے ہیں تواب خفلت سے بیدار ہوجا و اور آخرت کی اوراس زندگی کے لئے جو حقیقی زندگی ہے تیاری ہیں لگ جاؤ۔ میرامطلب بینیس ہے کہ آپ لوگ و نیا اور دنیا کی چیزوں سے الگ تھلک ہوکراور فقیری کا چولا پکن کر کسی جنگل میں جا بیٹیس اور گھریار آل اولا دکوچھوڑ کے بس تنبیع پڑھیں نہیں، شریعت کا مطالبہ بینیس ہے نہ خدا کوراضی کرنے اورا پی آخرت کودرست کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالی تو ہم سے صرف بیج ہا ہتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی اوراس کے رسول کی ضرورت ہے، اللہ تعالی تو ہم سے صرف بیج ہا ہتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی اوراس کے رسول کی طرورت ہے، اللہ تعالی تو ہم سے صرف بیج ہا ہتا ہے کہ اس کی بھیجی ہوئی اوراس کے رسول کی لائی ہوئی ہدا ہے کہ مطابق زندگی گڑار ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہو، ہمارے اعمال کی اور ہوں ، ہم و نیا کے سب ضروری کا م کریں لیکن احکام الی کے یا بند ہوگر۔

جمائیو! بیدونیا تو مؤمن کے لئے بھی ہاور کافر کے لئے بھی ہے اور کافر اس ہے لیکن فرق بیہ ہے کہ مومن احکام اللی کا پابندرہ کراس و نیا جس تصرف کر تا اور اس کو برتنا ہے اور کافر اس پابندی کے بغیر اس سے لیننا ہے، تو اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات وفلاح حاصل کرنے کے لئے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ بالکل تارک الد نیا ہوجا کیں بلکہ صرف اس کی ضرورت ہے کہ دنیا جی تھی آپ جو کچھ کریں اللہ کے قانون کے ماتحت کریں اور صرف نمازروزہ بی جن بیس بلکہ کھانے پیٹے جس متجارت اور سودا کری کرنے جس ایٹ چھوٹوں بروں اپ عزیزوں کھانے پیٹے جس متجارت اور سودا کری کرنے جس ایٹ چھوٹوں بروں اپ عزیزوں ووستوں ، اپنے پڑوسیوں اور عام انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے جس منوش زندگی کے ہرشعبہ جس آپ اللہ کے احکام اور اس کی مجارت کی انباع کریں اور اس یہی حقیقت ہرشعبہ جس آپ اللہ کی جس پر نجا سے اُخروی اور رضائے اللی کا ہدار ہے۔

#### غفلت دور کرنے کا طریقه

میں جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ الحمد لللہ ایک حد تک ایمان ہم میں ہے لیکن جو کی ہے اور یقیناً بہت زیادہ کی ہے، تواس کا سبب وہ غفلت ہے جو ہمارے دلوں پر چھائی ہو تی

ہے جس کی وجہ سے نہ ضدا کی گرفت اوراس کا محاسبہ میں یاد آتا ہے اور نہ آخرت کی فکر بھی ہمیں ہے جین کرتی ہے، پس سب سے بڑا اور سب سے پہلاکا م ہمارا اس غفلت کو ذاکل کرتا اور دلوں کو اللہ اور آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور بیغفلت و در ہو سکتی ہے، بس بار بارا پی موت کو یا دکر نے اور موت کے بعد قبر وحشر اور پھر آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا دھیان کرنے سے پس میں آپ معنی آنے والے واقعات کا تو دن رات میں کم از کم ایک وقت ضرورا ہیا متعین کرلیں جس میں پوری کیسوئی کے ساتھ سے سوچا کریں کہ ایک ون ضرور ہم بھی ای طرح مرنے والے جین جس طرح دومروں کو ہم مرتا ہوا دیکھتے جین پھر سوچیں کہ وہ وقت کتا ہمت ہوگا، پھر جب جھے قبر میں اتار دیا جائے گا تو میرا کیا جائے گا تو میرا کیا جائے گا دومروں کو ہم مرتا ہوا دیکھتے جین پھر سوچیں کہ وہ وقت کتا ہمت ہوگا، پھر جب جھے قبر میں اتار دیا جائے گا تو میرا کیا جائے ہوگا اور میرے خلاف میرے ہاتھ گوائی ویں گے میرے گنا ہوں کی فہر ست میرے سامنے ہوگی اور میرے خلاف میرے ہاتھ گوائی ویں گے میرے گنا ہوں کی فہر ست میرے سامنے ہوگی اور میرے خلاف میرے ہاتھ گوائی ویں گے کی میرے گنا ہوں کی فہر ست میرے سامنے ہوگی اور میرے خلاف میری کے میں دالوادیا گیا تو وہاں میری کے گیا گت (حالت) ہے گیا۔

اس طرح بین تصور کر کے اللہ کے خوف کودل میں پیدا کریں اورای کے ساتھ اپنے روزمرہ کے ایجھے برے اعمال کا محاسبہ بھی کیا کریں ، اس طرح انشاء اللہ چندروز عمل کرنے سے بیغفلت دورہ وجائے گی ۔ اور ضدانے چاہا تو ایک وقت بدیفیت ہوجائے گی کہ ہرکام کے وقت ول میں بد کھٹک پیدا ہونے گئے گی کہ بیداللہ کوراضی کرنے وال کام ہے بیانا راض کرنے وال کام ہے بیانا راض کرنے والا کام ہے؟ اورای کیفیت کا نام تقوی اور خشیۃ اللہ ہے، جوساری سعادتوں کی بنیاد ہے اور کی معادتوں کی جنیاد ہے اور کی شخام ہے۔

پھرآپ کوموت سے کوئی وحشت اوراس کے بعدآنے والی منزلوں میں کوئی و کھ اور کوئی اور کوئی اور کوئی اور کا انتقبال کریں گے اور اور کوئی اور مسزل میں اللہ کے باتھ موت کا استقبال کریں گے اور ہرمنزل میں اللہ کے فرشتے رضائے اللی کی بشارت سنا کرآپ کومطمئن کریں گے اور مبارک باور یں مے جیسا کر قرآن یاک میں فرمایا گیا:

و نیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی '۔

﴿ اللّٰهِ إِنَّ أُولِيَاء اللّٰهِ لاَ خَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَسَحُزَنُونَ 0 اللّٰهُ اللّٰهُ مَرَى فِي الْسَحَيَّاةِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

لعض روایات میں آیا ہے کہ موت کا فرشتہ جب کی مؤمن صادق اور نیک بندہ
کے پاس روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو پہلے ہی اس سے کہد جاہے: ''لا قَدَحَفْ مِسْما
اَنْتَ قَادِمٌ عَلَيْهِ ''لينی جس ووسرے عالم میں تم کواب جانا ہے ، وہاں تمہارے لئے راحت
ہی راحت ہے ، تواس سے مرنے والے کی ساری وحشت اور سیارا ڈرختم ہوجا تا ہے ، پھر فرشتہ
اس سے کہتا ہے: ''لا تَدَحُونَ مُعَلَى اللّٰهُ نَیْا وَ لا عَلَى اَهٰلِهَا وَ اَبْشِوُ بِالْبَحَنَّةِ ''لینی ونی ونیا اور دنیا والے تمہارے اور اللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ واللّٰہ ونیا کے بدلے اللّٰ جنت سے اب تمہاراواسطہ اور خوش ہوجا وکر دنیا کے بدلے جنت اور اللّٰ ونیا کے بدلے اللّٰ جنت سے اب تمہاراواسطہ رہے گا ہو وہ مرنے واللہ من خوشی اس ونیا ہے جانے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔

اوربعض روایات مین آتا ہے کہ اللہ سے ماص دنی لگا ور کھنے والے اس کے موکن صالح بندہ کے پاس موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پہلے اللہ کی طرف سے اس کوسلام پہنچاتا ہے اور کہنا ہے: '' دَبِّ بِفَرَءُ کَ السّلامَ ''لینی تمہاراربتم کوسلام کہنا ہے۔

اب آپ مجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اس تم کے پیغا مات کسی خوش فیر سے بندہ کو پہنچا سے ہوں گے تو وہ کس قدرخوش اور مسرور ہوگا اور کیسا ہشاش بٹاش اس و نیا ہے جاتا ہوگا۔ اور اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کوموت اور مرنے کے بعد کے متعلق یہ بشارت تو خود قرآن پاک سنار ہاہے۔

﴿ اللهُ النَّهُ النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَةُ 0 ارْجِعِی إِلَى رَبُّکِ رَاضِیَةٌ مُّوْضِیَّةٌ 0 الْجِعِی إِلَى رَبُّکِ رَاضِیَةٌ مُّوْضِیَّةٌ 0 فَادُخُلِی جَنَّیْ ﴾ ۔ (الفج/آیت: ۲۵۔۳۰)

حضرات! الله کے بیانعامات اور فرشتوں کی یہ بشارتیں حاصل کرتا ہم میں سے
ہرایک کے لئے ممکن ہے، شرط صرف ہیہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ غفلت کی حالت کودور کر کے
اللّٰہ کا خوف اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرلیں اور پھراپی زندگی اس کی ہدایت کے مطابق گراریں۔

کسی عارف نے خوب کہا ہے کہ بختے کچھ یاد ہے کہ جس وقت تونے دنیا میں پہلا قدم رکھا تھا تو تیرے سب گھر والے خوشیاں منار ہے تھے گر تورور ہاتھا، اب اس دنیا میں اس طرح اللہ والوں کی می زندگی بسر کر کہ جس وقت تو اس دنیا ہے کو جی کرنے گے تو سب تیرے لیے رود ہے ہوں گر تو خوش وخرم بشاش وبٹاش جا تا ہوکہ کو یا قید خانہ سے جھوٹ کرا پے گھر جا دیا ہے۔

تفیرابن جرم ی ایک روایت ہے کہ کی موکن صادق اور بندؤ صافح کے پاس جب موت کے فرشت کوئے جین اور میں جوڑ اس مے کہتے جین کہ ''ہم تم کو لے چلیں یااس ونیا جی چھوڑ دیں؟'' قو وہ کہتا ہے کیا آپ جھے پریشانیوں اور مصیبتوں کے اس گھریس چھوڑ تا چاہے جیں ۔'' قَدِهُ وُنِی اِلَی اللّٰهِ تَعَالَٰی '' جھے جلدی اللّٰہ کی طرف لے چاؤ' ۔ اور اجمن واست کی اللّٰہ کی اللّٰهِ تَعَالَٰی '' جھے جلدی اللّٰہ کی طرف لے چاؤ' ۔ اور اجمن السحاب طما نیت کوموت کے وقت اس کی بھی مسرت ہوتی ہے کہ اب ہم اس عالم میں آئی جا کیں گے جس میں رسول اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ ا

جاملیں گے، گرید کیفیت اوریہ دولت جب بی ہم کوحاصل ہوسکتی ہے ہم اپنے کواس قابل بنالیں ورندا کر یونہی ہم غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اور محسبہ آخرت سے بے پرواہ ہوکر شیطانی راہوں پر چلتے رہے جو ہماراعام حال ہے تو ہمارے لئے پھر مصیبت ہی مصیبت اور حسرت ہی حسرت ہوگی۔

## كيابية كه بيدن زندگى كا آخرى دن مو؟

ہم میں ہے بہت ہے اس غطانی میں جیل کرزندگی ہجرتہ خوب عیش کے گل چھرے الڑاتے رجیں جب موت کا وقت آئے گا تو تو بہ کرلیں گے ، انڈ غفوررجیم ہے ، انہیں یا در کھنا چاہئے کہ یہ شیطانی و موسہ ہے اول تو کے خبر ہے کہ موت کا جب وقت آئے گا تو تو بہ کی مہلت بھی ال سکے گی ؟ اس کے علاوہ یہ کہ تو بہ بی قبولیت اور عدم قبولیت کا قانون صاف صاف قرآن پاک میں بیان فرمادیا گیا ہے کہ تو بہ قبول کرنے کی فرمہ داری ان لوگوں کی ہے جو تا وائی سے پاک میں بیان فرمادیا گیا ہے کہ تو بہ قبول کرنے کی فرمہ داری ان لوگوں کی ہے جو تا وائی سے برے کام کر جیٹھتے ہیں اور پھر جلدی ہے اپنے کئے پر پچھتا کے سے ول سے تو بہ کر لیتے ہیں کہ ساری عمرتو بے باکی ہے گناہ کرتے رہے اور جب موت سیا ہے آگو گرا اے تو بہ کرنے گئے ، ایسے ٹا ہجاروں کی تو بہ پچھ بھی نہیں ۔ قرآن سامنے آگھڑی ہوئی تو گرا ڈاک تو بہ کرتے گے ، ایسے ٹا ہجاروں کی تو بہ پچھ بھی نہیں ۔ قرآن سامنے آگھڑی ہوئی تو گرا ڈاک تو بہ کرتے گئے ، ایسے ٹا ہجاروں کی تو بہ پچھ بھی نہیں ۔ قرآن سامنے سے میان کردیا ہے۔

﴿ إِنَّ مَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ وَ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْما تَحْكِيْما 0 مِن قَرِيْبِ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْما حَكِيْما 0 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللّهِ فِي يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْما حَكِيْما 0 وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِللّهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْما حَكِيْما 0 وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِللّهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيْما حَكِيما 0 وَلَيْسَتِ التّوْبَةُ لِللّهُ لِينَاءُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيما وَكُوبُونَ السّهَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَكُونَ السَّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُمُ وَلَا السَّعْفَاتِ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمُ وَكُونَ السَّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ الل

'' پھر یہ بھی تو کسی کو معلوم نہیں کہ موت میں کتنا دفت یاتی ہے، کیا پیۃ کہ بید دن ہی زندگی کا آخری دن اور بیرات ہی زندگی کی آخری رات ہو، آخر آئے دن ہم اور آپ بی خبریں سنتے ہی رہے ہیں کہ فلاں صاحب اچھے فاصے بیٹھے تھے اچا تک ہارٹ فیل ہو گیا اور دومنٹ کے اندر ختم ہو گئے''۔ بہرحال ہردن بلکہ ہرگھڑی اور ہرلحہ توب واستغفار کی آخری مہلت ہم میات ہے مناچاہے
اورجلد سے جلداللہ پاک سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہئے، اب تک جو وقت عفلت میں گڑ رااور جو سیاہ کاریاں اس عفلت میں ہم سے ہوئی ان کے لئے تو ٹے ہوئے ول سے اللہ پاک سے معافی ما تی جائے اور آئندہ کے لئے دل کے پورے عزم کے ساتھ اس سے فرما نہرواری کا عہد کیا جائے اور اس سے پھر مغفرت ورجمت کی امیدر کھی جائے، اگر ہماری سے توب ہو منافر ما ورجمت کی امیدر کھی جائے، اگر ہماری سے توب ہو منافر سے معافی طبی سے ول سے ہوئی توب قین اللہ نب کھئ لا ذنب لکہ '' سینی گناہ سے تی توب حدیث پاک میں ہے: 'آلف ایٹ مِن اللہ نب کھئ لا ذنب لکہ '' سینی گناہ سے تی توب کرنے کے بعد آ وی گناہ وں سے ایسال سک کرنے کے بعد آ وی گناہ وں سے ایسال سک کو جاتا ہے بلکہ ایک صدیث میں ہوجا تا ہے بلکہ ایک صدیث میں ہوجا تا ہے جیسا کہ وہ اپنی بیدائش کے دن ہے گناہ اس دنیا ہیں آیا تھا۔

اورقرآن پاک کے ایک اشارہ ہے تو ہمعلوم ہوتا ہے کرتو برکرنے والول کے پہلے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جاتے ہیں ، سورہ "فرقان "کی ایک آیت ہے:
﴿ إِلَّا مَن ثَابَ وَ آمَنَ وَعَبِ لَ عَمَلاً صَالِحاً فَاُوْ لَئِکَ لِیَدُلُ اللّٰهُ مَنْ اَللّٰهُ عَفُور اُرْجِیْماً ﴾ ۔ (الفرقان/آیت: ۵۰)
سیسٹنا تیجہ محسنات و کان اللّٰه غَفُور اُرْجیْماً ﴾ ۔ (الفرقان/آیت: ۵۰)
اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے جن خوش نصیبوں نے کی تو برکے اپنی باتی زندگی الله پاک اس مارٹی " اور وعمل صارف" کے ساتھ گزاری توان کے گنا ہوں کو بھی الله پاک نیکیوں سے بدل دے گا۔ الله اکبر! شمکانا ہے اس کی رحمت کا! لیکن یہ بھے گائی زبان سے کہ دویے سے اس میری تو ہو ہے "۔

یا''استَغُفِوُ الله رَبِی مِن کُلِ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ '' کُلْنِی پڑھ لینے ہے مستحق ہوجا کیں گے نہیں ہرگزنہیں! تو بک حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ غلطیوں اور مصیوں پرول بوری طرح نادم پشیمان ہواور آئندہ کے لئے ول سے یہ تطعی اور حتی فیصلہ ہوکہ اب یہ غلطی اور معصیت نہ ہوگی۔ ہاں اگر لغزش بشری ہے پھروہی خطاج وجائے تو پھرائی ہی تو بہر لے، اللہ پاک بخشے والا رحمت فرمانے والا ہے، بہر حال تو بہ کے وقت دل کی ندامت و پشیمانی اورا پنی سابقہ غلط کا ریوں پررنج وطال اور آئندہ کے لئے گناہوں سے اجتناب کاعزم ضروری ہے، اس کے بغیر صرف زبان سے ہزار بار بھی تو بہ کی جائے تو بسود ہے۔

خوب یادر کھے! انسان ہرائیک کودھوکہ دیے سکتا ہے اورخود بھی اپنے تفس کے فریب میں بتلا ہوسکتا ہے، لیکن اللہ تعالی کوکوئی فریب ہیں دے سکتا۔ وہ 'عسلیہ بسذات السحدود '' ہے خوب جانتا ہے کہ آپ کی تو جاور آپ کے طلب مغفرت صرف زبانی ہے یادل ہے بھی ہے۔

لب میں اس سلسلہ (تقریر) کوختم کرتا ہوں اور آخر میں القدے اپنے گنا ہوں کی معافی اور مغفرت ورحمت کی دعا کرتا ہوں ، آپ معافی اور مغفرت ورحمت کی دعا کرتا ہوں ، آپ معی اپنے لئے اور میر کے اس کے اس کی دعا فرما کیں اور خدا کی رحمت کے سپر دکرنے ، می کے لئے ہم آپ اس رات کے وقت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ (اس کے بعد دعاء واستغفار پر بیہ سلسلہ ختم ہوگیا)

# موت کسی کوہیں چھوڑ ہے گی

آپ کے تعلقات اگروسی نہیں تو بھی اب تک آپ کے گئے دوست عزیز آپ کی فظروں کے سامنے اس و نیا ہے کوج اس کے بین ، کیسے کیسے توانا و تکدرست جوان ، کیسے کیسے ورزش ، کسرتی پہلو، ن ، کیسے کیسے نوعمرو نازک اندام و نونہال ، کیسے کیسے ہنتے کھیلتے ہی جن کی موت آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہوگ و کیستے ہی و کیستے چال بسے ہیں ، نامورعلاء جن کے علم و فضل کی شہرت سے ملک کی فضا گونج رہی تھی ، متناز مصنفین جن کے قلم کی ایک جن کے مربر کا ایک سطر کے لئے شوق وعقیدت کی آئیسیں کھلی رہتی تھیں ، مشہور سر داران قوم جن کے ہر ہر ایک سطر کے لئے شوق وعقیدت کی آئیسیں کھلی رہتی تھیں ، مشہور سر داران قوم جن کے ہر ہر نشش قدم کوآئیکھوں سے لگائے کے لئے کروڑوں وعقیدت مند شقطر رہتے تھے ، مقدس کی زیدرگان ویں جن کے زیدو تھو کی پرانسا نیت کونا زتھا بیل فتن جورشم و سہراب کا نام روشن کے ہر کرائی ویں جن کے زیدو تھو کی پرانسا نیت کونا زتھا بیل فتن جورشم و سہراب کا نام روشن کے

- E- 2 - 91

محبت کرنے والے شوہر جان نادکرنے والی بیوی، مامتا کی ماری مال، سعاوت مندفرزند، خدمت گزار بینی، جگری دوست، ان سب کے لئے شان وگمان کی بیک اٹھ جانے کی دردناک اورجگر فراش مثالیس کٹر ت سے آپ کی نظر سے گزر چکی ہیں۔ پھر یہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ و کیھنے کے بعد بھی آپ بدستورای طرح غفلت و بے قکری اور بے حسی میں بڑے و کے جان کی اور بے حسی میں بڑے ہوئے ہیں۔

آپ زبان ہے اقر ارکرتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقررتہیں ہے، ہر جگہ ہروقت، ہر کو۔ ہر گھڑی ہرانسان کوموت کا نہ مٹنے والا پیام پہنچ سکتا ہے،لیکن اپنے ول میں موت کوآپ بھی اپنے قریب نہیں پاتے موت جب قریب آپنچتی ہے تو نہ جوان کو چھوڑتی ہے نہ بوڑ سے کونہ کے کونہ نیک کونہ بدکو، نہ بھار کونہ تندوست کو۔

دوسروں کی مثالیں دکھ کرمجورا آپ کو یہ کلیہ قائم کرتا پڑتا ہے، لیکن اس کلیہ ہے
اپی ذات گرامی، اپنے وجود عزیز، اپنی جان شریں کومشٹی (الگ) کر لیتے ہیں، منصوبے
بناتے ہیں کہ فلاں امتخان فلاں سال پاس کریں گے، فلاں سال تک اتفارہ پیہ جمع
کرلیس گے، فلاں سال اڑک اڑکی شادی کریں گے، فلاں سال فلاں عہدوں ہے پینفن
لیس مے، فلاں سال اس قدر جائیداد خریدیں مے، فلاں سال کاروبارے اتفامنا فع حاصل
کرلیس کے۔ فلاں سال اس قدر جائیداد خریدیں مے، فلاں سال کاروبارے اتفامنا فع حاصل
کرلیس کے۔ موت اور پھر بے وقت موت کی گرم بازاری آپ ہروقت و کیلے ہیں پھر بھی
آپ کے ذہن ہروقت اس تھم کے منصوب بائد حمتار ہتا ہے۔

آپ کی بھی تعزیت ہونے والی ہے

قریب آرہاہے وہ دن جب آپ دومروں کے مکان پڑیس بلکہ دومرے آپ کے مکان پرتعزیت کے لئے جمع ہوں گے، آپ کا بے س وحرکت برف سے ٹھنڈاجسم کھرے تختہ پر مسل کے لئے پڑا ہوگا۔

جب آپ اس درجہ بے بس سے ہوجا کیں سے خود بے سی اور بے بی کو بھی آپ

پردتم آجائے گا، جب آپ کے بچے آپ کو بلیلا کر پکاریں گے اور آپ اشارہ تک نہ کر سکیں گے، جب آپ کی بار سے میں روتے روتے دیوانی ہوجائے گی، آپ اس کا ایک آنسوجی خشک نہ کر سکیں گے جب آپ کے بوڑھے والدین چیجاڑیں کھا کھا کر مریں گے، آپ انہیں مطلق تبلی نہ دے سکیں گے۔

جب آپ کاجسم کمری چار پائی پرڈال کراٹھایا جائے گا، جب دوسرے آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، جب آپ تنگ وتاریک گڑھے (قبر) میں ڈال دیئے جا کیں گے، جب آپ ہزاروں من (کوئنل) مٹی کے یعجے دیے ہوں گے۔

قریب آر ہاہو و وقت قریب آگئی ہے وہ گھڑی، آن پینی ہے نہ منے والی ساعت تو آپ کی اپنی ہے نہ منے والی ساعت تو آپ کی اپنی ولیف و آپ کی اپنی ولیف و آپ کی اپنی ولیف و آپ کی اپنی وقت کو جب ان چیجوں اور قبقہوں پر کفن افسوس بی افسوس ہوگا، کیایا وکر لیتے ہیں "موت"۔

(ازمولاناعبدالما جددریابادی مرحوم/بشکریصدق جدید کعنو) ۱ مفرالمظفر کوسیار/مطابق ۲۸/جنوری کے 192ء) (ختم شد)

﴿ رَبُّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرُ عَنَّا سَيَّنَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَيْدَارِ 0 سُبُ حسنَكَ فَقِنَاعَ ذَابَ النَّارِ ﴾

محمد رفعت قاسمی خادم دارالعلوم دیو بند ۱۲۷/ ذیقند دو ۱۳۹۱ه مطابق ۲۷/ نومبر ۱۰۰۸ و بودت صب جعه۔ مطابق ۲۷/ نومبر ۱۴۰۰۸ و بودت صب جعه۔



قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حصرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



#### الملاكتابت كے جملہ حقوق بحق نا شرمحفوظ ہیں ہما

تكمل ومدلل مسائل تمره

حضرت مولا نامحد رفعت صاحب قاتحي مفتي ويدرس وارالعلوم ويوبند دارالتر جمہ دکمپوزنگ سنشر( زیرتگرانی ابویلال بر ہان الدین صدیقی )

مولا بالطف الرحمن صاحب

بر ہان الدین صدیقی فاضل جا معہ دارالعلوم کرا چی ووفاق ا**لمدارس مل**ان وخریج مرکزی دارالقراء مدنی مجد نمک منڈی پٹاورا میم اے عربی پٹاور یو نیورٹی

جمادي الاولى ۴۲۹م

اشاعت اول:

نام كماب:

تاليف.

كميوزنك:

تصحیح ونظر ثانی:

زىرىمرانى وسننك:

: / t وحبدي كتب خانديثاور

استدعا:اللد تعالیٰ کے نضل وکرم سے کتابت طباعت صحیح اور جلدسازی کے تمام مراحل میں بوری احتیاط کی من ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورے اگراس احتیاط کے باوجود بھی كوئى غنطى نظرا عن تومطلع فرائي انشاء الله آئنده ايديش من اصلاح كياجائ كا-منجانب: عبدالو باب وحيدي كتب خاند يثاور

#### 1یگر ہانے کے پتے

لاجور: مكتبه رحما شيرلا جور

: المحيز ال اردوباز ارلا بور

صوالي: تاج كتب خانه صوالي اكوژه نشك: كمتبه ملميها كوژه نشك

: كىتېەرشىدىياكوژە خنك

مكتبها سلاميه سوازي بثير

سوات: کتب خاندرشید میمنگوره موات

تیمر کره: اسلامی کتب خانه میمر کره

بإجوز: مكتبة القرآن والسنة خار بإجوز

کراچی:اسلامی کتب خانه به لقابل علامه بنوری ثاون کراچی

: كمتبه علميه سلام كتب اركيث بنوري ثاؤن كراجي

: كتب خاندا شر فيه قاسم منشرار دوباز اركراچي

: زم زم پېلشر ژار دو باز ار کراچی

: مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کرا چی

: کمتبه فارو قیه شاه فیصل کالونی جه معدفارو قید کراچی

را والیندی: کتب خاندرشید به راجه با زار را والیندی

: كَلْتِيدِرشِيدِ بِيهِ رَكُ رِوْدُ كُونِيْدِ بِلُوچِسْتَان

: حافظ كتب خانه محلّه جنبي پيثاور يثادر

: معراج كتب خانه تصه خوانی بازار بیثاور

# فہرست مضامیں

| صفحه | مضمون                              | صفحه | مضمون                                  |
|------|------------------------------------|------|----------------------------------------|
| rı   | ایام نج میں ممرہ کرنا              | Y    | انشاب                                  |
|      | ج کے مہینوں میں عمرہ کرنے والے     | 4    | عرض مؤلف                               |
| •    | 139                                |      | حضرت مولا نامفتى ظغير الدين صاحب       |
| rr   | عمرہ کے بعد کون سانچ کہلائے گا؟    | ٨    | فآدى دارالعلوم ومفتى دارالعلوم ديوبند  |
| -    | کیاعمرہ کچ کابدل ہے؟               |      | مولا نامفتي محمود حسن صاحب بلندشهري    |
| 78   | ملازمت كاسغراورعمره؟               | 9    | مفتی دارالعلوم و بویند                 |
|      | عمره كالواب مرحومين كوكس طرح       |      | مولا نامفتی زین الاسلام صاحب قاسمی     |
| •    | الماماع؟                           | 10   | نائب مفتى دارالعلوم ديوبند             |
| rr   | شرا لط عمره                        | IF.  | سفرے پہلے ضروری کام کی باتیں           |
|      | فرائض ادر داجبات عمره              | II"  | عمرہ کے فضائل                          |
|      | عمره كااحرام كبال عايدها جائد؟     | PI   | رمضان السارك بين عمره كرنا؟            |
| 70   | طا نف ہے بغیراحرام کے ممرہ کرنا؟   | 14   | عمرہ کیا ہے؟                           |
|      | ایک احرام سے کتے عرب کے            | IA   | عمرہ اور ج میں کی فرق ہے؟              |
| 1/4  | جا کتے ہیں؟                        | 19   | مناسك عمره ايك نظريش                   |
| ľA   | عمره كرنے كاطريقه                  |      | اشرج میں عمرے کرنا؟                    |
|      | عمرہ سے فارغ ہوکر حلق سے مہلے      | 4.   | عمزے کے مکروہ ایام                     |
|      | کپڑے پہننا؟                        | -    | احرام باعد صنے کے بعد جوم ہ نہ کر سکے؟ |
| 19   | عمرہ میں طواف وداع کا کیا تھم ہے؟  |      | جده ميں بنے والا اشرج ميں عمره         |
| ۳۰   | عمره من وتونب عرفه نه مونے كى وجه؟ | -    | كرسكتا ہے؟                             |

| صفحه | مضمون                              | صفحہ   | مضمون                             |
|------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| ďΛ   | طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا؟    | ۳.     | احرام کی حکمت؟                    |
|      | سعی کیا ہے؟                        | 1"1    | احرام من كيها جوتا يهنا جائے؟     |
| 14   | سعی کےشرائط وآ داب                 |        | احرام کی حالت میں پھول وغیرہ      |
|      | ستی بین تاخیر اور چکروں میں        | •      | كااستعال؟                         |
|      | فاصله کرنا؟                        | ٣٢     | احرام کی چاوریس کیسی ہوں؟         |
| ۵۰   | سعی کرنے کامسنون طریقتہ            | 1-1-   | احرام کی جا در تنگی کی طرح سینا؟  |
| ۵۲   | مفاکے بجائے مروہ سے سعی کرنا؟      | mh     | احرام کی شیت کے شروری مسائل       |
| -    | سعی کے منروری مسائل                | 20     | تلبید کے ضروری مسائل              |
| -    | سعى كى غلطى كالتحكم؟               | ٣٩     | احرام کہاں سے یا تدھیں؟           |
| ۵۵   | ستی ہے فارغ ہو کر کیا کرنا جاہے؟   |        | احرام باتد صنے كامستون طريقه      |
|      | بال كتروائے ہے منڈواناافضل         | ۳۸     | بيت الله مين حاضري                |
| Pα   | کیوں ہے؟                           | 179    | طواف كرن كاطريقنه                 |
| ۵۷   | جس كيمرير بال شاولو كياكري؟        | m      | طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا؟ |
|      | احرام كھولئے كے لئے كتنے بال       | ۳۲     | طواف کے بعدی دورکعت کا حکم؟       |
| ۵۸   | کا ٹٹا ضروری ہے؟                   | سويم   | متعدد طواف کی ایک ساتھ تفل پڑھنا؟ |
|      | کیا تمام سرکے بال برابر کرنا       | •      | معذور محف طواف كفل كيس يره هد؟    |
| ۵٩   | واچپ ہے؟                           |        | طواف کے نفل ممنوع ہے اوقات        |
| 4.   | احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟      | المالم | مين پڙهنا؟                        |
|      | احرام کی حالت بین ایک دومرے        | -      | لفل بمول كرودسراطواف شروع كرديا؟  |
| 71   | ال کا فا؟                          | *      | طواف کے ضروری مسائل               |
| 44   | حرم سے باہر طاق کیا تھ کیا تھم ہے؟ | 1°2    | طواف افضل ہے یا عمرہ کرتا؟        |

| صفحه | مضمون                     | صفحہ | مضمون                         |
|------|---------------------------|------|-------------------------------|
| 44   | سنتون حرس                 | 41"  | زبارت روضة مقدسه كے فضائل     |
| -    | ستنون وفو د               | 400  | روضه کی زیارت کئے بخیر آجانا؟ |
| -    | ستون تهجد                 |      | مسيد نبوي مين كياج ليس نمازين |
|      | اصحاسيوصفد                | 4A   | ر مناضروری ہے؟                |
|      | احادیث سے ثابت شدہ درودول |      | روضهٔ اقدی الله کی زیارت      |
| ۷۵   | كالمجموعه                 |      | كاطريقه                       |
| 49   | صِيَعُ السَّلامَ •        | 4.   | بادر کھنے کی ہاتمیں           |
| ۸۳   | ایک ضروری منبیه           | ۷٢ ا | مسجد نبوی کے مخصوص سات ستون   |
| ۸۵   | الدعاء من القرآن الكريم   | •    | ستون حنانه                    |
| 90   | الدعاء من الاحاديث        | •    | ستنون عا ئشه                  |
|      |                           | •    | ستنون ابولبا به               |
|      |                           | •    | ستون سرمي                     |

#### \*\*\*

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

# - A | AMAA | | |

ميں ائي إسكاوش · «مكمل ديدلل مسائل عمره" كواييخ كرم فرمااستاذ كرا محترم مريي ومشفق ومحسن من امام النفسير وخطيب الزمان فخرالحد ثين حضرت مولا ناسيد''انظرشاه'' صاحب مسعودي قدس مرهٔ شخ الحديث وصد رالمدرسين دارالعلوم ( وقف ) ديو بند و باني جامعة الا مام'' محمدانورشاہ'' تشمیریؓ کی طرف منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرر ہا ہوں۔ جن كى بيدائش ١٣ شعبان المعظم/ ١٣٣٤ ه/مطابق ٢٦/ جنوري ١٩٢٩ و /وقات ۱۹/ریج الثانی/۱۲۹ هرطابق ۲۱/ایریل ۲۰۰۸ و کوہوئی عمرہ کرنے والوں سے ایصال تواب اور رنع درجات کے لئے دعاء کی درخواست

ہے۔۔۔
آساں تیری لحد پرشبنم افشانی کرے
سبز ہ نو رستہ اس گھر کی تکہبانی کرے
محدر نعت قاسمی غفرلۂ
کے ازشا گردان محدث کبیر

#### عرض مؤلف

تحمدة ونصلي على رسوله الكريم

احقر نے اپنی مرتب کردہ کتاب "دکھل ویدل مسائل جی " بیں سے اس کتاب بیس کم وبیش مسائل کے ساتھ عمرہ کرنے کے مسائل ایگ مرتب کردیئے ہیں کیونکہ عمرہ کرنے والے حضرات پورے سال ہی عمرہ کرنے کے لئے جاتے رہے ہیں تا کہ آسانی کے ساتھ عمرہ کر سیس مثلاً عمرہ کے فضائل ،عمرہ کیا ہے ،عمرہ کے شرائط وفرائض وواجبات ، مسائل المبارک بیس عمرہ کرنا جج کے مہینوں بیس عمرہ کرنا ،عمرہ کے مکروہ ایا م ،عمرہ کا احرام کہاں سے با تدھیں ،عمرہ کرنا جج کے مہینوں بیس عمرہ کرنا ،عمرہ کے مکروہ ایا م ،عمرہ کا احرام کہاں سے با تدھیں ،عمرہ کرنے کا آسان طریقہ۔

مرحومین وزیرہ حضرات کے لئے عمرہ کرنا ،عمرہ میں طواف وداع ، اورعام فہم مسائل کیجا آھے ہیں۔

الله تعالی قبول فرما ئیں ( آمین )

﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيَّمُ ﴾ ورَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيَّمُ ﴾

خادم دارالعلوم دیوبند (یوم بی انڈیا) ۱۵/ ذی الحجہ ۱۳۳۹ء ۱۳/ دسمبر ۲۰۰۸ء۔

#### ارشادگرامی

#### حضرت مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب مرتب فناوی دارالعلوم ومفتی دارالعلوم دیوبند نحمدهٔ رنصلی علی رسوله الکریم:

مولانا قاری محمد رفعت قاسی مدظله استاذ دارالعلوم دیو بندایک عرصه سے موجودہ و مانہ کی ضروریات کو مدنظرر کھتے ہوئے مختصر مسائل دینہ کوالگ الگ کتابوں ہیں جمع کر کے شائع کرر ہے ہیں جو ملک وہیرونِ ملک ہیں عوام وخواص ہیں ہے حدمقبول ہیں۔(ماشاءاللہ)

اس وقت ان کی اس سلسلہ کی انیسویں کتاب ''مکمل و دلل مسائل عمرہ'' سامنے ہم مولا نا موصوف نے پہلی کتابوں کی طرح اس کتاب کوبھی بردی محنت وگئن سے مرتب کیا ہے، عمرہ کے تمام تر ضرری مسائل کیجا کرنے کی سعی کی ہے، مختلف متند کتب قبا و کی کے ان مسائل کوحوالوں کے ساتھ جمع کیا ہے، اللہ تعالی نے ان کی مدوجھی کی ہے اور کا راآمہ مسائل جن کی عمرہ کرنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے تقریباً وہ تمام اس کتاب میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت جمع کرد ہے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے لئے بردی سمولتیں پیدا ہوگئی ہیں، عمرہ کرنے والوں کو میرامشورہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں کے لئے بردی سمولتیں پیدا ہوگئی ہیں، اور اپنے ساتھ کتاب کو رحمطالعہ کریں اور اپنے ساتھ کتاب کو رحمطالعہ کریں موصوف کی خدمت جلیلہ کو تیول فریا نا کہ صنت کے مطابق عمرہ ہو سکے ۔ وعاء ہے رب کریم مولا نا موصوف کی خدمت جلیلہ کو تیول فریا نے اور زاد آخرت بنائے۔ (آئین)

طالبِ دعا محمد ظفیر الدین مفتی دارالعلوم دیوبند شعبان المعظم/<u>۳۲۹ ه</u>۔

#### دائے گرامی

مولا تامفتي محمود حسن صاحب بلند شيرى مفتى وارالعلوم ويويشر الحمدة كماينبغى لجلال الحمد للله الى جعل بيته مثابة للناس وامنانحمدة كماينبغى لجلال وجهه الكريم وسلطانه العظيم والصلواة والسلام على سيدنا محمد الذي انزل عليه المناسك والقرآن المبين وعلى اله وصحبه الذين قاموا بالدين القويم ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين

پچھ عرصے قبل مولانا قاری محمد رفعت صاحب مدظلۂ نے مسائل جج وعمرہ جمع فرمائے ہے ورجہ للمفصل کتاب بن کرطبع ہوئے ) وہ الحمد لللہ بے حد مقبول ہوئے اس کتاب بیں جوعمرہ سے متعلق احکام ہے ان کومزید اضافہ کے ساتھ تر تیب دے کرموصوف مدظلۂ الگ سے شائع کررہے ہیں تا کہ عمرہ کرنے والے حضرات کو مہولت تا مہ حاصل ہوجائے شل سابق احقر نے اس کا مسودہ بھی کھمل دیکھ لیا ہے اللہ پاک مؤلف کو دارین میں جڑائے فیرعطا وفرمائے عافیت سے دینی خدمت انجام دینے کی تو فیق عطا کرے اور کتاب کوشرف تبولیت سے نوازے ہے۔

ایں دعاءازمن واز جملہ جہاں آ مین با د

ومرز:

احقر محمود حسن بلند شهری غفر الله له ولوالدید و احسن الیها والیه خادم الله رئیس والافتاء جامعه دار العلوم دیوبند قبیل صلوق المغرب ۱۴۶ی الجبر ۲۹ساه/ یوم الثلثاء۔

# رائے گرامی مولا نامفتی زین الاسلام صاحب قاسمی نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

#### حامداً ومصلياً ومسلماً!

فوائد بھی اپنے قلم ہے رقم فر مادیئے ہیں۔

احقر نے اس مجموعہ کامن اولہ الی آخر ہ مطالعہ کیا ہے، ہر مسئلہ معتمد حوالوں سے مزین ہے اس لئے اس کے مشئد ہونے میں کوئی شبہ بیں اور پورے داؤق سے میہ بات کہی جاسکتی ہے کہ عاز مین عمرہ اس کتاب کا بار بار مطالعہ فرما کیں اور اپنے ہمراہ ساتھ رکھیں انشاء اللہ ووران سفرانہیں کامل را ہنمائی اور بھر پورد تنگیری حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مجموعے کو بھی مفید و مقبول بنائے۔

خا کیائے درویشاں زین الاسلام قاسمی ۲۵/۱۰/۲۵

# "بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحبِمِ" سفر سے ہملے ضروری کام کی یا تیں

مسکد: عمرہ کاسفر ہرا عتبارے بہت مبارک سفرہے، اس مبارک سفر پر بیڑے بڑے وعدے ہیں، آ دمی ایسے مبارک اور مقدس مقامات پر پہنچتا ہے جہاں دعا وُں کی قبولیت کے وعدے ہیں۔ لہذا سفرے پہلے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے ملنا اورایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرتا جائز ہے، خاص کران رشتہ واروں اور متعلقین ے جن ہے یات چیت بند ہواور آپس میں رجش اور کدورت ہوان ہے ل کرمعافی ما تک لینا اور دلوں کا صاف کر لینا بہت ضروری ہے، اس طرح اگر کسی کاحق یاتی ہے، کسی پرظلم کیا ہو، قرض لیا ہواورا بھی تک ادانہ کرسکا ہوسز جے ہے پہلے پہلے اس کاحق ادا کردیاایاس كا انظام كرديناياس سے مہلت سے لے كراس كواطمينان ولا ناضروري ہے تاكه اس مبارک سفر کی برکتیں بوری طرح حاصل کر سکے، جس قدر دل کی صفائی کے ساتھ اور حقوق العباد ادا كركے حرمين شريفين كى حاضرى ممنوعات وكروہات سے بيجة ہوئے اور تمام آ داب کی رعایت کرتے ہوئے ہوگی تو انشاء اللہ وہاں کی برکتیں خوب حاصل ہوں گی۔ فضائل جج میں ہے 'اینے سب پھیلے گنا ہوں سے توباور کسی کا مال ظلم سے لے كرركها بواس كووايس كرے اوركسي فتم يرظلم كيا بوتواس سے معاف كرائے" اورجن لوگوں ہے اکثر سابقہ پڑتار ہتا ہوان ہے کہا سامعاف کرائے ، اگر پچے قرض اینے ذمہ وا جب ہوتو اس کوادا کرے یا ادا لیک کا کوئی انتظام کرے۔

علماء نے لکھا ہے جس شخص پرظلم کرد کھا ہو بااس کا کوئی حق اپنے ذرمہ ہوتو وہ بحز لہ ایک قرض خواہ کے ہے جواس سے میہ کہتا ہے تو کہاں جار ہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے کہتو اس کا مجرم ہے، اس کے تکم کو ضائع کر رہاہے، تھم عدولی کی حالت میں حاضر ہور ہاہے، نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کوم دود کرکے واپس
کردے اگر تو قبولیت کا خواہشمندہے تو اس ظلم سے تو بہ کرکے حاضر ہو، اس کامطیع
وفر ما نیردار بن کرچنج ورنہ تیرایہ سفرابنداء کے اعتبارے مشقت ہی مشقت ہے اورانہاء
کے اعتبارے مردوہوئے کے قابل ہے۔

نیز چلنے کے وقت مقامی رفقاء اعزاء واحباب سے ملا قات کر کے ان کوا ہوداع کے اوران سے اپنے لئے وعاکی ورخواست کرے کہان کی وعا نمیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ ( فآوی رحیمیہ/ج ۱۰/ص ۱۸۰)

مسئلہ:۔سفرچ میں جانے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ اورٹواب آخرت کے لئے کریں۔

مسئلہ:۔جس کسی کا مالی حق آپ کے ذمہ ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے دارتوں کوا داکریں مسئلہ:۔جس کسی کا مالی حق آپ کے ذمہ ہے اگر وہ مر گیا ہے تو اوران کے پیتہ وغیرہ مطوم مہیں تو جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اوراگر ایسی تو جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کر دیں اوراگر مائے ہو یا زبان سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی تو ان کے لئے کثر ت سے دعائے مغفرت کریے رہیں۔ انشاء اللہ حقوق تی کے و بال سے نجات ہو جائے گی۔

مسكلہ: بالغ ہونے كے بعد قضا شدہ نماز، روزہ، ذكوۃ، اتى مقد اريس ہے جن كوسنر ج وعرہ سے پہلے آپ پورانبيس كر سكتے بالوگوں كے حقوق استے زيادہ آپ كے ذمہ بيس كه ان سب سے معاف كرانا بااداكرنا اس وقت اختيار يس نبيں ہے تو ايسا كيجے كہ ان سب فرائض وحقوق كى ادا يكى يا معاف كرائے كا پخته عزم ابھى ہے كر ليجے اور جس قدر اداكيا جاسكے اس كواداكرد شبخة اور جوب تى رہ جاكيں ان كے لئے ايك وصيت نامہ لكے ادر اپ سى عزيز يا جدر دووست كووسى (ؤمہ دار) بناد شبخ كہ اگر آپ زند كى ميں ادان كرين تو آپ كے بعد وہ اداكر ديں۔ (احكام جم/مفتى ورشنج اس ۱۲۹/د بكذاكت بائنة / جائيں 10-10)

#### عمرہ کے فضائل

جے اسلام کاعظیم الشان رکن ہے۔اسلام کی تکمیل کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر ہوااور جے ہی ہے ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔اصادیث طیبہ میں جج وعمرہ کے فضائل بہت کثر ت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ایک صدیث میں ہے کہ 'جس نے کھش اللہ تعالی کی رضائے گئے جی اس نہ کوئی فخش بات کی اور نہ نا فرمائی کی وہ ایسا پاک وصاف ہو کر آتا ہے جیسا کہ ولادت کے دن تھا۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ آنخضرت اللہ ہے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ فر مایا اللہ تعدیل اور اس کے رسول اللہ تعدیف پرائیان لا تا۔عرض کیا گیااس کے بعد ،فر مایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ،عرض کیا گیااس کے بعد ،فر مایا : جج مبر ور۔ایک عمر ہے بعد ،ومراعم ہ ، رمیانی عرصہ کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔" اور جج مبر ورکی جزاجت کے سوا بچھاور ہو ہی جبیں سکتی "۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ:'' ہے در ہے جج وعمرے کیا کرو۔ کیونکہ میہ دونوں فقر اور گنا ہوں ہے اس طرن صاف کردیتے ہیں جیسے بھٹی لو ہے اور سونے چاندی کے میل کوصاف کردین ہے ادر جج مبرور کا ٹواب صرف جنت ہے''۔

اس مبارک خرکے دوران تمام گناہوں سے پر ہیز کرے اور عرجم بھی گناہوں سے پر ہیز کرے اور عمر بھرکے لئے گناہوں سے بچنے کا ۶ م کرے اور اس کے لئے حق تعالیٰ شانۂ سے خصوصی دعا کیں بھی مانگیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذبن ہیں دبنی چا ہے کہ تج متبول کی علامت ہی ہیہ کہ نج کے بعد آئی کی زندگی میں انقلاب آجائے۔ جو خض جج کے بعد بھی برستور فرائض کا چھوڑ نے والا اور تا جائز کا موں کا مرتکب ہے اس کا جج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے ناچ ہو تت حرم شریف میں گزیا جا جا ہے اور موائے بہت زیادہ ضرورت کے بازاروں نیاست قطعاً نہیں ہوتا جا ہے ۔ ونیا کا سماز وسامان آپ کومہنگا سستا، اچھا برا، اپنے وطن طب بھی بھی کر مقبول تھی ہوتا ہے دونیا کا سماز وسامان آپ کومہنگا سستا، اچھا برا، اپنے وطن میں بھی بھی ہوتا جا ہے ہوتی کی میں میں جگہ میسر کے دوالی سعاد تیں آپ کومہنگا سے کہ کہ کے میں میں جگہ میسر کے دوالی سعاد تیں آپ کومی دومری جگہ میسر

نہیں آئیں گی۔وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں۔

نیز چونکہ جج کے موقع پراطراف واکناف سے مختلف مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کوکوئی عمل کرتا ہواد کھے کرو وعمل شروع نہ کرویں۔ بلکہ میہ تحقیق کرلیں کہ آیا بیمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یانہیں؟ مثلاً یہاں ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔

نماز فجر کے بعداشراق تک اور نماعمر کے بعد فروب آفاب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ اس طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ اس کی ویکھادیکھی سے لوگ دومروں کی ویکھادیکھی پڑھتے رہجے ہیں۔ الغرض صرف لوگوں کی ویکھادیکھی کوئی کام نہ کریں۔ بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل/ج مم/کتاب العراق الحدیث/ج مم/کتاب اوران کا حل/ج مم/کتاب الفقہ علی المذاہب الحج ، التر فیب والتر میب ومظاہرت جدید علم الفقہ الح کا کتاب الفقہ علی المذاہب اللہ بحد کے اللہ بعد کے اللہ بحد کے اللہ بحد کے اللہ بحد کے اللہ بصور کے اللہ بحد کے اللہ بحد کے اللہ بحد کے اللہ بعد کے اللہ بعد کے اللہ بعد کے اللہ بعد کے اللہ بحد کے اللہ بعد کے اللہ بعد

آنخضرت الله في اور مردد ہے جی جی اور عمرہ ایک ساتھ کرہ کیونکہ ہے دونوں تنگدی اور گناموں کوالیے دور کررد ہے جی جی جیسے کہ بھٹی لوے اور سونے اور جا عدی کے میل کودور کرد ہی ہے '۔ اس صدیت شریف ہے معلوم ہوا کہ جج وعمرہ سے شعرف گناہ معان ہوتے جی بلکہ انسان سے ان دونوں کی برکت سے نقر و فاقہ بھی دور ہوجا تا ہے اور ظاہر و باطن اور دنیا و آخرت کی دولتوں ہے ، جج اور عمرہ کرنے والا مالا مال ہوجا تا ہے لیکن افلاص کے مماتھ۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ آنخضرت ایک فرمایار مضان میں عمرہ (کا قواب) ایک جے کے برابر ہے اورایک روایت میں ہے کہ اس تج کے برابر ہے جو میر سے کہ اس تج کے برابر ہے جو میر سے ساتھ کیا ہو۔ نیز حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جے وعمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعاما تکتے ہیں تو وہ قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعاما تکتے ہیں تو وہ قبول فرماتے ہیں

ا وراگر خطا کیس معاف کر وائے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا وَں کومعاف کرتے ہیں۔ (معلم الحجاج/ص ۲۰۸/ و ہکڈا فی معارف القرآن ومعارف الحدیث والترغیب والتر ہیب/ ومظاہر حق جدید)

#### رمضان المبارك مين عمره كرتا؟

مسئلہ:۔ایام مج بیتی تویں ذی الحجہ ہے تیرہویں ذی الحجہ تک پورے سال ہیں صرف میہ پانچ دن کے علاوہ پورے پانچ دن کے علاوہ پورے پانچ دن الیے ہیں جن میں عمرہ کرنا نا جائز اور ممنوع ہے اوران پانچ دن کے علاوہ پورے سال میں جب بھی مخبائش ہوعمرہ کرسکتے ہیں مگر دمضان المبارک میں اعمال کا تو ابستر گنا زائد ہوجا تا ہے اور بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت میں ہے فرمایا در مضان المبارک کاعمرہ پورے جے کے برابرہوتا ہے'۔

( بخاری شریف/ ج ۱/ص ۹۳۹/ دسلم شریف/ ج ۱/ص ۹۰۹)

مسئلہ:۔جو محض جج تہتے کرتا ہے اس کو جے سے پہلے شوال ، ذی تعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں بار بارعمرہ کرنا بلا کراہت جا کزاور درست ہے لین ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسراعمرہ جج سے پہلے کرسکتا ہے۔ (معلم الحجان /ص ۲۲۱/ درجمۃ الله الواسعة / جس/ص ۱۸۳۸) مسئلہ:۔ بعض علماء کے نزویک متمتع ارکانِ عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب دوسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ تباطل ہوجائے گا، یہ اس لئے سے نہیں کہ جب دوسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا اور جب تیسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا اور جب تیسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا اور جب تیسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا اور جب تیسراعمرہ کرے گا تو اس کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔الغرض جینے عمرے کرے گا ان میں سے آخروالے کے ذریعہ سے تہتے ہوجائے گا۔

مئلہ: کی حضرات ( مکہ والوں) کے لئے ایام جج نے علاوہ یا تی سال کے تمام دنوں میں عمرہ کرنا بلا کراہت جا تزاور درست ہے۔ (غدیۃ المناسک/ص ۱۵۵)

#### عمره کیاہے؟

عمرہ کے لغوی معنی ' زیارت' کے ہیں چنانچہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کرتا ہے تو کہاجا تا ہے ' اعمرہ' کینی میں اس کی زیارت کرتا ہوں اصطلاح شرع میں اس سے مراداس خاص طریقہ سے خانہ کعبہ کی زیارت کرتا یعنی میقات یاحل ہے احرام باعم ہے کر بیت اللہ کا طواف وسٹی کرنے کے ہیں۔

مسئلہ:۔ حنفیہ کے نزدیک زندگی میں ایک یارعمرہ کرنا بشرط استطاعت وقدرت سنت مؤکدہ ہے فرض نبیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت تلک کا ارشاد میارک ہے: 'الحج مکتوب والعمر۔ قلطوع '' لیمن حج فرض ہے اور عمرہ تطوع ہے (لیمن رضا کا رانہ یا نفل عمادت ہے)۔

اوراللہ تعالی کے ارشاد: ﴿ اَلِمَهُ وَ الْحَدِّ وَ الْحُمُو اَ لِلْهُ ﴾ میں شروع کرنے بعدا سے پورا کرنے کا حکم ہے اور کوئی بھی عبادت شروع کی جائے تو اس کو پورا کرنا واجب ہوجا تا ہے خواہ وہ نفل ہی عبادت ہو۔ اس آیت ہے عمرہ کی فرضیت پراستدلال نہیں کیا جاسکتا۔ رہی جج کی فرضیت وہ تو اللہ تعالی کے ارشاد سے تابت ہے: ﴿ وَلِلْلْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَا وہ دوسرے دلائل بھی ہیں جو جج کے بیان میں بتائے گئے ہیں۔

ابورزین العقبلی ہے راویت ہے کہ وہ آنخضرت اللہ کے پاس آئے کہ میراباب عمررسیدہ ہے نہ تو جمرہ کرسکتا ہے اور نہ سفر کرنے کے قابل ہے؟ تو میراباب عمررسیدہ ہے نہ تو جم کرسکتا ہے اور نہ سفر کرنے کے قابل ہے؟ تو آپ اللہ کے فرمایا''باپ کی طرف ہے تم جج وعمرہ کرلو'۔ اس حدیث شریف کو بخاری، آپ بلی ہے فرمایا' باپ کی طرف ہے تم جج وعمرہ کرلو'۔ اس حدیث شریف کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ونسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترفدی نے اس کو بحج بتایا ہے۔ مسلم، ابوداؤد، ونسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترفدی نے اس کو بحج بتایا ہے۔ (کتاب الفقہ / ج ا/ص ۱۱۲۳)

مسكة: ـرمضان الميارك مين عمره كى زياده تاكيداس بناپر ب كه حصرت ابن عباس سي مسكة ... ومضان الميارك مين عمره كرتا و دايت ب كه معموة في ومضان تعدل حجة "اليني رمضان المبارك مين عمره كرتا

-42128

(کتاب الفقہ کے الم ۱۲۷ او میکڈ امعلم المجاج الم ۲۰۱ ومظاہر حق کے سالم ۲۲۱) مسئلہ: عمرہ سے حلال ہو کر حدود میقات سے باہر ہوجائے تو واپسی کے وقت احرام ضروری ہے، میقات کی حد سے اگر باہر نہیں گیا تو احرام کی ضرورت نہیں۔ (فقاوی رجمہہ کے حکام ۲۲۲)

مسئلہ:۔احرام عمرہ میں سعی کے بعد قصر یا حلق (بال کثوا تا و منڈوا تا) کرا تا چاہئے۔ (معلم الحجاج/ج ۵/ص ۷۷۱)

مسئلہ: کشرت سے عمرہ کرنا کروہ نہیں بلکہ مستخب اورافضل ہے نیز طواف کشرت سے
کرنا بمقا بلہ زیاوہ عمرہ کرنے کے افضل ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۱۷۷)
مسئلہ: ۔ تلبیہ عمرہ میں عمرہ کا طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔
مسئلہ: ۔ تلبیہ عمرہ میں عمرہ کا طواف شروع کرنے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔
(معلم الحجاج/ص ۱۰۳)

#### عمرہ اور جج میں کیا فرق ہے؟

مسئلہ: عمرہ سنت یا واجب ہون کی شرا لط حج کے مثل ہیں اور اس کے احرام کے احکام بھی مثل جج کے احرام کے ہیں، جو چیزیں وہاں حرام وکروہ ومسنون اور مباح ہیں وہ یہاں مثل جج کے احرام کے ہیں، جو چیزیں وہاں حرام وکروہ ومسنون اور مباح ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔ البتہ ان امور میں فج اور عمرہ میں فرق ہے۔ فج کے لئے ایک خاص وقت معین ہے، عمرہ تمام سال ہوسکتا ہے صرف یا نجے روزیعنی نویں ذی الحجہ سے تیرہ تک مکروہ تحریح ہی ہے۔

ج فرض ہے، عمر ہ فرض ہیں۔ ج فوت ہوجاتا ہے عمر ہ فوت ہوتا۔ مج میں وقو ف کیں ہوتا۔ مج میں وقو ف عرف ہیں ہوتا۔ مج میں وقو ف عرف اور فلہ اور نمازوں کا اکتھار میں اور خطبہ ہے۔ عمرہ میں سے چیزیں نہیں ہوتے نیز مہیں ۔ مج میں طواف قد وم اور طواف و داع ہوتا ہے۔ عمرہ میں دولوں نہیں ہوتے نیز عمرہ فاسد کرنے سے باجنا ہت کی حالت میں طواف کرنے سے بکری ڈنے کرنا کافی ہے۔

اور ج میں کافی نہیں۔ عمرہ کی میقات تمام لوگوں کے لئے حل ہے بخلاف ج کے، کہ اہل مکہ کرمہ کو ج کا احرام حرم شریف میں با ندھنا ہوتا ہے، البتہ آفاتی فخص جب باہر سے آئے اور عمرہ کا ارادہ ہوتو اپنی میقات سے احرام با ندھ کرآئے۔ عمرہ میں طواف شروع کرنے کے وقت موتوف کی ایا جا ہے۔ (معلم الحجاج اص ۲۰۲/ و بکذائی مظاہر حق ارج سام ۲۰۷۰)
مسکلہ: ۔ آفاقی فخص اگر عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ آئے تو اپنی میقات سے عمرہ کا احرام با ندھ کرآئے۔

مئلہ: ۔ مکہ مکرمہ ہے عمرہ کرنے وانوں کے لئے عمرہ کے احرام کی میقات حل ہے، اس لئے حل میں جا کرجس جگہ جا ہے احرام باند ھے لیکن افضل تنعیم (مسجد عا کشٹہ) ہے یااس کے بعد جعر انہ سے احرام باند ھے۔ (معلم الحجاج/ص ۲۰۷)

#### مناسك عمره ايك نظرمين

احرام - طواف مع رمل واضطباع - سعى - سرمند وانا -

#### اشہر جے میں عمرے کرنا؟

سوال: ۔ ایک فخص نے ج کے مہینوں میں جا کرعمرہ ادا کیااوروہ جے تک وہاں تھیمرتا ہے تو کیااس دوران وہ مزید عمر کے کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ جج تمتع کرنے والے کے لئے جج وعمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص۵)

مسئلہ:۔ آفاقی کے لئے ایک عمرہ سے زائد عمرہ کرنااشہر جی بیں جائز ہے نیز جی تمتع کرنے والا ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ جی سے پہلے کرسکتا ہے۔ (فآویٰ رجمیہ/ ج۲/ص ۱۳۹۷ و ہکذافی آپ کے مسائل/ جمم/ص ۵۰)

#### عمرے کے مکروہ ایام

مسئلہ: ۔ یوم عرفہ(نویں ذی الحجہ) ہے تیرہ ڈی الحجہ تک یا پنچ ون حج کے ہیں۔ ان دنول میں عمرہ کی اجازت نہیں ۔اس لئے عمرہ ان دنوں مکروہ تحریکی ہے۔ دنول میں عمرہ کی اجازت نہیں۔اس لئے عمرہ ان دنوں مکروہ تحریکی ہے۔

#### احرام باندھنے کے بعد جوعمرہ نہ کر سکے؟

سوال: میں نے عمرہ کرنے کے لئے احرام بائدھالیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے عمرہ ادانہ کرسکااور وہ احرام عمرہ ادا کئے بغیر کھول دیا ،میرے لئے کیاتھم ہے؟ جواب: آپ کے ذمہ احرام تو ٹرویئے کی وجہ سے دم (حدود حرم میں ایک مکری ڈی کرنا) واجب ہےاور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ہم/ص ۵۰)

#### جدہ میں رہنے والا اشہر جج میں عمرہ کرسکتا ہے؟

سوال: ہم لوگ جدہ میں بغرض ملازمت مقیم ہیں یہاں والوں کے قول کے مطابق ہم لوگ ''حلی'' ہیں بینی حرم سے ہا ہرمیقات کے اندر مقیم ہیں اور ہ وہ کہتے ہیں کہ حلی اشہر جج میں عمر ونہیں کرسکتا صحیح کیا ہے؟

جواب:۔اگرای سال حج کاارادہ ہے توعمرہ کرنا مکروہ ہے، اگر حج کاارادہ نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔

مسئلہ: ۔ مکہ والوں کواور جو شخص مکہ والوں کے تھم میں ہے لینی داخل میقات پررہنے والا (یا عین میقات پررہنے والا) اور جو شخص پہلے اشہر جج (شوال، ذی قعدہ، اور ذی الحجہ کا پہلاعشرہ) ہے مقیم مکہ ہے جیسے کہ آفاقی اشہر جج سے پہلے حلال ہو مکہ مکر مہ میں رہا ہو پھراس پراشہر جج آگیا ہوتو ان کو عمرہ کرنا اشہر جج میں مکروہ ہے جو کہ ای سال جج کرنا جا ہے اور اگر اس سال جج نہ کرے تو عمرہ اشہر جج میں کرنا ان سب پر مکروہ نہیں ہے۔ ای سال جج کا 

#### ایام ج میں عمرہ کرنا

مسئلہ: عروتمام سال میں کرنا جائز ہے، صرف نجے کے پانچ دن ۹، ۱،۱۱،۱۳،۱۳، میں عمر و کااحرام باعد صنا کروہ تحریک ہے، اگران ایام میں احرام نہیں باعد صابلہ پہلے ہے احرام بند ها ہوا تھا تو پھر کر وہ نہیں ۔ شالا کوئی شخص پہلے ہے احرام باعد ہے کر آیا اس کو بچ نہیں ملا اور اس نے ان ایام میں عمر و کر لیا تو کر وہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ ان پانچ روز کے بعد عمر و کر ہے۔ (نآوئی رہے ہے احرام ۱۰۵۰/ وہذائی معلم الجاج اص ۲۲۳) مسئلہ: ۔ اگر کسی شخص نے ان پانچ روز میں عمر و کا احرام باعد ہے لیا تو احرام باعد ہے کی وجہ ہے اس پر عمر و کرنا لازم ہوگیا، مگر چونکہ ان ایام میں عمر و کا احرام باعد ہنا کروہ تحریکی ہے اس لئے اس پر عمر و کی تھا و اور ایک و اجب ہے تا کہ گناہ ہے قا ورا گرعر و ترک نہیں کیا انہی ایام گذر نے کے بعد عمر و کی تھنا و اور ایک و اجب ہوگا اور اگر عمر و ترک نہیں کیا انہی ایام اور اگر ان ایام میں احرام تو عمر و کوگیا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا کر وہ ہے بکوئکہ تشریق کے بعد کے تو عمر و ہوگیا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا کر وہ ہے کوئکہ تشریق کے بعد کے تو عمر و ہوگیا اور دم بھی واجب نہیں ہوگا، مگر ایسا کرنا کر وہ ہے کوئکہ

#### جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے والے پر جج؟

سوال: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اشرج (ج کے مہینے) ہیں۔ مسلم میہ ہے کہ اگران مہینوں میں کو کی فخص عمرہ اداکرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ج بھی اداکرے۔ اگر ہم شوال یا ذی قعدہ میں عمرہ کر کے ریاض آجا کیں (حدود حرم سے باہر) اور دوبارہ ج کے موقع پر جا کمیں تو اس وقت نیت ج جمتع کی ہوگی یا ج مفرد کی۔ ج جمتع کے لئے دوبارہ

عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلاعمرہ کافی ہے؟

جواب: \_ آفاتی فخص (جومیقات کے حدود سے باہرر ہتا ہو جسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی، ایرانی وغیرہ) اگراشہر جج میں عمرہ کرکے اپنے وطن لوث جائے تو دوبارہ اس کو جج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں اوراگروہ اس سال جج بھی کرے تواس پہلے عمرہ کی وجہ سے مشتع نہیں ہوگا۔ نہ اس کے ذمہ شتع کا دم ما زم ہوگا گرابیا شخص تہتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باعم ہے کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل ایج سماری میں کے دوبارہ عمرہ کا احرام باعم ہے کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل ایج سماری کے دوبارہ عمرہ کا احرام باعم ہے کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل ایج سماری کے دوبارہ عمرہ کا دوبارہ عمرہ کا احرام باعم ہے کرآنا ہوگا۔ (آپ کے مسائل ایج سماری کے دوبارہ کا دوبارہ عمرہ کا دوبارہ عمرہ کا دوبارہ عمرہ کا دوبارہ عمرہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کے دوبارہ کا دوبارہ کے دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کیا دوبارہ کا دوبار

#### عمرہ کے بعد کون سانچ کہلائے گا؟

سوال: میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپنی طرف سے کروں گا اور اس کے بعد جی کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کی نبیت کس طرح ہوگی اور میرجی کون کہ تم سے ہوگا؟ جواب: نبیت تو جس طرح الگ عمرے کی اور الگ جی کی ہوتی ہے اس طرح ہوگی، مسائل بھی وہی ہیں۔ البتہ میہ جی تہتع بن جائے گا اور دس ذی الحجہ کوسر منڈوانے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو' دم تہتے'' کہتے ہیں۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص ۲۱) مسئلہ: جی تہتع کرنے والے پرطواف قد وم واجب نہیں ،عمرہ کرنے کے بعد جس قدر جا ہے طواف نقل کر سکتا ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۲۲۱)

## کیا عمرہ حج کابدل ہے؟

مسئلہ:۔ یورپ وامریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ کر لیما چاہئے گئی سعادت نصیب ہوجائے تو عمرہ کر لیما چاہئے گئی کا بدل نہیں ہے۔ جس مخص پر جج فرض ہواس کو جج کرتا ضروری ہے تھن عمرہ کرنے سے فرض اوانہیں ہوگا۔ ہے تھن عمرہ کرنے سے فرض اوانہیں ہوگا۔

(آپ کے مسائل/ج ۳/ص ۹۳/ و بکذااحس الفتاوی/ ج ۳/ص ۱۵۹)

#### ملازمت كاسفراورعمره؟

موال: -ہم لوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب جدہ میں آئے اور پھراکی ہزارمیل دورکام کے لئے چلے گئے تو کیا پہلے ہمیں عمرہ کرنا چاہئے تھا یا بعد میں؟ جواب: -چونکہ آپ کا بیسنر عمرہ کے لئے نہیں تھا بلکہ ملازمت کے لئے تھا ،اس لئے آپ جواب: -پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا خصوصاً جب جب بھی چا ہیں عمرہ کرسکتے ہیں ۔ پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا خصوصاً جب اس وقت آپ کو مکہ کر مہ جانے کی اجازت مانا بھی دشوار تھا۔ (آپ کے مسائل/ج سامی) م

#### عمره کا نواب مرحومین کوکس طرح کیا جائے؟

سوال: میں عمرہ اپنی مرحومہ دالدہ کی طرف سے کرنا جا ہتا ہوں عمرہ اپنی طرف سے کر کے ٹو اب ان کو بخش دوں؟ پاعمرہ ان کی طرف سے کروں؟

جواب: ۔۔ دونوں صور نیں تھے جی ۔ آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کرکے تو اب بخش دیں اورا گران کی طرف سے کرکے تو اب بخش دیں اورا گران کی طرف سے عمرہ کرنا ہونو احرام باندھتے وقت یہ نہیت کریں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں یا اللہ! بہ عمرہ میرے لئے آسان فریا اور میری والدہ مرحومہ کی طرف ہے اس کو قبول فریا۔

(آپ کے سائل/جم/ص ۵۱)

مسئلہ:۔اگرکوئی مخض عمرہ کرتے وقت ول میں بیرنیت کرے کہ اس عمرہ کا تواب میرے فلال رشیتے داریاد وست (زندہ، مرحوم) کو ملے تو اس کوئل جاتا ہے جس طرح دوسرے نیک کا موں کا ایصال تو اب ہوسکتا ہے عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے۔

(آپ کے سائل/جم/ص۱۵)

مسئلہ:۔عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے جن کی طرف سے کیا جائے ان پر ج فرض بیس ہوجا تا جب تک وہ صاحب استطاعت نہ ہوجا کیں۔ دس کا لیے وہ امام میں میں

(آپ کے مسائل/جہ/ص۲۳)

مئلہ: نقل عمرہ نمازی ماندہ ایک عمرہ کے تواب میں ایک ہے زیادہ کوشامل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر چندلوگوں نے آپ ہے عمرہ کرنے کی درخواست کی ہوکہ جماری طرف ہے عمرہ کرنا تب تو ہرایک کے لئے علیحہ وعلیحہ وکرنا ہوگا۔ (فاوی رجمیہ اج ۵/ص۲۲۲)

#### شرا ئطعمره

مسئلہ: عمرہ کی شرطیں وہی ہیں جو جی کی ہیں اور عمرہ کا صرف ایک رکن ہے اور وہ ' طواف کے چکروں کی بیشتر تعداد ہے' یعنی چار چکر۔ رہاا حرام تو وہ رکن نہیں ہے بلکہ شرط ہے اور صفامروہ کے درمیان سعی کرناوا جب ہے۔ اور بال کثوانے یا منڈوانے کی بھی وہ ہی حیثیت ہے جو سعی کی ہے تا میں دہ ہیں ہے۔

(كتاب الفقه/ج الص١١٢٣)

مسئلہ: عمرہ کے صرف تین کام ہیں: (۱)۔ایک میہ کہ میقات سے یااس سے پہلے عمرہ کا احرام بائد ھے۔(۲)۔ دوسرے مکہ کرمہ پہنچ کر ہیت اللّٰد شریف کا طواف کرے۔(۳)۔
تیسرے صفا دمروہ کے درمیان سمی کرے اس کے بعد سرکے بال کثوا کریا منڈ واکراحرام ختم کردے۔(۱۵م ج اس کے بعد سرکے بال کثوا کریا منڈ واکراحرام ختم کردے۔(۱۵م ج اس ۲۷/عفرے مولانا مفتی شفیح و بکذائی عالمگیری اردد/ ۳۹ کیاب الج)

#### فرائض اور واجبات عمره

مئلہ: عمرہ میں دوفرض ہیں: ایک احرام دوسراطواف اوراحرام کے لئے تلبیہ اور نیت دونوں فرض ہیں ادرطواف کے لئے نیت فرض ہے۔ صفااور مروہ کے درمیان سعی کرتا، سرکے بال منڈوا ٹایا کتروا ٹاواجب ہے۔ (معلم الحجاج/ص۲۰۵)

#### عمره كااحرام كهال سے باندهاجائے؟

سوال: (۱): اگرکوئی مخف ' ج کے ارادہ سے نہیں جاتا'' بلکہ صرف عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے صدود ترم سے باہر مثلاً جدہ میں احرام با ندھ سکتا ہے یا نہیں؟ (۲): نیز جدہ ش ایک دوروز تیام کرنے کے بعد عمرہ کاارادہ ہوتو اس پر ''اہلِ حل'' کا اطلاق ہوگایا نہیں؟

جواب: ۔ (۱): جو محض ہیرون ' وان' مل' سے مکہ کرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کومیقات سے بغیراحرام کے گزرتا جائز نہیں بلکہ تج یا عمرہ کا احرام با عد هنااس پرلازم ہے۔ اگر بغیراحرام کے گزرگیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کرمیقات سے احرام با عد هنا ضروری ہے اگر واپس نہلوتا تو دم لازم ہوگا۔

(۲): جو محض مکہ محرمہ کے تصدیدے کھریے چلاہے اس کا جدہ بیں ایک ووروز مفہر تالائق اعتبار نہیں اوروہ اس کی وجہ ہے ''اہل حل'' بیں شار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا اراوہ جدہ جانے کا ہی تھاوہ ہاں بینج کر مکہ مکرمہ جانے کا تصد ہوا تو اس پر''اہل حل'' کا اطلاق ہوگا۔ اس مسئلہ کو بجھنے کے لئے چندا صطلاحات ذہن بیں رکھنے گا۔

(۱): میقات: کمه کرمه کے اطراف میں چندجگہیں مقرد ہیں۔ باہرے کمه کرمه جانے والے فض کوان جگہوں سے احرام بائد هنالازم ہے بغیراحرام کے ان ہے آگے برد هنامنوع ہے۔ (۲): آفاتی: جوفض میقات سے باہرر ہتا ہو۔ (۳): حرم: کمه کرمه کے حدود جہال شکار کرنا، ورخت کا ٹناوغیرہ ممنوع ہے۔ (۳): طل: حرم سے باہراور میقات کے عدود جہال شکار کرنا، ورخت کا ٹناوغیرہ ممنوع ہے۔ (۳): طل: حرم سے باہراور میقات کے اندر کا حصہ وحل "کہلاتا ہے۔

(آپ کے سائل جم/ص۱۹/وناوی رہے۔ اج۵/ص۲۱۸)

مئلہ:۔جولوگ میقات کے اندررہتے ہیں دہ عمرہ یا جج کا احرام حرم کے باہر جہاں سے چاہیں اندھ کتے ہیں، "طل" کی کل زمین ان کے تن میں میقات ہے۔ چاہیں ان کے تن میں میقات ہے۔ (قادی رحمیہ انج ۵/میسما)

## طا نف سے بغیراحرام کے عمرہ کرنا؟

سوال: ۔ جوحضرات معودی عرب میں جدہ اور طائف میں لازم میں اگروہ عمرہ کی نیت سے خانہ کعبہ جاتے ہیں تو میقات سے احرام با ندھنا پڑھتا ہے۔ یہاں پر متم حضرات بغیر احرام کے طواف کرنے چلے جاتے ہیں کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اس سلسلے میں چند مسئلے تھی طرح ڈہن نشین کرلیں۔

(1): ۔ مکہ شریف کے چاروں طرف کچھ علاقہ '' تحرم'' کہلاتا ہے۔ جہاں شکار
کرنا اور درخت کا نماممنوع ہے۔ ''حرم'' ہے آھے کم وہیش فاصلے پر پچھ جگہیں مقرر ہیں
جن کو''میقات'' کہا جاتا ہے اور جہاں جاتی لوگ احرام باند ھتے ہیں۔

(۲):۔جولوگ "حرم" کے علاقہ میں رہے ہیں یا میقات سے اندررہے ہوں وہ توجب چاہیں کہ مکرمہ میں احرام کے بغیر جاسکتے ہیں لیکن جوشن میقات کے باہر سے جائے اس کے لئے میقات ہوتے یا عمرہ کا احرام یا عمرہ نالازم ہے۔ گویاا یہ فخض پر حج یا عمرہ لازم ہوجا تا ہے خواہ اس محض کا مکہ مکرمہ جانا تج وعمرہ کی نیت سے نہ ہو بلکہ محض کس ضروری کام سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہویا صرف حرم شریف میں نماز جمعہ پڑھے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا چاہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقد کے لئے بھی مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کے لئے جانا چاہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقد کے لئے بھی مکہ مکرمہ میں جائے وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جاسکا۔

(۳):۔اگر کوئی مخص میقات ہے احرام کے بغیر گزر کمیا تو اس پر لا زم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہنے پہلے میقات پرواپس لوٹے اور وہاں سے احرام با ندھ کرجائے۔۔

(۳): \_اگروہ والیں نبیں لوٹا تو اس کے ذمہ ' دم' واجب ہوگا۔ (۵): \_جو خص میقات ہے بغیراحرام مکہ مکر مہ چلا جائے اس پر جج یاعمرہ لا زم

ہے اگر کئی بار بغیراحرام کے میقات سے گزر کیا تو ہر بارایک جے یا عمرہ واجب ہوگا۔

ان مسائل ہے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات سے باہررہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے مکہ کرمہ نہیں جاسکتے بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام با ندھ کر جایا کریں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیراحرام کے جانچے ہیں ان پرائے دم اورائے ہی عمرے واجب ہوں گے۔

(٢): -جده ميقات سے با بربيں بالبذا جده سے بغيراحرام كے مكه كرمه آنا سيح ہے جبکہ طا کف میقات ہے ہا ہر ہے لہٰذا و ہال ہے بغیرا حرام کے آتا سیجے نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۴۲/ص ۹۵/ و ہکذا فی احسن الفتاویٰ/ ج ۴۴م کے ۱۵/ و کتاب الفقہ/ ج ۱۱م ۱۱۰)

# ایک احرام سے کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

موال: ۔ پس یا مجے عمرے ادا کرنا جا ہتا ہوں۔ ان عمروں کے لئے صدود حرم کے باہر عقیم یا جرانہ جا کرعمرہ کا احرام باندھا جائے گا۔ کیا یا تج مرتبہ لینی ہرعمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ یا ایک مرحبه احرام با نده کرایک دن میں ایک مرحبه عمره کیا جائے یا ای احرام میں ایک دن میں دویا تین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتاہے؟

جواب: برعمره كاالك احرام باعمها جاتا ہے۔ احرام باعده كرطواف سعى كر كے بال كثواكراحرام كلول ديتے بين اور پھر تعظیم ياهر انه جا كردوبارہ احرام بائدھتے ہيں۔ايك احرام کے ساتھ ایک ہے زیادہ عمر ہے تبیں ہو سکتے اور عمرہ (کیعنی طواف سعی ) کرنے کے بعد جب تک( حلق یا قصرکے ذریعہ) بال کٹوا کراحرام نہ کھولا جائے دوسرے عمرے کا احرام باندهناجا تزنیس ہے۔

مسئلہ: ۔ جو محض عمرہ ادا کرنے کے بعد نہ بینہ طبیبہ چلاجائے اور عصر و مغرب کی تمازیں یڑھنے کے بعدمیقات ہے گز رکرجدہ واپس آ جائے اور رات گز ارکرمنج پھر مکہ مکر مدعمرہ كرنے كے لئے روانہ ہواور كمه كرمہ جانے كا تصديقاتوميقات براس كے لئے احرام با ندھنا ضروری تھا اوراس کے کفارہ کے طور بردم واجب ہے اورا گراس وفت جدہ آنے ى كااراد وقعا، يهال آكر عمر وكااراد و مواتو دم لا زم بيس ہے۔

(آپ کے مسائل/جہ/ص ۹۵/ وہکذا فآویٰ رحمیہ/جہ/ص ۲۹۰)

#### عمرہ کرنے کا طریقہ

عمرہ جج اصغرہے لینی چھوٹا جے ، جو ہرز مانہ میں ہوسکتا ہے علاد ہ ایام جج کے ،اس کے لئے کوئی مہینہ تاریخ اور دن مقرر نہیں ہے جب اور جس وقت بی جا ہے میقات یاحل ے احرام بائد ھے اور احرام کے محرمات و مکروبات سے بچے اور مکہ مکرمہ میں انہی آواب كولخوظ رككرمسجد حرام من باب السلام ياباب العرق الراجس كيث عيم موقع مو) واظل ہواور "اضطباع" کینی احرام کی جاورکودا ہی بغل کے نیجے سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈال کرطواف کرے اور جب مہلی بارکالی پٹی پر کھڑے ہوکر جمراسود کا استلام یعنی اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرے تو جو تلبیہ احرام بائد منے کے وقت شروع کیا تھاوہ یند کردے نیز طواف میں'' رال' کیعنی طواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کرشانہ ہلاتے موتے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چانا (صرف مردوں کے لئے ہے) اگر بھیڑ نہ ہو اور چلنے میں کوئی دشواری بھی نہ ہوورنہ جیسے موقعہ ہوطوا ف کرے۔ اورطوا ف کے بعددوگانہ طواف تقل پڑھ کر جراسود کی طرف ہاتھ سے پہلے کی طرح اشارہ کرکے باب الصفائے تکل کرج کی طرح سٹی کرے اورسٹی کر کے مردہ (یا دُ کان یا تیا م گاہ) پر بال منڈواکریا کواکرحلال ہوجائے سعنی عام کپڑے پہن لے احرام کی یابندیا اختم ہو کئیں اورستی کے بعد دورکعت تقل پڑھنامستحب ہے بس عمرہ ہو گیا۔ (معلم الحجاج /ص ۲۰۴) فوق الد: رطواف کے بعدد ورکعت تقل پڑھنا واجب اور سی کے بعد مستحب ہے۔

عمرہ سے فارغ ہوکر طلق سے پہلے کیڑے بہننا؟

موال: بین نے آخری دن جب عمرہ کیا تو فلائٹ کی جلدی میں تھا اسی جلدی میں عمرہ سے فارغ ہوکر پہلے طلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کر کپڑے پہل کر بال کثوائے۔
کیا تھم ہے؟

جواب: اس فلطی کی وجہ ے آپ کے ذمہ دم لازم ہیں آیا بلکہ صدقہ قطر کی مقدار صدقہ

آپ برلازم ہے اور میصدقہ آپ سی مجی جگہوے سکتے ہیں۔

(آپ کے سائل/جہ/ص۱۰۳)

مسئلہ:۔ جج وعمرہ دونوں ہی میں بال منڈ واٹا افضل ہے لیکن افر عمرہ اعمال جج شروع ہونے کے پچھ ہی تیل کرے تو افضل بال کو اٹا ہے تا کہ جج میں بال منڈ واسکے ،اس لئے کہ جج عمرہ سے بہتر ہے تو بہتر کام بہتر وفت میں کرنا چاہئے اورا گرعمرہ ایام جج ہے بہت پہلے کرے تو ایسی صورت میں سرمنڈ والے تا کہ فضیات کو پاسکے کیونکہ آنخضرت بال کو انے بال منڈ والے والوں منڈ والے تین مرتبہ مغفرت ورحمت کی وعافر مائی جبکہ بال کو انے والوں کے لئے تین مرتبہ مغفرت ورحمت کی وعافر مائی جبکہ بال کو انے والوں کے لئے صرف ایک ہار،اس لئے بال منڈ واٹائی افضل ہے۔

( تج بیت الله کے اہم فآویٰ/ص ۵۹)

# عمرہ میں طواف وداع کا کیا حکم ہے؟

سوال: عمره ميسطواف وداع كياواجب ع؟

جواب: عمرہ میں طواف و داع واجب نہیں ہے ، البتہ انفل ہے ، اس لئے اگر کوئی فض بغیر طواف و داع کئے رخصت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جج میں طواف و داع واجب ہے جبیبا کہ آنخضرت فات کے فرمایا ''تم میں ہے کوئی شخص اس دفت تک رواندنہ ہو جب تک خانہ کتبہ کا طواف نہ کرلے''، اس کے مخاطب جائے تھے۔

(جج بیت اللہ کے اہم فناویٰ/ص ۵۹ و ہکذافی آپ کے مسائل/ جسم/ص ۱۰۹) مسئلہ:۔عمرہ کا طواف پورایا اکثریا کم اگر چہ ایک ہی چکر ہو، اگر جنابت (نایا کی) یا جیش یا نفاس کی حالت میں یا بے وضوکیا تو دم واجب ہوگا اور اگر طواف کا اعادہ کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔

مسئلہ: عمرہ کے کسی واجب کے ترک کرنے سے بدنہ بینی پورااونٹ، پوری گائے یا صدقہ واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف دم لینی ایک بکری یا ساتواں حصہ گائے کا یا اونٹ کا واجب ہوتا ہے، لیکن عمرہ کے احرام میں ممنوعات احرام کے ارتکاب سے مثل احرام حج کے دم یا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ (احکام فج/ص۲۰۱)

#### عمره میں وقوف عرفه نه ہونے کی وجه؟

موال: بہتے کے بنیادی ارکان دو ہیں وقوف عرفہ اورطواف زیارت اوراس کے بعد سعی کرنااور عمرہ حج اصغر ہے پھراس میں صرف ایک رکن طواف سعی کیوں ہے؟ اس میں وقوف عرفہ کیوں نہیں؟

جواب: عمرہ میں وتو ف عرفہ اس وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا کہ عمرہ کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں۔ ایام جج کے علاوہ پورے سال عمرہ کیا جا سکتا ہے ، اس لئے میدانِ عرفات میں اجتماعی طور پرجع ہونے کی کوئی صورت نہیں اورانفر اوک وتوف میں پچھافا کدہ نہیں۔

احرام کی حکمت؟

احرام جج وعمرہ کے لئے مثل تکبیرتح بمہ کے ہے جس طرح نیت خالص کر کے اللہ اکبر کہہ کرنمازی نمازشروع کرتاہے اور بہت می چیز ں اس کے لئے نماز کی حالت میں نا جائز ہوجاتی ہیں اس طرح جج وعمرہ کے لئے احرام وتلبیہ ہے۔

احرام سے بندہ نج وغمرہ کے ارادہ کی پختگی اوراخلاص وعظمت کا اظہاراورا پنی عبودیت اورعاجزی کی صورت اختیار کرتا ہے دل وزبان سے اقر ارکرتا ہے تمام لذات و آرائش وزیبائش کوچھوڑ کرصرف دو کپڑے ہین لیتا ہے اورا ہے آپ کومیت لیعنی مردوں

جیسا بتالیتا ہے نیز خاص لباس (احرام) میں یہ بھی تھمت ہے کہ امیر وغریب، شاہ وگدا خدا کے دربار میں ایک لباس میں حاضر ہوتے ہیں کسی کوفخر کا موقع نہیں ملتا۔ شریعت نے اس لباس بعنی احرام کو پہند کیا، سادگی وصفائی اور سہولت میں یہ بے نظیر ہے، اور طبی حیثیت ہے بھی مقید ہے۔ (معلم الحجاج/ص ااا/ ورحمۃ اللہ الواسعۃ/جسم ۱۸۹)

احرام میں کیساجوتا پہنا جائے؟

مئلہ: موزے اورابیا جوتا جوقدم کے بی میں ابھری ہوئی مدی کوچمپالے یہ احرام میں ممنوع ہے، اگرابیا جوتا یا موزہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہاتو دم واجب ہے اوراس ہے کم میں صدقہ بقدرصدقۃ الفلر۔ (احکام جح/ص ۹۵)

(معلم الحجاج/ص ١٥٨ و وكذا في فآوي دار العلوم/ج٢/ص ٥٥٥)

حاصل یہ کہ احرام کی حالت میں دونوں شخنے اور پیروں کے اوپر جہاں ہال اسکتے
ہیں جوا بحرا ہوا حصہ ہے اس کا کھلار منا ضروری ہے۔ پس احرام کی حالت میں مردوں کو
بہتر تو ہوائی چپل پہننا ہے اورا کر جوتا یا چیل ایسا ہو جو تخنوں اور نہ کورہ چیروں کے بالائی
حصہ کونہ چھپا تا ہوتو اس کا پہننا بھی درست ہے، البتہ اگر ایرٹی، پنجہ انگلیاں چھپی رہیں
توکوئی حرج نہیں۔ (محمد رفعت قامی)

## احرام كى حالت ميں پھول وغيرہ كا استعمال؟

مسئلہ: احرام مینے کے بعد کلے میں پھونوں کا ہارڈ النا مروہ ہے، عام طور پرلوگ اس طرف خیال نہیں کرتے ہیں اورخوشبودار پھول قصداً سونگمنا بھی مکروہ ہے مگراس سے پچھ

لازمنيس آيا\_(احكام فج/ص٩٢)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں خوشبوکو چھوٹایا سو تھنا خوشبو والے کی وُکان پرخوشبوسو تھنے کے لئے بیٹھنا،خوشبو دارمیوہ اورخوشبودار کھاس کوسو تھنا اور چھوٹا مکروہ ہے، اگر بلا ارادہ خوشبو آجائے تو سیجھ حرج نہیں ہے۔(معلم الحجاج/ص۱۱۴)

مسئلہ: ۔احرام کی عالت میں پھول اورخوشبودار پھل سو تھنے سے کوئی جزاوا جب نہیں ہوتی لئیکن سوتھنا کروہ ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۲۲۷/ و بگذا کتاب الفقہ / ج الص ۱۰۵۷) مسئلہ: ۔احرام کی عالت میں عطروا لے کی وُکان پر بیٹھنے ہے کوئی مضا کفتہ نیس البدتہ سوتھنے کی نیت ہے بیٹھنا کروہ ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۲۲۹)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں ایسے مکان میں داخل ہوا جس میں کسی چیز کی دھونی دی گئی تھی اوراحرام والے کے کپڑوں میں خوشبوآئے گئی اور خوشبو کپڑوں کو بالکل نہیں گئی تو سیجر بھی واجب نہیں ہے۔(معلم الحجاج/ص ۲۳۰)

مسئلہ:۔احرام کی حالت میں خوشبولیتیٰ عطریات (وغیرہ) کا سوتھنا یا اس کا پاس رکھنا کروہ ہے۔ ( کتاب الفقہ/ح ا/ص ۴۵۶)

مسئلہ: ۔ حالت احرام میں جمراسود کا بوسہ نہ لیں اور نہ ہاتھ لگا کیں کیونکہ اس پرخوشبولکی ہوتی ہے۔ (معلم الحجاج/ص۲۳۲)

احرام کی جا دریں کیسی ہوں؟

مسكد: احرام كاكبر اساتھ لينا ضرور خيال رئيس احرام كى ايك چاوراور هنے كے لئے (تقريباً دواور هنے كے لئے (تقريباً دوائي ميٹر) اورايك چاور تبيند بائد هنے كے لئے (تقريباً سواميشر) سفيد لئھے كا ہوتا بہتر ہے تيزگرى وتيز سردى كے ايام شن دو بوے تو ليئے كا احرام بہتر ہے جو چادراور تبيند كا كام دے سكيس اوراگر اللہ تعالى نے وسعت دى ہے تو دو تين احرام ركھ ليس كدا يك ميلا ہوجائے تو دو سرااستعالى كر سكے ۔ (احكام جم ميلا ہوجائے تو دو سرااستعالى كر سكے ۔ (احكام جم ميلا) مسئلہ: ۔ احرام كى چاوراتى ليس كدا يك ميلا ہوجائے تو دو سرااستعالى كر سكے ۔ (احكام جم ميلا)

ے آجائے اور تبیند اتنالمہا ہوکہ ستر (ناف ہے لے کر گھٹنے تک) انھی طرح حیب جائے۔ (معلم الحجاج /ص۱۰۵)

مئلہ:۔احرام کے لئے بیضروری نہیں کہ ایک ہی چا دراورایک ہی لئی اول ہے آخرتک بدن پرر ہے بلکہ چا دراورائی کو بدلتے رہتا جا تزہے۔(ابداوالاحکام/ ج۲/ص ۱۷)

مئلہ:۔مردوں کے لئے احرام دوچا دروں کی شکل ش ہوتا ہے،مردوں کواحرام کی حالت میں سلے ہوئے گیڑے پہننا ممنوع ہے۔(آپ کے مسائل/ ج ۲/ص ۲۵۲)

مسئلہ:۔سفید کیڑ ااحرام کا ہوتا متحب ہے۔ ورنہ سیاہ وغیرہ بھی جس میں خوشبونہ ہو جا تزہے۔(ابداوالاحکام/ ج۲/ص ۱۹۳/ بحولہ دوالحقار/ ج۲/ص ۲۵۳)

مسئلہ:۔احرام اگر سیاہ یادوسرے کسی رنگ کا ہوتو بھی جا تزہے۔ (گوافضل سفیدہ)

مسئلہ:۔احرام اگر سیاہ یادوسرے کسی رنگ کا ہوتو بھی جا تزہے۔ (گوافضل سفیدہ)
مسئلہ:۔احرام اگر سیاہ یا دوسرے کسی رنگ کا ہوتو بھی جا تزہے۔ (گوافضل سفیدہ)
مسئلہ:۔احرام اگر سیاہ یا دوسرے کسی رنگ کا ہوتو بھی جا تزہے۔ (گوافضل سفیدہ)

مئلہ:۔احرام میں ایک کپڑ ابھی (جب کہ ناف سے گھٹے تک حجیب جائے ) کافی ہے اور دو سے زائد بھی جائز ہیں۔ (معلم الحجاج/ص۱۰۵)

احرام کی جا در کنگی کی طرح سینا؟

موال: احرام کی جا در تکی کی طرح سلی ہوئی ہوتو اس کے استعال کی مخبائش ہے یا نہیں؟
کیونکہ بعض لوگوں کو کھلی چا در بطور تکی استعال کرنے کی عادت نہیں ہوتی، ستر کھلنے کا
اندیشہ ہوتا ہے، خاص کر سونے کی حالت میں تو کیااحرام کی تنگی کوئی سکتے ہیں؟
جواب: ستر (ناف سے لے کر گھٹے تک کا حصہ کھلنے کا اندیشہ ہوتو احرام کی چا دری لینے کی
منجائش ہے بلاضرورت سینا کروہے۔

( فقاوی رجیمیه / ج ۱/ص ۲۸ / بحواله غذیة المناسک/ص ۲۷ ) مسئلہ: ۔ تبهیند کے دونوں ملوں کوآ کے سے سینا کروہ ہے اگر کسی نے سترعورت ( ناف ہے کے کر مھٹنے تک ) کی خاطر حفاظت کی وجہ ہے کی لیا تو دم واجب نہ ہوگا۔

(معلم الحجاج/ص١١٢)

مئلہ:۔ایک جا دراحرام کے لئے ناکافی ہواس لئے دوجادروں کو (آپس میں ملاکر) ی لیا ہوتو الی سلی ہوئی جا در سے احرام با ندھ سکتا ہے نیز سلے ہوئے کیڑے (فرش کی جا در وغیرہ) پرمحرم سوسکتا ہے۔ (فناوی رحمیہ/ج مح/ص۲۱۹)

مئلہ: ۔ کوافضل یمی ہے کہ احرام میں بالکل سلائی نہ ہولیکن اگر دویا ٹوں کے جوڑنے کو سلائی کی جائے تب بھی جائز ہے۔

(امدادالفتاوی از ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۲۳ می ۱۰۵ می المجاج اس ۱۰۵ می المجاج اس ۱۰۵ می المداد المداد المواد المورد المحتار ال

احرام کی نبیت کے ضروری مسائل

مسئلہ: مرف ج کی نیت دل میں کر لینے ہے احرام درست نہیں ہوتا بلکہ تبدیہ اورکوئی ذکر جواس کے قائم مقام ہوکر ناضروری ہے ای طرح بلانیت کے بحض تبدیہ پڑھ لے تب بھی محرم نہ ہوگا ۔ خلاصہ بید کہ احرام کے لئے نیت اور تبدیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
مسئلہ: احرام کی نیت دل ہے ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا صرف مستحس ہے جس چیز کا احرام با عدھنا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چا ہے۔ (معلم الحجاج /ص۱۰۱)
مسئلہ: احرام دوباتوں سے بندھتا ہے ایک نیت کرنا دوسرے اس کے ساتھ تبدیہ مسئلہ: احرام دوباتوں سے بندھتا ہے ایک نیت کرنا دوسرے اس کے ساتھ تبدیہ کہنا اورا گرکسی نے صرف نیت کی تبدیہ نہ جو الیکن نیت نہیں کی تواحرام نہ کہنا اورا گرکسی نے صرف نیت کی تبدیہ نہ جو ھائیکن نیت نہیں کی تواحرام نہ

موكا\_ (كماب الفقه/ج الص ١٠٢٥)

مسئلہ: صرف نیت کرنے ہے احرام شروع نہیں ہوتا بلکہ الفاظ تلبیہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے، تلبیہ کے الفاظ پڑھنے ہی احرام شروع ہوجا تا ہے اس لئے تلبیہ پڑھنے سے پہلے مرکوچا دروغیرہ سے کھول دیا جائے۔ (احکام جج/ص۳)

(بعض مرتبہ جہازلیٹ بھی ہوجائے ہیں احرام میں رہنااوراحرام کی پابندی کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے،اس لئے گھریاائیر پورٹ پردورکعت نفل پڑھ کراحرام ہا ندھ لیں نیکن نبیت وملییہ جہاز میں سوار ہونے کے بعد بی پڑھیں تا کہ ندکورہ ودیگر پریٹانی نہ ہو۔(محررفعت قاسمی)

### تلبيه كے ضروري مسائل

مسئلہ: ۔ تلبیہ لینی پوری لبیک کا زبان سے کہنا شرط ہے اگردل سے کہدلیا تو کافی ندہوگا۔ مسئلہ: ۔ کو سکے کوزبان ہلائی جا ہے کوالفاظ نہ کہدسکے۔

مسئلہ: - ہرابیا ذکرجس سے حق تعالی کی تعظیم مقصود ہوتلبیہ کے قائم مقام ہوسکتا ہے جیسے " لاالله الاالله، الحصدلله، الله اکبو " وغیره -

مسئلہ:۔ تلبیداردوفاری ترکی سب زبانوں میں جائز ہے، گرعر بی میں پڑھناافضل ہے۔ مسئلہ:۔ اگر کوئی اور دوسراذ کراحرام کے وقت کرے گاتواحرام سیح ہوجائے گالیکن ملبیہ چھوڑ نا مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔احرام باندھنے کے وقت تلبیہ یا کوئی ذکرایک مرتبہ پڑھنافرض ہے اوراس کی تکرار (باربار پڑھنا) سنت ہے۔ جب تلبیہ کے تو تین مرتبہ کیے۔

مسئلہ: ۔ تغیر حالات مثلاً من وشام اٹھتے بیٹھتے باہر جاتے وقت اندرآنے کے وقت ، لوگوں سے ملا قات کے وقت ، رخصت کے وقت ، سوکرا ٹھتے وقت ، سوار ہونے کے وقت ، سواری سے ملا قات کے وقت ، سرفاری سے اثر تے ہوئے و غیرہ اوقات سے اثر تے ہوئے وغیرہ اوقات میں اثر تے ہوئے وغیرہ اوقات میں تلبیہ مستحب اور مؤکد ہے ۔ یعنی اور مستحبات کے مقابلہ میں اس کی تا کیدزیا وہ ہے۔

مسئلہ: تبلید کے درمیان کلام نہ کیا جائے اور جو شخص تبلید پڑھ دیا ہواس کوسلام کرتا کروہ ہے۔ مسئلہ: اگر چندآ ومی ساتھ ہوں تو ایک ساتھ ل کر تبلید نہ کہیں علیحد ہ کہیں ۔ مسئلہ: یہ تبلید میں آ واز بلند کرتا مسنون ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس سے اپنے آپ کو یا نمازیوں کو یا سونے والوں کو تکلیف ہو۔

مسئلہ: ۔ مسجد حرام ' منی' عرفات اور مزدلفہ میں بھی تلبیہ پڑھولیکن مسجد میں زورے نہ پڑھو۔ مسئلہ: ۔ طواف اور سعی میں تلبیہ نہ پڑھو نیزعورت کو تلبیہ زور سے پڑھنامنع ہے۔ (معلم الحجاج/ص۱۰۱)

احرام کہاں سے باندھیں؟

اگرسید ہے مکہ تکرمہ جانے کا ارادہ ہوتو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایئر پورٹ پراحرام با ندھیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کرویں۔ اگر جہاز پرسوار ہونے ہے پہلے احرام نہیں بائدھا ہے تو جدہ چنچنے سے تقریباً ایک گھنٹہ لی ضروراحرام بائدھ لیں ، ورنہ میقات سے بالااحرام آگے بڑھنے کے جرم میں وم (قربانی) واجب ہوجائے گی۔

(اس لئے کہ ہندوستان وغیرہ سے جانے والا ہرہوائی جہازقرن المنازل کی میقات یا اس کی محاذات سے گذرتے سے پہلے جاج میقات یا اس کی محاذات سے گذر کرجدہ پہنچہا ہے اس مقام سے گذرتے سے پہلے جاج کو بہر حال احرام باندھ لیناضروری ہے)۔

اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا نظام ہوتو یہاں سے احرام بائد سے کی ضرورت مہیں بلکہ جب مدینہ منورہ سے مکہ منظمہ جانا ہوتو ذوالحلیفہ سے احرام بائد ھاجائے گا۔

### احرام باندھنے کامسنون طریقہ

کے احرام بائد سے بہلے مستحب ہے کہ تجامت بنوالی جائے ، ناخن کتر لیس ، بغل اور زیرناف بال صاف کرلیں اگر عسل کا اور زیرناف بال صاف کرلیں اگر عسل کا موقع یا انتظام نہ ہوتو وضو کرلیں۔

جہ مسل یا وضو کے بعد مرد حضرات سلا ہوا کپڑاا تاردیں اور تہبند یا ندھ لیس،
اوراس پرایک چا دراوڑ ہیں اور خوشبولگا ئیں ، گر کپڑے پرداغ نہ لگنے پائے ، یہ دونوں چا در ایس سفیداور نئی ہوں تو بہتر ہے۔ (اگر تہبند کو در میان سے ک لیا جائے تو بھی جائز ہے اور جو حضرات بلا ملی تھی بہنے کے عادی نہیں ہیں انہیں کی ہوئی تنگی پہنی چا ہے تا کہ کشف عورت کا اندیشر نہوی بینی ناف سے لے کر کھٹند تک حصہ نہ کھلے )۔

جئ خواتین احرام کے لئے سلے ہوئے کپڑے نہیں اتاریں گی بلکہ ان کا احرام صرف بیہ ہے کہ وہ اپنا سرڈ ھانک لیں اور چہرہ کھو لے رکھیں۔

الا احرام کی نیاری کے بعدا گر کروہ وقت نہ ہوتو دورکعت نمازنفل احرام کی نبیت کے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سور و کا فرون اور دوسری رکعت میں سور و اطلاص پڑھی جائے واضح رہے کہ اس نماز کو پڑھتے وقت چا در وغیرہ سے سرڈ ھانک لیٹا افضل ہے کیونکہ امجی احرام کی یا بندیا شروع نہیں ہوئیں۔

ہے اگراس وقت خواتین نایا کی کے ایام میں ہوں تو نماز نہ پڑھیں بلکہ ویسے ہی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔

اس كے بعد مرد بلندا واز اور ورتش استدا واز ئے تين مرتبہ تلبيه پڑھيں۔ تلبيد كالفاظ يہ إيں: "لبيك السلهم لبيك، لبيك الشهر يك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، الشريك لك".

(حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں ، حاضر ہوں آپ کا کوئی شیرک نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں ، ساری تحریفیں اور سب لعنیں صرف آپ ہی کے لئے ہیں اور ساری بادشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے ،آپ کا کوئی شریک نہیں )۔

اری اوراح ام کی ساری المید کینے کے بعداب با قاعدہ محرم بن مجے اوراح ام کی ساری بابندیاں شروع ہو گئیں۔ یا در ہے کہ احرام کرنے کے لئے نہ صرف نیت کافی ہے اور نہ بی صرف تلبید بلکہ تلبید اور ایک نیت ساتھ ہونا شرط ہے۔

#### البيدك بعد جوجا بوء عاماتكين بدوعا ماتكن مستحب ب

''اللهم انی اسئلک رضاک و الجنة و اعو ذہک من غضبک و النار''۔ (اے اللہ! میں آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلب گار ہوں اور آپ کے غصے اور دور رخت کا علیہ گار ہوں اور آپ کے غصے اور دور رخ سے پناہ جا ہتا ہوں)۔

احرام شروع ہونے کے بعد بہت ی چزیں جو پہلے سے طلال تھیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے ملال تھیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہے مثلاً خوشبولگا تا ، بدن کی جیئت پرسلا ہوالباس پہننا ، بال یا ناخن کا ثنا ، سریا منہ کو دھا نکنا ، جوں مارنا ، شکار کرنا ، بیوی سے جماع کرنا یا ہے حیائی کی باتنس کرنا وغیرہ۔

(ان کی تفصیل مسائل حج کی کتابوں میں د مکھ کریا دکرنی جا ہے اوران سب

یا بند یوں کا خاص خیال رکھنا جا ہے ۔محد رفعت قاسمی )

﴿ حَجْمَتُ فَي صورت مِن مَدَمُ عَظَمْهُ فِي كَرَطُوافَ شُرُوعَ كَرِنْ ہِ جَہِمِ بَهِ اللّهِ مِن الْحَجْمُوءَ عَقِيه (جَے بِرُاشيطان بند كرديا جائے اور جَ افراداور جَ قران مِن بيتلبيه اذى الْحِجُوجِمُوء عقبه (جَے بِرُاشيطان بحى كَبَاعِ اللّهِ عَلَي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### بيت الله ميں حاضري

المجلا مکہ معظمہ کانچنے اور رہائش وغیرہ کے متعلق انتظامات کھمل ہونے اور فی الجملہ کیسوئی میسرآنے پراب حرم شریف میں حاضری کے لئے تیار ہوجا ہے۔

المجلا بیت اللہ شریف پرنظر پڑتے ہی خوب دلجمعی اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں، یہ قبولیت کا موقع ہے۔

#### طواف کرنے کا طریقتہ

مئلہ: ۔طواف کے معنی کسی چیز کے گروگھو منے کے ہیں۔طواف کی نیت کرکے بیت اللہ کے گرد (چاروں طرف) سات مرتبہ کھو منے کوطواف کہتے ہیں اور ایک چکر کو' شوط' کہتے ہیں بیت اللہ کے سواکسی چیز یاکسی مقام کا طواف کرتا جا تزنییں ہے۔

طواف کے لئے نیتِ طواف فرض ہے بغیر نیت کے کتنے ہی چکرلگائے طواف نہیں ہوگا، طواف کی نیت ( عربی کے علاوہ بھی کسی زبان میں ) اس طرح کرے''یااللہ میں تیری رضا کے لئے طواف کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس کومیرے لئے آسان کردے اور قبول فرما''۔ دل سے بیزیت کرنا فرض ہے اور زبان سے کہدلینا بھی افضل ہے۔

خاند کعبہ کے جس کونہ میں حجرا سود لگا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے زمین برایک کا لے رکک کی پڑی صحن کے فرش پرتقریباً ایک بالشت چوڑی چلی گئی ہے کو و صفا کی طرف سمویا بیانشان بنا ہوا ہے کہ حجراسود کا سامنا ہے۔ ( کالی پی ختم کردی گئی باب الصفاء کی طرف مطاف کے اخیر میں کافی او نیجائی پر ہری لائٹ ہے اور اب یجی نشان ہے) آپ معرحرام میں جا ہے جس وروازہ سے بھی آئیں ہوں اس پی برآ کر تھرا ہے اور ملبیہ موقوف کرنا ہے۔طواف کی نیت کرنے کے بعد احرام کی جا در کے داہنے ملے کواپنی دا ہی بغل کے بنچے ہے نکال کر ہائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں اس کو' اضطباع'' کہتے ہیں اور بیطواف کے بورا ہونے تک رہے گا اوراس کی برآ کراس طرح کھڑے ہول کہ حجرامودآپ کے سامنے ہواورآپ اس ٹی سے ذراسے بائیں جانب کھڑے ہوکہ دا ہنا قدم تویش سے ملا ہوا ہوا ور بایاں قدم اس سے لگ اس طور پر کہ دا ہنا مونڈ ھا جمرا سود کے کنارے کے سامنے پڑتا ہواور بدن حجراسود کے بغل میں بائیں جانب پڑے لیتن آپ حجراسود کے بالتقابل بنی ہوئی پٹی پراس طرح کھڑے ہوجا کیں کہ حجراسود آپ کے چہرہ كسائي وجائ جر:" بسم الله الله اكبر والله الحمد "وي عق موت اللطرح

دونوں ہاتھ اٹھائے جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں لیعنی دونوں کا نوں تک ہاتھ اٹھا کمیں اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں خانہ کعبداور جمرا سود کی طرف رہیں چھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں اس عمل کو استقبال کہتے ہیں اور بیصرف شروع میں کرنا ہے باتی چکروں میں استقبال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تحمیر تحر بمہ کی طرح کا نوں تک ہاتھ اٹھا کرنہیں چھوڑ ہے جا کمیں محے بلکہ جاتے گا۔ یعنی تحمیر تحر بمہد کی طرح کا نوں تک ہاتھ اٹھا کرنہیں چھوڑ ہے جا کمیں محے بلکہ دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلا کمیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیا وں کا زُرخ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلا کمیں کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیا وں کا زُرخ حجر اسود کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چرو کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چرو کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چرو کی طرف رہے اور ہاتھوں کی پشت اپنے چرو

باتھ اٹھاتے ہوئے یہ پڑھیں''بسم اللہ اللہ اکبر و للہ الحصد'' یہ پڑھ کر اپنی جھیلیوں کو بوسہ دیں اور چو متے وقت چنی رے کی آواز پیدانہ ہو، اس عمل کو''استلام'' کہتے ہیں۔

"استلام" ہے فارغ ہوکر طواف شروع کردیں چونک آپ کا طواف عمرہ کا طواف عمرہ کا طواف ہے اس طواف ہے اس طواف ہے شروع کے شروع کے تین چکروں میں "رول" کریں ہے "رول" کا مطلب یہ ہے کہ (اگر ممکن ہو بھیٹر نہ ہو موقع بھی ہوتو) دونوں شانے ہلاتے ہوئے پہلواتوں کی طرح سینہ تان کر قریب قریب مقدم رکھتے ہوئے قدرے تیزی سے چلیس ہے پہلے تین چکردں میں رول کے بعد آخر کے چار فقدم رکھتے ہوئے قدرے تیزی سے چلیس ہوتوں میں اور کا میں اعتدال کے ساتھ چلیس ہوتوں میں "رول" نہیں کیا جائے گا۔ اور چور تیں کسی بھی چکر میں رول نہیں کریں گی۔

ہر چکر کے پوراہونے پر ججراسودکا''استلام''کریں کے لیمی جب لوٹ کر ججراسود پر پنچے تو پھر''بسب اللہ اللہ اکبروللہ المحمد'' کہدکر ججراسودکو یوسہ دیے ہاتھ لگانے اور ہاتھ کو یوسہ دینے کا وہی عمل کریں جو پہلے کیا تھا اس طرح ایک شوط (چکر) پوراہوگیا اب ای طرح سات چکر ججراسودسے شروع کر کے ججراسود تک کریں کے تو ایک طواف کھمل ہوگا۔ سات چکر پورے کرنے کے بعد آٹھویں مرتبہ بھی جمرا سود کا استلام لیعنی دوٹوں ہاتھوں کی ہتھیاں جمراسود کی طرف کرکے ہاتھ چوم لیس گے۔اور بیداستلام ہر چکر کے شروع بیس ہوگا اور آخری چکر پورا کر کے جمراسود کا استلام کرکے واپس جانا ہے کو یا ایک طواف بیس ہوگا اور آخری چکر پورا کر کے جمراسود کا استلام کرکے واپس جانا ہے کو یا ایک طواف بیس آٹھواستلام ہوں گے۔

(احكام عج/ص ٣٥/ ويكذاكاب الفقه/ج الص ٩٥٠ / ورحمة الثدالواسة/جهمم ٢٠٨)

### طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا؟

مسئلہ: ۔طواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر بین نی وعاید هنا کوئی ضروری نہیں۔
بلکہ جس وعایا ذکر بیس خشوع زیادہ ہواس کو پڑھے۔آنخضرت علیہ ہے ''رکن بمانی اور چر
اسود کے درمیان، رہندا استعافی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة وقناعذاب
النار "منقول ہے۔

طواف کے سات چکروں کی دعا تیں کہابوں میں جولکھی ہیں ہے آتخضرت آلیا ہے منقول نہیں ، بعض بزرگوں سے منقول ہیں ۔ عام لوگ نہ تو ان کا سیح تلفظ کر سکتے ہیں نہ ان کے معنی ومفہوم سے واقف ہیں ۔ اور پھر طواف کے دوران چلا چلا کر پڑھتے ہیں جس سے دوسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے اور بعض حضرات قرآن مجید کی حلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں ایسا کرنا نا مناسب ہے ۔ تیسراکلمہ درودشریف یا کوئی دع جس کے دل کھ زیراب ( بہلی آواز جس سے دوسروں کو تکلیف یا تشویش نہوں) پڑھتے رہنا چا ہے۔

زیراب ( بہلی آواز جس سے دوسروں کو تکلیف یا تشویش نہوں) پڑھتے رہنا چا ہے۔

( آپ کے مسائل ان جسم اسلام واحکام نج مسلم کے مسائل ان جسم اسلام واحکام نج مسلم کے دیں)

مسئلہ:۔مقامات کج میں کوئی دعامعین کرنا اچھانہیں ہے، جس میں دل نگے اور جس کی مسئلہ:۔مقامات کج میں کوئی دعامعین کرنا اچھانہیں ہے، جس میں دل نگے اور جس کی ضرورت سمجھے وہ دعا کر رے کیونکہ الفاظ معینہ کی پابندی سے رفت قلب اور خشوع اکثر نہیں رہتا اس لئے بہتر رہے کہ اپنی زبان اور اپنے محاورہ میں دعا کرے۔

(الكام في /ص ١٨)

# طواف کے بعد کی دور کعت کاعلم؟

مسئلہ: \_طواف کے ہرسات چکر کے بعد دور کعت نماز پڑھنا واجب ہے خواہ وہ طواف فرض ہو یا واجب با سنت یانفل ۔ اورافضل بیہ ہے کہ طواف اور دور کعت نفل ملا انقطاع ا دا کئے جائیں جبکہ مکروہ وفت نہ ہو۔اورا گرمکروہ وفت ہوتو بعد میں کسی وفت بھی دورکعت تمازیر هنالازم ہےخواہ وطن واپس آ کر ہی پڑھے، گواس میں تا خیر مکروہ ہے۔

(كتاب الفقه/ج الص٥٥٠ ا/ ويكذاا حكام فج /ص٩٩)

مسئلہ: ۔اگر کسی نے مکہ مکر مہ میں نماز طواف نہیں پڑھی تو اس کوا وا کرنا وا جب ہے اس کے ذمہے ساقط نہ ہوگی تمام زندگی میں ادا کرسکتا ہے۔

(معلم الحجاج/ص۱۳۳/ وحج بیت الله کے اہم فتا ویٰ/ص۵۳)

(ہرطواف کے بعد دورکعت پڑھنا واجب ہے اور حرم شریف میں پڑھنا سنت ہے لیعنی جہاں پر شکار کرنا جا تر نہیں ، اس لئے مسجد حرام کے علاوہ اپنے ہوتل وقیام گاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اورا گر دور کعت تقل طواف پڑھنا ہی یا زہیں رہا بھول گئے اوراپنے وطن پہنچ گئے تو اپنے وطن میں ہی پڑھ لے۔اس پرتا خیر کی وجہ سے کوئی وم وغیر ونہیں ہوگا واجب ادا ہوجائے گا)۔ (محمد نعت قاسمی)

کیامقام ابراہیم پرنفل ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال: لِبعض ميه جائے ہوئے كه مجمع زيادہ ہے مكر مقام ابراہيم برطواف كى واجب نفل پڑھنے گگتے ہیں۔جس ہےان کوبھی چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہے نیز ضعیف ومستورات کے زخمی ہونے کا احتمال ہے۔ کیا بینما زہجوم سے ہٹ کرنہیں پڑھی جاسکتی؟ جواب: بہجوم سے ہٹ کرضرور بردھی جاسکتی ہے۔ اور اگر مقام ابراجیم برنماز بردھنے سے اینے آپ کو یاکسی دوسرے کوایذ البینینے کا اندیشہ ہوتو مقام ابراہیم پرنمازنہ پڑھی جائے کیونکہ مسی کوایڈ اء پہنچا ناحرام ہے۔ مسئله: ١ كرجگه مو (اوركسي كو تكليف بهي نه مينيچ) تؤمقام ابراجيم پرطواف كي دوركعت لفل یڑھناافضل ہے یا حطیم میں تنجائش ہوتو جہاں پڑھ لے ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے ملکہ سارے حرم شریف بیں کہیں بھی پڑھے یا متجدحرم شریف سے باہرا پنے قیام گاہ پر پڑھے تب بھی جائز ہے کوئی کراہت نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل/ج مم/ص۱۱۱) مئلہ: \_طواف کے بعددور کعت مقام ابراہیم کے میجھے ہونے کا بیرمطلب ہے کہ مقام ابراجیم نمازی اور بیت اللہ کے درمیان آجائے مقام ابراجیم سے جتنا قریب ہوسکے

بہتر ہے اور اگر کچھ فاصلہ بھی ہوتو کچھ مضا نقہ نہیں۔ لوگوں کو تکلیف دے کرآ کے پہنچنا

مسئلہ:۔از دحام کے وقت بالکل قریب جانے میں اپنے کوتشویش اور دوسرے کو ایذ اہوتی موتواس سے بہتر یہ ہے کہ کھے فاصلے پڑھ لے۔

مسئلہ: ۔ دوگا نہ طواف کے لئے جس کومقام ابراجیم کے قریب جگہل جائے تو اس کو جائے کہ مختصر قر اُت کے ساتھ دور کھت پڑھے اور مخضر دعا کر کے جگہ چھوڑ دے تا کہ دوسروں کو تكليف نه موطويل دعايا اورنوافل نه پڙھے۔(احكام جح/ص•۵/حفرت مفتی شفیج)

متعد دطواف کی ایک ساتھ نفل پڑھنا؟

مسئلہ: ۔اگر کوئی مخض چند طواف مسلسل کرے اور پھر ہرطواف کے لئے دود ور کعت مسلسل یڑھے توابیا کرنا مکروہ ہے البتہ جن اوقات میں طواف کی دور کعت پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں اس طرح مسلسل طواف کرنا اور پھر ( نکروہ وفت ٹکلنے کے ) بعد میں ہرطواف کے لئے دورورکعت یو صنا مروہ نہیں ہے۔ ( فآدی محودید جسم سمما/ داحکام جممر میں ۵۰)

# معذور مخص طواف کے فل کیے پڑھے؟

مسئلہ:۔معدور جیسے فرض نماز پڑھتاہے ویسے ہی دوگا نہ طواف پڑھے بینی کھڑے ہوکر۔ ا گراس کی طافت واستطاعت نہ ہوتو کھر بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور طواف خود یا کس کے مہارے سے کرے یا وہل چیر پر جیسے عام معذورلوگ وہاں کرتے ہیں کرے۔ (آپ کے مسائل/ج ۴/ص۱۱۳)

## طواف کے تفل ممنوع ہے اوقات میں پڑھنا؟

مسئلہ:۔امام ابوطنیقہ کے نزدیک ممنوع اوقات لینی عصر کے بعد سے مغرب تک فجر کے بعد سے اشراق تک اورزوال کے وقت دوگانہ اداکر ناجا تزنیس ہے اس دوران جتنے طواف کئے ہول، مکروہ وقت فتم ہونے کے بعدان کے دوگانہ طواف الگ الگ الگ اداکرے۔(آپ کے مسائل/ جہ/ص۱۱/ وفاوی مجمود پیر جس/ص۱۸۲) مسئلہ:۔اگریہ دوگانہ مکروہ وقت پس پڑھاتو بلاا تفاق ادانہیں ہوگا۔ درمیان پس مکروہ وقت کر رنے وقت کا خیال آجائے تو منقطع کردے بیٹی تو ڑوے اوراگرتمام کرلیا تو مکروہ وقت گررنے کے بعدد وبارہ پڑھے۔

(احسن الفتاوي أرجه/ص ١٥٢٧ بحواله روالخيّار/ج الص٢٣٦/ ومعلم الحجاج/ص٣٣١)

### تفل بھول کر دوسرا طواف شروع کر دیا؟

مئلہ: طواف کے بعدد ورکعت پڑھنا بھول جائے اوردوسراطواف شروع کروے، اگر دوسرے طواف کا ایک چیور کردورکعت دوسرے طواف کا ایک چیکر پوراہونے سے پہلے پہلے یادا جائے تواس کوچیور کردورکعت پڑھ لے، اگرایک چکر پوراہونے کے بعدیادا کے توبہ طواف پوراکر لے اس کے بعد دورکعت دوسرے طواف کے لئے پڑھے۔ بعد دورکعت دوسرے طواف کے لئے پڑھے۔ (نا وی محمود میر جسم اوردورکعت دوسرے طواف کے لئے پڑھے۔ (انا وی محمود میر جسم اسم ۱۸۳/م میلام المجاج اسم ۱۳۳)

### طواف کےضروری مسائل

مسئلہ: بطواف شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھانا جیسا کہ نماز میں اٹھاتے ہیں صرف پہلی بار ہے سات مرتبہ نہیں ہے ''استلام'' یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتمیلیوں کا رخ جمراسود کی طرف رہے کو یا جمراسود پرر کے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کی پشت اپنے چبرہ کی طرف رکھاس کے بعد ہاتھوں کو بوسردیتا آٹھ مرتبہ ہے.

(آپ کے سائل/جہ/ص٠٠١/واحکام جح/ص٢٩)

مسئلہ:۔جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں اول کے نین چکروں میں'' رمل'' مجمی ہوتا ہے اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی اس میں رمل نہیں ہوتا۔

مئلہ:۔اگرطواف رمل کے ساتھ شروع کیااورایک دوچکر کے بعدا تنا بجوم ہوگیا کہ رمل نہیں کرسکتا تو رہل چھوڑ دےاورطواف پورا کرلے۔

مسئلہ: کسی مرض یا بڑھا ہے کی وجہ ہے اگر رط نہیں کرسکتا تو پچھ حرج نہیں ہے۔ مسئلہ: سمارے طواف بعنی سالوں چکروں میں رمل کرنا تکروہ ہے۔لیکن کرنے سے کوئی جزاوا جب نہیں ہوگی۔ (معلم الحجاج/ص۱۳۳)

(رال طوف کے شروع کے صرف تین چکروں میں مردوں کے لئے ہا گر پہلے
چکر میں بجول جائے تو صرف دو چکر میں کرے اورا گردوسرے میں بھی بجول گیا تو صرف
تیسرے چکر میں کرے اورا گرتیسرے میں بھی بجول گیا تواب رال نہیں ہے، جس طرح
شروع کے تین چکروں میں رال کر نامسنون ہے ای طریقے ہے آخر کے چار چکروں میں
رال نہ کر نامسنون ہے لین ایک سنت چھوٹ گئ تو دوسری سنت کوئیس چھوڈ تا چاہتے، ہاں
د' اضطباع'' آخر طواف تک رہے گا اور دور کعت نما زطواف پڑھتے وقت اضطباع ختم
کر کے لینی موڈ ھے ڈھا تک کرتب نماز پڑھے لیکن سرکھلارہے گا کیونکہ حالت احزام
میں سرنیس ڈھا نکنا چاہئے۔ غرض مید کہ اگر دل یا اضطباع یا استلام چھوٹ جائے تو کوئی

مسئلہ: ۔ طواف کی جگہ بیت اللہ کے جاروں طرف مجد کے اندرا ندر ہے، جا ہے بیت اللہ

ے قریب ہو یا دوراور چاہے متون وغیرہ کو درمیان میں لے کرطواف کرے، طواف ہوجائے گا، نیز اگر کوئی مسجد حرام کی حجیت پر چڑھ کرطواف کرے اگر چہ بیت اللہ شریف سے اونچا ہو جائے تب بھی طواف ہوجائے گالیکن مسجد حرام سے باہر نکل کرا گرطواف کرے گا تو طواف نہ ہوجائے گالیکن مسجد حرام سے باہر نکل کرا گرطواف کرے گا تو طواف نہ ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۷)

مسئلہ: ۔طواف میں تجدہ کی جگہ پرنظرر کھنامتخب ہے، بیت اللہ کی طرف یا کسی دوسری طرف نظر کرنا خلاف استخب ہے۔ (احسن الفتادی کی جامی ۱۹۸۸ مجوالہ غدیۃ کس ۱۹۸۸ مسئلہ: ۔طواف ہیں بالکل خاموش رہنا اور کچھ نہ پڑھنا بھی چائز ہے نیز طواف کرتے وقت دعا پڑھنا یا دعا کرتا ہوتو دعا ہیں ہاتھ شاٹھا کیں۔ (معلم الحجاج کس ۱۳۷۷) مسئلہ: ۔طواف کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرسکتے ہیں گر ذکر افضل ہے، تلاوت کرنا ہوتو بلند آواز ہے نہ کرے۔ (فاری رہیہ کرج کے اس ۱۳۷۷) مسئلہ: ۔فرکریا دعا یا قرآن شریف کی تلاوت بلند آواز ہے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو مسئلہ: ۔فرکریا دعا یا قرآن شریف کی تلاوت بلند آواز ہے کرنا یا کسی اور وجہ سے آواز کو بلند کرنا جس سے طواف کرنے والوں کواور نمازی کو تشویش ہو کم وہ ہے۔

(عمدة الفقد/ج ١٨٩)

مئلہ: \_طواف کی ابتدا حجرا سود ہے کی جائے۔ اگر کسی نے نہیں کی تو تیام مکہ کے دوران دوبارہ طواف کرنا واجب ہے۔اورا گرطواف دوبارہ نہ کیا اور حج سے واپس آھیا تو قربانی دینا واجب ہے۔

مسئلہ: \_طواف شروع کرنے کے وقت انفل یہ ہے کہ پوراجیم حجراسود کے سامنے ہو پہاں تک کہوئی حصہ بدن کا اس کے مقابل ہونے سے ندرہ جائے۔

مئلہ:۔واجبات میں سے ہے کہ باب کعبہ کے قریب دائیں جانب سے طواف کرے اور کعبہ کواپتی بائیں جانب رکھے۔ کیونکہ کعبہ امام کے مائند ہے اور مقندی اکیلا ہوتو امام کے دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے۔اگر طواف اس کے الٹ کیالیتی یائیں طرف سے شروع کیا اور کعبہ کودا کمیں جانب رکھا تو دویا رہ طواف کرنایا دم دینا واجب ہے۔ (کتاب الفقہ/ج ا/ص ۱۰۷۳)

مسئلہ:۔مریض ومعدُورکوطواف کرانے کے لئے اجرت پرطواف کرانا جائز ہے۔ (معلم الحجاج/ص۲۳۱)

مئلہ: ۔طواف کے لئے لباس ، بدن اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی نے طواف کیا اور اس کا لباس تمام نجس تفاتو سنت ترک ہوئی لیکن اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ / ج ا/ص ۱۰۷)

مئل: اگرطواف کرنے والے نے طواف کی نیت جیس کی اورطواف کر بیہوش تھا تو طواف مندور وبیہوش تھا اس نے خود نیت طواف کی کرلی تو طواف ہوگیا اورا گربیہوش تھا تو طواف نہیں ہوا، طواف کرانے والا نیت کرلیٹا تو طواف ہوجا تا۔ (معلم الحجاج/ص۲۳۱) مسئلہ: مسرعورت جس طرح تمازیش واجب ہے، طواف بیس بھی واجب ہے، البذابدن کے جن حصول کا ڈھکنا واجب ہے، اگران بیس سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا تو واجب ترک ہوگیا، البذا پھر سے طواف کرٹایا قربانی ویتا واجب ہے۔

(كتاب الفقه/ج الص١٠٤)

مئلہ: طواف میں اگر عورت مرد کے ساتھ ہوجائے تو طواف فاسد نہیں ہوتا نہ مرد کا نہ عورت کا۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۶)

# طواف افضل ہے یا عمرہ کرنا؟

مسئلہ:۔ زیادہ طواف کرنا افضل ہے گرشرط یہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرج ہوتا ہے استاد قت یا اس ہے زیادہ طواف پر خرج کرے۔ ورنہ عمرہ کی جگہ ایک دوطواف کر لینے کو انتخال ہیں کہا جا سکتا ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۱۳/ص ۲۸) مسئلہ:۔ باہر کے دہے والوں کے لئے نقلی طواف نمازے افضل ہے۔ مسئلہ:۔ باہر کے دہے والوں کے لئے نقلی طواف نمازے افضل ہے۔ (معلم الحجاج م ۱۵۰)

#### طواف کے علاوہ کندھے ننگےرکھنا؟

سوال: کچ یا عمرہ میں جواحرام با ندھتے ہیں اس میں اکثر لوگ کندھا کھلار کھتے ہیں ، اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ شرعی مسئلہ بیہ ہے کہ جج وعمرہ کے جس طواف کے بعد صفاومرہ کی سعی ہواس طواف میں اور اضطباع'' کیا جائے ۔ اور رال سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کند سے ہلا کرفند رہے تیز تیز چننا (صرف شروع کے تین چکروں میں اگر جگہ وموقع ہوتو) اور اضطباع سے مراد دابنا کندھا کھولنا ہے۔ ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً تماز میں کندھے نگے رکھنا مروہ ہے۔ (آپ کے مسائل/ج ۱/ص ۹۰)

مسئلہ:۔عام حالات میں اضطباع بیعی وائیں بغل سے احرام کی جاور نکال کر ہائیں کندھے پرڈالنا نہ کیا جائے ،خاص کرنمازیں اضطباع نہ کرے ،جس طواف کے بعد سعی کرنا ہواس طواف میں اضطباع مسئون ہے۔

( فآويٰ رجميه / ج۸/ص ۴۰۱/ بحواله روالخآر / ج۴/ص ۲۲۹)

### سعی کیاہے؟

مسئلہ: ۔ صفاومروہ کی دو پہاڑیاں جومجدحرام کے قریب ہی ہیں (اب انہیں مسجدحرام میں ہی شامل کرلیا گیا ہے) ''سی' کے لفظی معنی دوڑنے کے ہیں اورشرعاً صفاومروہ کے درمیان مخصوص طریقہ پرسات چکراگانے کوسعی کہتے ہیں۔ بید صفرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ایک خاص عمل کی یادگار ہے اور عمرہ اور جج دوتوں میں بیسعی کرنا واجب ہے۔ (احکام جج/ص۵۳)

مسعی (سعی کرنے کی جگہ) کی لمبائی/۵. ۳۹۳ میٹر ہے۔ یہ پیائش صفا کی بلندی پردیوار سے شروع ہوکر مروہ کی بلندی پردیوارتک ہے۔مسعی پٹی کاعرض (چوڑائی) جس میٹر ہے،اب مزیداضافہ چوڑائی میں کردیا گیا ہے۔(تاریخ مکہ/ع۹۴)

#### سعی کےشرا کط وآ دا ب

مسئلہ:۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے اگر کوئی طواف ہے پہلے سعی کرلے تو وہ سعی معتبر نہیں طواف کے بعدود بارہ سعی کرنی ہوگی۔

مسئلہ: سعی طواف کے بعد فورا کرنا ضروری نہیں گرطواف کے متصل کرنا سنت ہے، اگر تکان پاکسی دوسری ضرورت کی وجہ ہے درمیان میں پچھ د قفہ کر لے تو مضا کفتہ میں ، بلاعذر تا خیر مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۳ / دکتاب الفقہ/ ج الص ۱۵۷) مسئلہ: سعی پیدل کرنا وا جب ہے کوئی عذر : وتو سواری وغیرہ پر بھی کر سکتے ہیں اگر بلاعذر کے سواری پر سعی کی تو دم لیعنی قربانی وا جب ہے۔ (احکام جج/ص ۵)

#### سعی میں تا خیراور چکروں میں فاصلہ کرنا؟

مسئلہ: سعی ہمارے نزویک واجب ہے طواف کے بعد فوراً کرنا سنت ہے واجب نہیں،
اگر کسی عذریا تکان کی وجہ سے فوراً طواف کے بعد سعی نہ کر سکے تو مضا کھتہ نہیں۔ بلاعذر تا خیر کروہ ہے۔ (معلم الحجاج /ص ۱۳۳ / و کتاب الفقہ / ج الص ۱۰۷)
مسئلہ: طواف زیارت ، حلق ، رمی ، قربانی ۔ ج کے بیسار ہے اعمال ایا منح کے اعمرا ندر کرنا نہیں بلکہ بعد میں کرنا واجب ہے لیکن صفاوم وہ کے درمیان سعی کا ایا منح کے اندر کرنا نہیں بلکہ بعد میں کرنا بھی جائز ہے لہٰذا اگر کسی عذریا تھکا وٹ دو کرنے کے لئے آ رام کرنا چاہ تو آ رام کرنا بھی جائز ہے ان طرح سعی کرنا جائز ہے ای طرح سعی کرسکتا ہے ، آج نہیں تو کل یا دس پندرہ دن کے بعد بھی سی کرنا جائز ہے ای طرح سعی کے ساتوں چکروں کو پے در پے (مسلسل ) کرنا سنت ہے واجب نہیں لبذا آگر چند چکر کے بعد تھی اور اس چکروں کی جکیل کی جائے قوسعی کمل اور سے جو جو جائے گی اور اس پرکوئی جرمانہ بھی واجب نہیں ہوگا۔
جائے توسعی کمل اور سے جو جو جائے گی اور اس پرکوئی جرمانہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

میں سات چکر کرنا بھی جائز ہے لیکن ایسا کرعذر کی وجہ سے بلا کرا ہت جائز ہے اور بدا عذر خلاف سنت ہے۔ (غدیة المنا سک/ص ٦٨/ و بكذا معلم الحجاج/ص ١٣٧/ واحكام جج/ص ٢٣٠)

#### سعی کرنے کامسنون طریقتہ

جس طواف کے بعد سعی ہوتو ج ہے کہ طواف سے فارغ ہوکر جراسود کا ''استلام'' کرے جیسے طواف کے شروع میں اور طواف کے آخر میں استلام کیا تھا ( ہاتھوں کو جراسود کے مقابل کر کے ان کو بوسددے اور بسسم اللہ اللہ اکبسر لاالسه الاالله کے) یہ دونوں استلام ایک مرتبہ سعی کرنے والوں کے لئے مستحب ہے۔ استلام كرنے كے بعد الخضرت اللہ كى سنت كے مطابق باب الصفائے باہرائے اوركى دوس ہے دروازے ہے جائے تو یہ بھی جائز ہے اور پھرصفا پرا تنا کیا ھے کہ بیت اللہ شریف نظرآ سکے صفا دمروہ کے درمیان سات چکرسعیٰ کا ارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آ سان اور قبول فرما۔ (نبیت زبان ہے یاول میں کسی بھی زبان میں کرسکتا ہے عربی زبان میں ضروری نہیں ) اور بیزنیت دل میں کرنا کا فی ہے تگر زبان ہے بھی کہنا افضل ہے پھر دونوں ہاتھوں کواس طرح اٹھ ئے جیسے دعا میں اٹھائے جاتے ہیں ( سکبیرتح یمہ کی طرح شدا تھائے جیے بہت سے تاوا قف لوگ کرتے ہیں) اور تھبیر وہلیل لیعن "الاال الله وحدة لاشريك لــهٔ لــه الــملكــ وله الحمد يحيي ويُميت وهوعلي كل شيءٍ قسدیسر ''بلندآ وازے کے اور درو دشریف آہتہ آ واز و سے پڑھے پھرخوب خشوع وخضوع سے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے دعا مائلے بیجی قبولیت دعا کا مقام ہے اور جو جاہے دعا مائلے ۔اور دیا ما نگزاسعی کے آواب میں ہے۔

اب سی شروع کرے اور میہ بات ذہن میں رہے کہ اضطباع کیا تھا میہ اضطباع کے اضطباع کیا تھا میہ اضطباع کے اضطباع کی دور کعت نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، لہٰڈ اای حال میں لیحنی مونڈ ھا ڈھکے ہوئے کی والت میں سعی کرے، لوگوں کی دیکھا دیکھی سعی میں اضطباع نہ کرے۔

مچرذ کرکرتا ہوا صفا ہے مروہ کی طرف جلے تھوڑی دور چل کروہ نشا تا ت آ جا کمیں گے جس کو کتابوں میں ''میلین اخصرین'' کہا گیا ہےاب وہاں نہستون ہے نہ پھر ہےا باتو صرف ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ کی پٹی دیواروں اور حیت پرنظر آئے گی۔ یہ ٹیوب لائٹ کی ہری پٹی دوجگہ حیبت پر ہیں ، ان دونوں جگہوں کے درمیان ہے۔ بیہاںصرف مردوں کو جب بیہ کچھ فاصلہ بررہ جائے تو دوڑ کر چلے گرمتوسط طریقے ہے دوڑے۔ (عورتوں کو دوڑ تانہیں ہے) جب دونو ل میلول سے نکل جائے تو اس کے بعد مروہ تک کی مسافت اپنی جال اورمیا نه روی ہے چل کر پورا کرنا یہاں تک که مروه پر مہنیج۔ اور کشاد ه جگه برزک جائے ذرادا ہن جانب کو مائل ہو کرخوب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرے کھڑا ہو اور پھرجس طرح صفایر ذکراور دعا کی تھی یہاں پر بھی کرے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیر صفاے مروہ تک ایک شوط ( چکر ) ہوگیا اس کے بعد مروہ سے پھر صفا کی طرف ھلے اور دونوں میلوں کے درمیان پہلے کی طرح مردووڑ کرچلیں اور پھرصفا پر پہنچ کر پھراسی طرح دعااور ذکر کریں جیسے شروع میں کیا تھا۔ یہ مروہ سے صفا تک دو پھیرے ہو گئے۔ ای طرح سات پھیرے کرے گھرستی کے سات چھیرے بورے کرنے کے بعد دور کعت تما زنقل مسجد حرام میں پڑھے۔طواف کے بعد دور کعت تماز جو ہے وہ واجب ہے کیکن سعی کے بعد دورکعت فما زمستحب ہے۔اگر کسی نے نہیں پڑھی تو قضاء نہیں کرنی نیزیہ نمازمروہ یرادانہیں کرنی اگر پڑھنی ہوتو مسجدحرام میں یا قیام گاہ پر۔

مسئلہ: طواف میں ایک شوط کھل ہوتا ہے خابہ کعبہ کے جاروں طرف ایک چکر لگانے کے بعداور سعی میں صفاسے مروہ تک ایک شوط اور مروہ سے صفاتک دومرا شوط ہوتا ہے۔ پورا پھیرا کرنے کا نام شوط نہیں ہے۔

(احكام عج/ص ٥٦/ ولمكذ المعلم الحجاج/ص ١٣٢/ وكتاب الفته/ ج الص ١٠٧٥)

#### صفاکے بچائے مروہ سے سعی کرنا؟

مسکلہ:۔صفا ہے سعی کرنا وا جب ہے اگر بجائے صفا کے مروہ سے سعی شروع کی تو واجب چھوٹے کی وجہ سے پہلا چکر غیر معتبر ہے۔اس کے بعد سات چکر بورے کر لے۔اگراس وفت ساتواں چکرنہیں کیا تو بعد میں جب جا ہےا یک چکر کر لے،البتہ سعی حج کی پیمیل ہے قبل وتو قب عرفات کرلیا تو یوری سعی دو باره کرے ، اگر نہیں کی تو دم وا جب ہے۔

(احسن الفتاوي/ جه/ص ۱۵/ و حج بيت الله كے اہم فآوي/ص ۵۸)

مسئلہ: ۔ سعی صفا ہے شروع کرنا اور مروہ پرختم کرنا ہے۔ اگر مروہ ہے کسی نے ابتداء کی توبیہ پھیراسعی کا شارنہ ہوگا بلکہ سفا ہے لوٹ کردوبرہ آئے گا توسعی شروع ہوگی اور سات چکر اس پھیرے کے علاوہ کرنے ہول گے جومروہ ہے شروع کیا تھا۔ (معلم الحجاج/ص۲۳۱)

### سعی کےضروری مسائل

مسئلہ: سعی کوصفا ہے شروع کرنا اور مروہ برختم کرنا وا جب ہے۔ ( معلم الحجاج/ص۱۳۳) مسئد: ٹفلی طواف تو ہوتا ہے لیکن تفلی سعی نہیں ہوتی ۔ ( معلم الحجاج /ص • ۱۵)

سعی کی غلطی کا حکم؟

مئلہ:۔اگر بوری سعی یا اکثر چکر سعی کے بلاعذر ترک کئے یا بلاعذر موارہوکر کئے توج ہو گیالیکن دم واجب ہو گا اور پیدل اعادہ کرنے ہے دم ساقط ہوجائے گا اورام رعذر کی وجہہ ہے سوار ہوکرسعی کی تو کچھ واجب نہ ہوگا۔اوراگرایک بادویا تنین چکرسعی کے چھوڑ دیتے یا بلاعذر سوار ہوکر کئے تو ہر چکر کے بدلےصدقہ لازم ہوگا۔ (احکام حج /ص ۱۰۹۰) مسئلہ: سعی کا ایک چکر جھوڑ دیا تو صدقہ دے، اس طرح دویا تین چکر چھوڑ دیتے تو ہر چکر کے عوض میں صدقہ وا جب ہے۔ (احسن الفتاوي/ ج۴/ص ۱۸ و مكذا حج بيت الله كے اہم فياً وي/ص ۵۸)

مسئلہ:۔اگرسواری پرسمی کررہا ہے لیعنی وہیل چیئر وغیرہ پرتو دوتوں سبزمیلوں کے درمیان سواری کو تیز کردے بشرطیکہ دوسرے لوگوں کواس سے تکلیف وایڈ اونہ پہنچے۔اور ندایخے کو تکلیف ہو۔

مسئلہ:۔ پیدل یاسواری کا دوڑا ناسعی میں اس حد تک سنت ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے کا سبب نہ ہے ۔ (احکام حج/ص ۵۷)

مسئلہ: میلین اخضرین (سبزنیوب) کے درمیان زیادہ تیز دوڑ نامسنون نہیں بلکہ متوسط طریقے سے اتنا تیز چلنا چاہئے کہ رال سے زیادہ اور بہت دوڑ نے سے کم رفقار ہو (بیکم مردول کے لئے ہے)۔

مسئلہ: میلین کے درمیان ہر چکر ہیں جھیٹ کر تیز چلنا مسنون ہے۔

مئلہ: میلین کے درمیان جمپٹ کرنہ چننایا تمام سمی میں جمپٹ کر چانا ٹر ا ہے لیکن اس سے دم یا صدقہ واجب دیں ہوتا۔

مئلہ: ۔ اگر جوم کی وجہ سے میلین کے درمیان دوڑنے میں دوسروں کو یا اپنے نفس کو تکیف ہوتو دوڑتا سنت نہیں ہے جہاں موقع پائے دوڑے یا تیز چلنے دالوں کی طرح حرکت کرے۔ (معلم الجاج/ص ۱۲۵)

مسئلہ:۔اگرسمی کرتے ہوئے جماعت کھڑی ہوجائے یا نماز جنازہ ہونے گئے توسمی چھوڑ کرنماز میں شریک ہوجائے اور پھریا تی مجھوڑ کرنماز میں شریک ہوجائے اور پھریا تی مجھوڑ کرنماز میں شریک ہوجائے اور پھریا تی ہے۔ کوئی عذر پیش آجائے تو باقی مجھرے پورے کرسکتا ہے۔

مسئلہ۔ جائز بات چیت کرنا جو مشغول کرنے والی اور خشوع و خضوع کے منافی نہ ہواور ایسا
کھانا پینا جوستی کے چکروں میں مؤجب فصل نہ ہومبارے ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۹)

(طواف وسعی نماز کی طرح نہیں ہے کہ ضروری بات چیت وغیرہ سے نوٹ جائے)۔
مسئلہ: سعی کے سات چکر جی صفا تک
دوسرا چکر ہوتا ہے اور مروہ سات چکر ہونے جا نہیں۔ (معلم الحجاج/ص۱۳۳)

مسئلہ:۔خودسعی کرنااگر چہ (معذوری میں) کسی سواری پرسوارہوکر کرے نیزستی میں نیابت جائز بہیں ہے گریہ کہ احرام ہے پہلے کوئی فخص بیہوش ہوگیا تواس کی طرف ہے دوسرافخص سعی کرسکتا ہے بشرطیکہ سی کے وقت تک ہوش نہ آیا ہو۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۹۱) مسئلہ:۔سترعورت یعنی ناف ہے مردول کو گھٹے تک ڈھکنا گو ہر حال میں بیستر ڈھکنا فرض ہے گریہاں احرام میں اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ (معلم الحجاج/ص ۱۳۹۱) ہوجاتی ہوجاتی ہے پردگی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ پردگی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ پردگی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ پردگی

مسئد: سعی بیس باوضو ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے اوراس کے بغیر بھی سعی ہوجاتی ہے۔ (احکام جح /ص ۹۵/ و جج بیت اللہ کے اہم فقاو کی /ص ۵۵)

مسئلہ: سعی کے دوران وضوشر طنبیں ہے اگر بغیر وضو کے سعی کرلی تو ادا ہوجائے گی اور مہی کشم وقو ف عرفات کا ہے۔ (آپ کے مسائل اج ۱/ ص ۹۰ ارو بکذا نہ و کی رجمہ اج ۱/ م ۱۳۹)

مسئلہ: ۔ اگر طواف وسعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے تب بھی کوئی جزاوا جب مسئلہ: ۔ اگر طواف وسعی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوجائے تب بھی کوئی جزاوا جب مسئلہ بوقی ۔ (معلم الحجاج /ص ۱۳۳)

مسئلہ: ۔۔ طواف کے بعد سعی ہواور سعی کے سات چکر ہوں۔ ان بیس سے ہر پھیراوا جب ہے۔ مسئلہ:۔ سعی پیدل ہوا گر بلا عذر سوار ہوکر سعی کی تو دوبارہ سعی کرنا یادم دینالا زم ہے۔ مسئلہ:۔ سعی طواف کے بعد ہے اگر سعی طواف سے پہلے کر لی اور طواف بعد میں کیا تو وہ سعی شار میں نہیں آئے گی۔ اور جہاں تک ممکن ہواس کو پھر کرنا وا جب ہے۔

(كتاب الفقه/ج الص ١٠٤٧ و بكذامعلم الحجاج/ص ١٣٨)

مسئلہ:۔صفادمروہ کے درمیان سعی میں نیابت جائز نہیں ہے اگرعذر ہوتو سعی سواری پر کی جاسکتی ہے۔(غدیۃ امنا سک/ص • ۷)

## سعی سے فارغ ہوکر کیا کرنا جا ہے؟

مئلہ:۔اگراحرام صرف عمرہ کا ہے یا جے میں تمتع کا ہے تو اب احرام اور عمرہ کے افعال تمام ہو گئے لیعنی اب عمرہ کے تین عمل کھل ہو گئے۔ایک احرام ، دوسر سے طواف ، تیسر ہے تی ۔

(مستحب میہ ہے کہ آپ مطاف میں دور کعت نم زیز حیس اور طواف کے بعد جو دور کعت نم از جو ہے وہ مستحب ہے۔ دور کعت نماز جو ہے وہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے اوا نہیں کی تو اس کی قضانہیں کرنی ہے اور یہ نماز مروہ پرنہیں پڑھنی بلکہ مطاف برا کرادا کر ہے )۔۔

اب صرف آخری کام رہ گیا طق لینی بال منڈوانا یا قصربال چھوٹے کروانا۔
مردنائی کی دُکان پرجا کراہی بال منڈوائی یا چھوٹے کروائے یا ساتھ بیس کچھ ساتھی
ہوں وہ آپس میں مونڈلیس تو بھی جائز ہے۔اس میں بعض لوگوں کو نلط بھی ہوتی ہے کہ اگر
ووسائتی بیں تو ایک دوسرے کے بال کیے بنا کی ؟ لہٰذا پہلے نائی سے ایک بنوائے تب وہ
دوسرے کے بنائے ، یہ غلط بات ہے ، بلکہ جب وہ سب کام عمرہ کے یا جج کے کر چکا ہے
اور صرف اب احرام کھولنا یا تی ہے تو اب اس کے لئے سب جائز ہے چاہے تو اپ ساتھی
کے پہلے بنادے یا خودا ہے بنالے یا ساتھی اس کے پہلے بنادے ہرصورت جائز ہے اس

عورت کے بال کا شنے کی میصورت ہوگی کہ مرکے سب بال اکٹھاکر کے آخر
کے مٹی میں پکڑے جو دوجار بال پچھ لیے ہوں ان کو پہلے کاٹ کرنکال دے پھراس کے
بعد تقریباً انگل کے ایک پوروے کے برابر تینی سے جائے مورت خودہی کاٹ لے بااس کا
شوہر یا ایک عورت دومری عورت کے بال کاٹ دے لیکن کی غیر محرم سے نہ کٹوائے اور نہ
مسجد میں بال کرائے بلکہ اپنے کمرو پر یا مروہ کے باہر بال کا شنے کی جگہ پر کا شے اور صدودِ
حرم میں ہی بال کا شاضروری ہے۔

غرض بال کا نئے کے بعد عمر وعمل کھل ہو گیا۔ ج تمتع میں دو چیزیں تھیں ایک ج

دوسرے عمرہ تو عمرہ کاعمل پوراہوگیا۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اس میں آپ کی حیثیت اب وہی ہے جوکسی مکہ مکرمہ کے باشند ہے کی ۔ مکہ کے باشندہ کی طرح وہاں پر رہنا ہے مکہ مکرمہ میں جس طریقے ہے کی شخص حج کا احرام اپنے گھرے با ندھتا ہے اس طریقے ہے آپ کو این اسے۔ آپ کو اپنی قیام گاہ ہے جج کا احرام با ندھنا ہے۔

بہرحال کمہ کرمہ میں جو قیام ہے اس قیام کے دوران نقل طواف کٹر ت سے کریں ، نماز با جماعت کا پوراا ہتمام کریں کم از کم ایک قرآن کریم حرم میں فتم کرنے کی کوشش کریں اور موقع بہ موقع کمہ والوں کی طرح مسجد عائشہ جا کرنقلی عمرہ کی نیت سے احرام با ندھ کرنقلی عمرہ کی سعادت کبری حاصل کرتے رہیں نیز کمہ کرمہ کے قیام کے زمانہ میں جونقلی طواف کئے جا کیں گے ان میں اضطہاع اور رال نہیں ہوگا۔ اضطباع اور رال میں جونقلی طواف کے بعد ہوتا ہے جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے لیکن نقلی طواف کے بعد بھی دور کعت پڑھنا وا جب ہے۔ (محمد رفعت قاسی)

# بال كتروانے سے منڈوا ناافضل كيوں ہے؟

قربانی کے بعداحرام کھولاجاتا ہے۔ احرام کھولنے کا انفغل طریقہ حلق یعنی
سرمنڈ وانا۔ قصر کرانا لیعنی سرکے بالوں کوچھوٹا کرانا دوسرا طریقہ ہے، یہاں افضل طریقہ
کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح نماز کے تحریمہ سے نکلنے کا طریقہ سلام پھیرتا ہے،
ای طرح احرام سے نکلنے کا طریقہ سرمنڈ وانا ہے اور میطریقہ دو وجوں سے تجویز کیا گیا۔
پہلی وجہ احرام سے نکلنے کا بیمنا سب طریقہ ہے وقار کے خلاف نہیں ہے، اس
لئے بیطریقہ متعین کیا گیا ہے کیونکہ اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ ویا جاتا کہ وہ جس طرح چاہیں
منافی احرام عمل کے ذریعہ احرام سے نکل سکتے ہیں تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا حرکتیں
کرتے۔ کوئی جماع کرتا، کوئی شکار کرتا، اور کوئی پھے اور عمل کرتا۔ جسے نماز سے نکل سکتے ہیں،
تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب اور تا مناسب حرکتیں کرے نماز سے لکل سکتے ہیں،
تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب اور تا مناسب حرکتیں کرے نماز سے لکل سکتے ہیں،
تو لوگ معلوم نہیں کیا کیا مناسب اور تا مناسب حرکتیں کرے نماز سے لکل سے ہیں،

اس لئے سلام پھیرنے کے ذریعہ نمازے نکٹنا داجب کیا گیا، کیونکہ یہ ایک باوقارطریقہ ہےاور فی نفسہ بھی ایک ذکر ہے اس طرح احرام سے نکلنے کے لئے بھی ایس راہ تجویز کی گئی جومتا نت کے منافی نہیں ہے۔

دوسری وجہ احرام میں سرمٹی سے بھرجا تا ہے بالوں کی جڑوں میں میل جم جاتا ہےاس لئے سرمیل کچیل ہے اس وقت دور ہوسکتا ہے جب کہ سرمنڈ وادیا جائے اس لئے بیافضل ہے۔(رحمۃ اللہ الواسعۃ/جس/ص ۲۰۷)

نیز جب بادشاہوں کے در بارجاتے ہیں تو صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں جائے احرام کھول کر طواف زیارت کے لئے در بارخداوندی میں حاضری دیں گے پی ان کو بھی خوب صاف ہو کر حاضر ہوتا جا ہے اور سرمنڈ دانے سے سرکامیل کچیل اچھی طرح صاف ہو کر حاضر ہوتا جا ہے۔

ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرمنڈ اگراحرام کھو لنے کا اثر کئی دن تک ہاتی رہتا ہے جب
تک بال بڑھ نہیں جا کیں گے ہرد کیھنے والامحسوس کر ہے گا کہ اس نے جج کیا ہے ہیں اس
عبادت (جج) کی شان بلند ہوگی اس لئے قصر ہے طلق افضل ہے۔

(رحمة الله الواسعة / جسم/ص ۲۳۸)

جس کے سریر بال نہ ہوتو کیا کرے؟

موال: ۔ایک مخص حج کے لئے گیاای نے کئی عمرے کئے چونکہ ہرروزیادوس سے روزعم ہ کرتا تھاای لئے بہت معمولی ہال کئتے تھے، قریب ایک سوت کے یاای سے کم نظرا تے تھے۔ کیا بیطن سیح ہوایانہیں؟

جواب: صورت مسئولہ ہیں جب پہلے طلق کرانے کی وجہ سے سریر بال نہیں تو مرف استرہ یااس کے قائم مقام مشین چھیردیتا کافی ہے اور یہ پھیرتا دا جب ہے۔ اور جومقدار بال کاشنے کی پوروے کے برابرتکھی ہے وہ اس صورت ہیں ہے کہ سریر بال ہوں۔ بال کاشنے کی پوروے کے برابرتکھی ہے وہ اس صورت ہیں ہے کہ سریر بال ہوں۔ (فآوی رجمیہ/جسم/ص عہم/و بکذا فآوی عالمگیریہ/جا/ص ۱۳۹

# احرام کھولنے کے لئے کتنے بال کا ٹنا ضروری ہے؟

موال: يمره پرلوگوں کود يکھا گيا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد بال کائے بغير احرام کھول ديتے ہيں يابعض لوگ جاروں طرف ہے معمولی بال کاٹ ليتے ہيں اور بد کہتے ہيں کہ مرکے بال چوتھائی کا ثنے کا تھم ہے جو کہ اس طرح پورا ہوجا تا ہے اور بعض لوگ مشين ہے کا شخ ہيں۔ ايسے لوگوں کے بارے ميں کيا تھم ہے؟ ان کا احرام اتار تا کيادم وغيرہ کے لازم کرتا ہے یا نہيں اور مسنون طريقہ کيا ہے؟

جواب: ۔ جج وعمرہ کا احرام کو لئے کے لئے چارصور تیں اختیار کی جاتی ہیں، ہرا یک کا تھم الگ الگ لکھتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ حلق کرایا جائے بینی استرے سے سرے سب بال الگ الگ لکھتا ہوں۔ اول یہ ہے کہ حلق کرایا جائے بینی استرے سے مرک سب بال اتا روستے جائیں، یہ صورت سب سے انظل ہے اور حلق کرانے والوں کے لئے آتخضرت کا جو تنفی مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے جو تنفی حج وعمرہ پر جا کر بھی آتخضرت کا تا تا اس لئے جج آتخضرت کا تا تا اس لئے جج آتخضرت کا تا تا اس لئے جو وعمرہ پر جائے والے اس کی محروم کی کہ وہ آتخضرت کا تا تا معروم کے مقروم دول گا کہ وہ آتخضرت کا تا تا معروم نہ وعمرہ پر جائے والے اس کی محروم کے دوم نہ رہیں بلکہ حلق کرا کرا حرام کھولیں۔

دوسری صورت میہ ہے کہ پنجی یا مشین سے پورے سرکے بال اتاردیئے جا کیں ، بیصورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔

تیسری صورت ہیہ ہے کہ کم ہے کم چوتھائی سرکے بال کاٹ دیتے جا کیں ، یہ صورت کروہ تحر کی اور تا جا کڑ ہے کیونکہ ایک حدیث شریف میں اس کی مما نعت آئی ہے مگراس سے احرام کھل جائے گا۔اب خود سوچئے کہ جوشن حج وعمرہ جیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک نا جا ترفعل ہے کرتا ہے ان کا حج وعمرہ کیا قبول ہوگا؟

چوتھی صورت میں جب کہ چند ہال ادھرے چندادھرے کاٹ دیئے جائیں جو چوتھائی سرے کا ث دیئے جائیں جو چوتھائی سرے کم ہواس صورت میں احرام نہیں کھلے کا بلکہ آ دمی بدستوراحرام میں رہے گا اوراس کومنوعات احرام کی بابندی لازم ہوگی اور سلا ہوا کپڑا پہننے اور دیگر ممنوعات

کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پروم لازم ہوگا۔

آج کل بہرت سے ناوا تف لوگ دوسروں کی دیکھادیکھی اس چوتھی صورت پر عمل کرتے ہیں۔ سئلہ کی رو سے بیلوگ جمیشہ احرام میں رہجے ہیں ای احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی ناواتھی کی وجہ سے بیجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کا مثر کراحرام مکول دیا حالا تکہ ان کا احرام نہیں کھلا اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے تیم اور غضب کومول لیتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ہزار دن لوگوں میں کوئی ایک آ دمی ہوگا جس کا تج وعمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے باتی لوگ سیرسپاٹا کر کے آ جاتے ہیں اور حاتی کہلاتے ہیں۔عوام کو چاہئے کہ جج وعمرہ کے مسائل الل علم ہے سیکھیں اور ان پڑمل کریں محض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلا کیں۔(آپ کے مسائل الل علم جے سیکھیں اور ان پڑمل کریں محض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلا کیں۔(آپ کے مسائل/ جہ/ص۱۲۳)

كياتمام سركے بال برابركرنا واجب ہے؟

مسئلہ:۔اگرانگل کے پوروے کی لمبائی کے برابربال کانے جا سکتے ہوں تو چوتھائی مرکے بال
بال پوروے کی لمبائی کے برابرکا شخ سے طلال ہوجائے گاگر پوری بینی تمام سرکے بال
برابر کرنا وا جب ہے (چند بال ادھراُ دھر سے نہ کا نے جا کیں) اور اگر پوروے کی لمبائی
کے برابربال نہ کا نے جا سکتے ہوں لیمنی بال چھوٹے ہوں تو منڈ وانا ضروری ہے۔ بغیر
منڈ وائے احرام نہ کھلے گا۔ تفصیل بالا کے مطابق سرکے بال کاٹ کریا منڈ واکر طلال
ہوں اور جنتی بار شرعی طریقہ سے طلال ہوئے بغیراحرام کھلا ہے ہر بار کے لئے دم ویں
اور احرام کھولنے کے بعد مخلورات (ممنوعات) احرام میں سے جننے افعال بھی کئے ہوں
ان پرکوئی وم وغیرہ نہیں ہے۔ (احس الفتاوی میں سے جننے افعال بھی کئے ہوں

## احرام کھولنے کا کیا طریقہہے؟

مسئلہ: احرام کھولنے کے لئے طن یعنی استرے سے سرکے بال صاف کردینا افضل ہے اور قصر (بال کتروانا، چھوٹے کروانا) جائز ہے۔ امام ابوضیفہ کے نزدیک احرام کھولنے کے لئے میہ شرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سرکے بال ایک پوروے کے برابر کاٹ ویتے جا کیں اگر سرکے بال چھوٹے ہوں اورایک پوروے سے کم ہوں تواسترے صاف کرنا ضروری ہے اس کے بغیراح ام نہیں کھلا۔ (آپ کے مسائل نے سم اصلان) مسئلہ: اگر کسی دوایا صابان وغیرہ سے سرکے بال کوشتم کردے تب بھی کافی ہے۔ نیزاگر مسئلہ: اگر کسی بیا گئے ہے۔ نیزاگر مسئلہ: اگر کسی بیا گئے ہے تو صرف استرہ چھیر لینا کافی ہوگا گر سر پر نافی جواور استرہ بھی نہیں جھیر سے تو استرہ بھیر لینا کافی ہوگا گر سر پر زخم ہواور استرہ بھی نہیں جھیر سے تو اس سے میہ واجب بی ساقط ہے۔

( فَمَا وَيُ مَحْمُودِي/ جِ٣١/ص • ١٨/ و بَكذامعلم الحجاج/ص ٢٧١)

مسئلہ:۔قصر (بال چھوٹے کروانا) ای وقت ہوسکتا ہے جب سر کے بال انگی کے پورو ہے کے برابر ہوں لیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو طق متعین ہے تصریح نہیں ، اس لئے جو مضرات بار بارعرہ کرنے کا شوق رکھتے ہوں ان کولازم ہے کہ ہرعمرہ کے بعد طنق کرا کیں۔قصر سے ان کا احرام نہیں کھلےگا۔ (آپ کے مسائل/ جسم/ص۱۳۱) مسئلہ:۔اگر مشین الی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بال بھی کائی ویتی ہے تو ٹھیک ہے سب عمر ہوں گے البتہ ایس حالت میں احتیاط یہ ہے کہ استرہ چھردیا کریں۔ عمر سے درست ہوں گے البتہ ایس حالت میں احتیاط یہ ہے کہ استرہ چھردیا کریں۔ (جب کہ بال بہت بی چھوٹے ہوں اور مشین میں نہ آتے ہوں)۔

( فآوي محود/ج ١٨٣٥)

مئلہ:۔اگرکوئی جنگل یا کسی جگہ میں چلا کیا کہ وہاں پراستر و یا پنجی نہیں ہے توعذر معتبر نہیں ہے، جب تک سرمنڈ ائے یا کتر وائے گانہیں حلال نہیں ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۱۷۱)

# احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے بال کا ثنا؟

سوال: قربانی نے فراغ ہوکر بال کوانے کے لئے ہم نے تجام کو تلاش کیالیکن کوئی تجام (ٹائی) نہیں ٹل سکا۔ اس پرمیرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے جبکہ وہ احرام میں تھا تو کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ احرام کھو لنے کی نیت ہے محرم لینی احرام والاخود بھی اپنے بال ا تارسکتا ہے اور کسی دوسر ہے محرم کے بال بھی ا تارسکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا احرام کھو لنے کے لئے جوآپ کے بال ا تارویئے تو ٹھیک کیا اس کے ذمہ دم واجب نہیں ہوا۔

(آپ کے سائل/جہ/ص۱۳۳)

مئلہ: ۔ طلق ہے پہلے کے تمام ارکان سے دونوں فارغ ہو چکے ہوں ادراب صرف طلق (بال کا فیے) ہی باتی ہوں تواس وقت ایک دوسر ہے کا طلق جائز ہے۔

(احسن الفتادیٰ / ج مم م ۱۵ / بحوالہ غذیۃ م ۹۳ / و بکذا فقادیٰ رجمیہ اج ۳ م ۱۵ (۱۱۵ مئلہ: ۔ احرام کھولئے کے لئے شوہرا پئی بیوی کے ادر باپ اپنی بیٹی کے بال کاٹ مکلا ہے ۔ عور تیس بیکام آپس میں خود بھی کرلیا کرتی ہیں ۔ (آپ کے مسائل اج مم م ۱۵ مسکلہ: ۔ حاجی متمتع ہویا قارن یا مفرد، جب وہ طلق سے پہلے کے تمام ارکان اداکر چکا ہو اور سرمنڈ اکر طال ہونے کا وقت آگیا ہوائی طرح و دسرائح م بھی تمام ارکان اداکر چکا ہو تواب خودا ہے بال کا شااس کے تن ہیں محظورات احرام ہیں سے نواب خودا ہے بال کا شااس کے تن ہیں محظورات احرام ہیں سے شہیں ہے لہٰذا یہ محرم اپنا خود بھی علق کرسکتا ہے اور اپنا طلق کرائے سے پہلے دوسر ہے محرم میں کے بال کا شااس کے تن ہیں محظورات احرام ہیں سے کہندا یہ محرم اپنا خود بھی علق کرسکتا ہے اور اپنا طلق کرائے سے پہلے دوسر ہے محرم میں کاٹ مکتا ہے۔

بخاری شریف از ۱۱س۰ ۱۳۸ میں طوع مدید کے تعلق سے ہے کہ وصلح کھل موسلے کھل موسلے کھل موسلے کھل موسلے کھل موسلے کہ وہ کی اور آپ اللہ نے بھی قربانی کی اور طلق کیا تو آپ تاہی ہے کہ وہ کی کر محا یہ کرام نے بھی قربانی کی اور ایک دوسرے کا حلق کیا با وجودید کہ وہ محرم تھے'۔اس حدیث شریف سے ثابت

ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد محرم ایک دوسرے کاحلق کرسکتا ہے۔

( فَأُونُ رَحِميه / ج ٨/ص ٢٩٦/ بحواله غدية المناسك/ص٩٣/ و بكذا معلم الحجاج /ص١٩٦/ زبدة المناسك/ص ١٤١/ وفياً ويُ محوديه / ج١٩٣)

حرم سے ماہر طلق کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: -ایک مخص نے عمرہ کیااس کے بعدجدہ آحمیااورجدہ میں آکرسرمنڈوایا جوکہ صدود حرم سے باہر ہے۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: عمرہ یا جج کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حدود حرم میں حلق یا قصر ضروری ہے اگر حدود حرم ہے باہر سرمنڈ وایا تو دم لازم ہوگا۔

مسئلہ:۔اگر ج یاعمرہ میں حرم سے باہر طلق کیا تو دم دے اور ایبابی جو ج میں ایام نحرکے بعد طلق کرے تو دم دے۔

مسئلہ:۔اگرعمرہ کے احرام سے طال ہوئے کے لئے حرم سے باہر سرمنڈ وایا یا ج کے احرام سے حلال ہونے کے لئے حرم سے باہرایا م تحرکے بعد منڈ وایا تو دم واجب ہوگا۔اور دودم واجب ہوں گے ایک حرم سے باہر سرمنڈ وانے کا دوسرا تا خیرکا۔

صورت مسئولہ میں جبکہ جدہ میں پہنچ کرسر منڈ وایا تو ایک دم لازم ہوگا اور بیدم حرم میں بی کی کرسر منڈ وایا تو ایک دم لازم ہوگا اور بیدم حرم میں بی ذرح کرنا ضروری ہے۔ (منی تمام ذرح گاہ ہے گلی کو ہے)۔ (فاوی رجمیہ اج ۵/ص۲۳۳/ بحوالہ زیدۃ اج ۲/ص۲۸ ومعلم الحجاج اس ۲۲۷/ وہدا بیاولین اص ۲۵۲/ وہدا بیاولین اص ۲۵۲)

مسئلہ: جہامت دسویں سے ہارہویں تک کرا کیں خواہ دن میں یارات میں، رمی اور قربانی مسئلہ: جہامت دسویں سے ہارہویں تک کرا کیں خواہ دن میں یارات میں، رمی اور قربانی کے بعد ہال کو اناحرم میں بھی ضروری ہے اگر ندکورہ دفت کے اور حرم کے علاوہ کسی دوسرے وقت اور جگہ میں تجامت کرائے گاتو علال تو ہوجائے گالیکن دم دا جب ہوگا۔ دوسرے وقت اور جگہ میں تجامت کرائے گاتو علال تو ہوجائے گالیکن دم دا جب ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۲۷۱)

مئلہ: عمرہ کرنے والا یا جج کرنے والا اگر حدود حرم سے با ہرنگل جائے اور پھر حرم واپس آکر سرمنڈ وائے تو کچھ واجب نہ ہوگالیکن اگر حاتی ایام نحرکے بعد آکر سرمنڈ وائے تو ایک دم تا خیر کا واجب ہوگا۔ (معلم الحجاج/ص ۲۳۷)

### زیارت روضهٔ مقدسه کے فضائل

حضرت سيدالمرسلين كى زيارت سرماية سعادت دنياد آخرت ہے اورالل ايمان كى محبت كا مقصداصلى اور حقيقى غايت ہے اس كے فضائل بيان كرنے كى چندال حاجت نہيں۔ مراس بارگار رحمت كرامت كى فياضى كامقتضى ہے كہ جولوگ آستانة عالى كى زيارت كے لئے جاتے ہيں ان كے لئے علاوہ اس دولت بے بہا يعنی ديدار جمال بے مثال روضة سروراني و كے اور بھى بڑے اعلى مدارج كا وعدہ كيا كيا ہے تمونہ كے طور بردو جا رحدہ كيا كيا ہے تمونہ كے طور بردو جا رحد يثير الله جاتى ہيں۔

(۱) نبی کر میستالیہ نے قرمایا کہ جو محص میری زیارت کے لئے آئے اور میری زیارت کے سوااس کوکوئی کام نہ ہوتو میرے او پر ضروری ہے کہ میں قیامت کے دن اس

کی شفاعت کروں۔

(۲) نبی کریم اللہ نے نے فر مایا کہ جو مختص نج کرے پھر بعد میری و فات کے میری قبر کی زیارت کرے وہ مثل اس فخص کے ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔
زیارت کرے وہ مثل اس فخص کے ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ۔
(۳) نبی کریم اللہ نے نے فر مایا کہ جو شخص نج قصد کرکے میری زیارت کوآئے وہ قیامت کے دن میرے پڑوی میں ہوگا اور جو فخص حرمین میں سے کسی مقام میں مرجائے گا۔
اس کو انڈہ قیامت کے دن بے خوف نوگوں میں اٹھائے گا۔

(۳) نبی کریم اللے نے فرمایا کہ جو تخص بعدو فات میری زیارت کرے گا کو یااس نے میری زیارت کرے گا کو یااس نے میری زیارت کی میں میری زیارت کی اور جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت میں جس کسی کومقد ور ہوتو مجروہ میری زیارت نہ کرے تواس کا عذر نہیں (سناج ئے گا)

حضرت ابن عمر الله عادت تھی کہ جب کسی سفرے آتے تو سب سے پہلے روضہ مقدسہ مرح صاضر ہو کر جناب بوی علیہ السلام میں ملام عرض کرتے۔

حضرت عمر بن العزیز شام ہے مدید منورہ قاصد بھیجا کرتے تھے اس لئے کہ دہ
ان کا سلام بارگاہ رسالت میں مہنچاد ہے اور بیز مانہ جلیل القدر تا بعین کا تھا۔ ای قتم کی اور
بھی بہت می روایتیں جیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تا بعین اس زیارت پر کیسے
ولدادہ متھے اور اس کے لئے کتناا ہتمام کرتے تھے اور در حقیقت مؤمن کے لئے حق سجانۂ
کے دیدار کے بعداس سے زیادہ اور کوئی دولت اور نعمت ہو تھی ہے کہ دہ اپنی آ تھوں سے
اس قید کورکی زیارت کرے اور اس کس بھیال تکیہ گاہ ہر دوجہان کی خدمت میں ملام

#### روضه کی زیارت کئے بغیرا آجانا؟

سوال:۔اگرکوئی جج کے لئے جائے اور زیارتِ روضہ کئے بغیر آ جائے تواس کا جج مکمل ہوجائے گایانہیں؟

جواب: آنخصرت الليك كروضة اطهر كى زيارت ك بغير جوش وائل آجائے جى تو اس كا دا ہو گيا ليكن اس نے بروق سے كام ليا اور زيارت شريفه كى بركت سے محروم رہا۔ يوں كهد ليج كر آنخصرت الله كا ميں تو داخل اطهر كى زيارت كے لئے جانا ايك مستقل ممل مندوب ہے جو جى كے اعمال ميں تو داخل نہيں مگر جوشخص جى پرجائے اس كے لئے يہ سعاوت حاصل كرنا آسان ہے۔ اس لئے حديث شريف ميں فرمايا " جم فخص نے بيت اللہ شريف كا جى كيا اور ميرى زيارت كو نہ آياس نے جو محص ہے جم و تى كئے ا

(آپ کے سائل/جہ/ص ۱۵۱)

مسئلہ۔ جو شخص جج کرے اور مجبوراً بیسے خرچہ کی کی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جاسکے تو اس کا جج کامل اور پورا ہونے میں کچھ شہداور تر دو نہیں ہے ، البنتہ استاطاعت کے با وجودا کر مدینہ شریف نہ جاتا تو برا تھ اور بڑی محرومی قسمت کی بات تھی ، لیکن جب خرچہ کی کی کی وجہ سے

مجبورر ہاتواس پر کچھمؤاخذہ مبیں ہے۔

( فَنَاوِيُ وَارِ العَلُومِ / ج٢ /ص ٥٨١ ومَثْكُوٰ ة شريفِ ص ٣٥٢)

مسجد نبوی میں کیا جا کیس نمازیں پڑھنا ضروری ہے؟

سوال:۔عمرہ ادا کر کے مسجد نبوی میلائے میں حاضری دی اوروا پس آگیا بعنی مدینہ طعیبہ میں حالیس نمازیں بوری نہیں کی کیا کوئی گناہ ہے؟

جواب: \_ گناہ تو کوئی نہیں گرمسجد نبوی ہوں ہیں اس طرح جالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تمبیرتح بیمہ فوت نہ ہو۔ یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ۔

ایک صدیث شریف میں مسجد نبوی تلاقیہ میں جا کیس نمازی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اواکرنے کی خاص فضیلت آئی ہے ، اس کے الفاظ یہ بیل '' حضرت انس " آنحضرت تلاقیہ کے ساتھ سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری مسجد میں جا لیس نمازی اس طرح اداکیس کہ اس کی کوئی بھی نماز (باجماعت) فوت نہ ہواس کے لئے دوزخ سے اور عذاب سے براُت تکھی جائے گی۔ اور نفاق سے بری ہوگا۔

(منداحد/ج۳/ص۱۵۵/آپ کے مسائل/ج۴/ص۱۵۱/وق وی محودیا ج۳/ص۱۸۱)

## روضهٔ اقد سطالته کی زیارت کا طریقه

واضح ہوکہ نقہاء نے نہا ہے کی تعلیقے کی قبرمبارک اوردوسری مساجد کے لئے مندرجہ ذیل آ داب زیارت مقرد کئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی فخص زیارت نبوک الله کے لئے جانے کا ارادہ کرے تو تمام رائے کثر ت سے سلام اوردرود پڑھتا ہوا جائے اور مکہ سے مدینہ کوجائے تو جب مدینہ منورہ کی فصیل نظر آ نے تو حضو سائٹے پر جانے اور مکہ سے مدینہ کوجائے تو جب مدینہ منورہ کی فصیل نظر آ نے تو حضو سائٹے پر درودوسلام بھیجاور اول کے: "اللہ م هذا حسوم نبیک فیاجعلہ و قابة لی من النار واماناً من العداب و سوء الحساب "۔

(بادالہایہ تیرے ٹی کاحرم ہے، اس کی برکت سے مجھے نارجہم سے بچالے

نیز عذاب اور بخی محاسبہ سے امان میں رکھ) اور جا ہے کہ مدینے میں داخل ہوئے سے <u>یملے</u>اگرموقع ہوتو پھرداخل ہونے کے بعد عسل کرے اورخوشبولگائے اورا پتا بہترین لباس زیب تن کرے اور مدینے میں عاجزی ،سکون اور و قار کے ساتھ داخل ہو۔اگر جگہ وموقع ہوتو حضویتالی کے منبر کے باس دورکعت نماز پڑھے (نماز کے لئے )اس طرح کھڑا ہوتا جا ہے کہ منبر کا ستون دائیں شانے کے محاذ ہو۔حضور پیلائے اس جگہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حکہ قبرشریف اورمنبر کے درمیان ہے۔ (ورنہ جہاں بھی جگہ ملے تو دورکعت شکرانہ کی یڑھے) پھراللہ تعالیٰ نے (یہاں تک چنچنے کی) تو فیق جوعطافر مائی اس کاسجد ہُ شکر بجالائے اور جودل جا ہے وعامائگے۔ بھروہاں سے جل کرآ تخضرت میں ہے کی قبر کی جانب آئے اور حضور میلائے کے سریانے کی طرف قبلہ رُ وہوکر کھڑا ہو پھر قبر کے تنین جا رہاتھ کے فاصلہ پر پہنچ جائے ، اس ہے آگے نہ بڑھے اور قبر کی دیوار پر ہاتھ نہ رکھے اور اس طرح ادب سے کھڑا ہوجیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پرحضور میں کے شکل مبارک کا تصورکرے کہ کو میاوہ اپنے مرقد میں سور ہے ہیں اور گو یا اس کی موجود گی کو جانتے ہیں اور اس كى بات س رب إلى چر كے: "السلام عليك يانبي الله و رحمة و بركاته اشهدانك رسول الله فقدبلغت الرسالة واديت الامانة''۔

( مین السلام علیک یانبی الله و رحمهٔ و بر کاتهٔ ، ش اس امر کا گواه جول که بلاشبر آپ مین الله کے رسول میں تا پیلی آپ میں شاہد نے حق رسالت پور اکروما اور اللہ کی ایا نت ادا کر دی۔ امت کو تصبحت فرمائی )

یااللہ! قبرنی علیہ السلام پرہماری اس حاضری کوآخری موقعہ نہ بنا بلکہ اے وقت نہ والحلال والا کرام ہمیں پھرواپس آنے کی توفیق عطافر ما)۔ اوراس وعاکے وقت نہ آواز بہت او نجی کرے اور نہ بالکل دھیمی ہو، اس کے بعداس کا سلام پہنچایا جائے جس نے اپناسلام پہنچایا جائے جس نے اپناسلام پہنچانے کی دوخواست کی ہو۔اس کے لئے یوں کہنا چاہئے:

"السلام علیک یارسول الله من فلان ابن فلان یستشفع بک السی ربک فاشفع که ولیجمیع المؤمنین "رایین اے رسول الله آپ پر فلال بن فلال بن فلال کی جانب سے سلام جو۔ وہ آپ کے پروردگار کی بارگاہ بیس آپ کی شفاعت کا طائب ہے۔ پس اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرما کیں) پھرجد حر مضور فلات کی کا جرو ہو آپ پشت کر کے کھڑ ابواور جونسا وروو چا ہے مضور فلات کی جرور کی مارے کے اس طرف قبلہ کی جانب پشت کر کے کھڑ ابواور جونسا وروو چا ہے دوو چا ہے اس طرف قبلہ کی جانب پشت کر کے کھڑ ابواور جونسا وروو چا ہے دور تب ہے:

"السلام عليك ياخليفة رسول الله السلام عليك ياصاحب رسول الله في الغار السلام عليك يارفيقه في الاسفار".

( العنی اے ظلیفہ کر مسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ اے غارض رسول اللہ اللہ کا ساتھ ویے دانے آپ پر سلام ہو ) اس کے دانے آپ پر سلام ہوا ورحضوں اللہ کا سر یک سفر رہنے والے آپ پر سلام ہو ) اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر معفر ت عمر کی طرف آٹا جا ہے وہاں پر یوں کہنا جا ہے:

"السلام، السلام عليك يسامير السوم منين السلام عليك يسامظهر الاسلام، السلام، السلام عليك يامكسر الاصنام، جزاك الله عنافضل الجزاء ورضى السله عنه "\_(يعن السام المرالمؤمنين آپ برسلام بورا ساسلام كيشت بناه آپ برسلام بورا الله تعالى مارى طرف بناه آپ برسلام بورا الله تعالى مارى طرف سے آپ کومبتر بن اجر عطافر مائے اور اس سے دامنى بوجس نے آپ کوفلیفہ بتایا)\_(اس کے بعد جود عایا و بوده کر سے اور جو جی جا ہے دعا مائے)

زیارت قبرنبوی الیستی سے فارغ ہوکر (قبرستان) بقیح کی جانب جانا اور قبروں اور مزارات پر حاضر ہونا چاہئے۔ یہاں پر حضرت عباس حسن بن علی زین العابدین ان کے فرزند محمد باقر اور ان کے بینے جعفر صادق ، امیر المؤمنین سیدنا عثان اور نی الیستی کے فرزند ایرا جیم اور متعدد از واج نی سیستی اور آپ الیستی کی پھوپھی صفیہ نیز دوسرے بہت فرزند ایرا جیم اور متعدد از واج نی سیستی اور آپ الیستی کی پھوپھی صفیہ نیز دوسرے بہت سے صحابہ وتا بعین بالحضوص امام مالک اور سیدنا نافع سے مزارات کی زیارت کی جائے۔

اورمتحب بیہ ہے کہ جمعرات کے روز شہدائے اُحد پانخصوص سیدالشہد اء سید تا حمز ورضی اللہ عند کے مزار کی زیارت کی جائے اور وہاں پر کے: "نسلام علیکم بماصبرتم فنعم عقب الله او ، سلام علیکم بدار قوم مؤمنین و اناان شاء الله بکم لاحقون "عقب الله او ، سلام علیکم دار قوم مؤمنین و اناان شاء الله بکم لاحقون "ولینی اے اہل تبور! و وصبر واستقامت جس کا تم نے مظاہرہ کیا اس پر تہمیں سوام جو۔ وار آخرت کیسی جگہ ہے ، ایمان والوں کی اس اقامت گاہ پر سلام ہو جم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے بیں )۔ یہاں پر آیت الکرسی اور سور کا خلاص (قبل هو الله احد) پر حنی جا ہے اور ہفتہ کے روز مسجد قبایر آتا مستحب ہے۔

مستحب رہے کہ جب تک مدینہ میں رہٹا ہوتمام نمازیں مسجد نبوی تیک میں اوا کی جائے ہیں اوا کی جائے ہیں اوا کی جائے اور کوت نماز و داع مسجد میں اوا کی جائے اور جومراو ہواس کے لئے دعا ما تکی جائے اور پیر حضور تیلی ہے کی قبر پر آکر دعا ئیں ما تکے ۔اللہ دعا وَں کا قبول کرنے والا ہے۔ (آبین)۔

( كتّاب الفقه على المذاهب الاربعة /ح ا/ص • ١١٨)

> المصلواة و السلام عليك يارسول الله)\_ "أكالله كرسول آپ پردرودوسلام"\_ (الصلواة و السلام عليك ياحبيب الله)\_ "أكالله كمجوب آپ پردودوسلام"

"اے اللہ کی تخلوق شل سب سے بہتر آپ پر درود و سلام'۔ (السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله و بر کاته)۔ "اللہ کے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں'۔

طویل سلام کا ذوق ہوتو تج وزیارت پر تکھی جانے والی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔

مدید منورہ میں قیام کے ایک ایک لمحہ کوئنیمت سمجھا جائے جس قدر ہوسکے طاعت وعبادت میں صرف کرے۔ ہرنماز جماعت کے ساتھ مہد نبوک ہوسکے اداکرے بلکہ کوشش کرے کہ ریاض الجنہ یااس تھے میں پڑھے جو حضورا قد ساتھ روضہ زمانہ میں مسجد تھی ۔ ورووشریف کا ورد ہروفت جاری رکھے۔ کش ت کے ساتھ روضہ اقد کی ساتھ روضہ مولی ساتھ واس کی ساتھ روضہ مولی ساتھ واس کہاں نصیب موگی۔ اور میا وہ وہ ت مسجد نبوک ہوئی کے ساتھ میں بالد کے ساتھ کے ساتھ

اکثر ہجوم کی وجہ ہے مواجہہ شریف میں پہنچ کرسکون واطمینان سے صلوٰۃ وسملام اور عرض ومنا ج ت کا موقع نہیں ال پاتا ہے۔ البتہ تجر بہ کے مطابق مندرجہ ذیل او قات میں اس کا موقع مل سکتا ہے۔ (۱) عشاء کے تقریباً ایک محمننہ بعد۔ (۲) فجر کے ڈیڑھ محمننہ بعد۔ (۳) ظہر کے ایک محمنۂ بعد۔

اگرمواجہ شریف میں اطمینان وسکون کے ساتھ صلوۃ وسرام کا موقع نہل سکے تو مسجد نبوی اللہ اورورووشریف کا تو مسجد نبوی آلیا ہے جس جگہ سے بہ مہولت ہوسکے صلوۃ وسلام اورورووشریف کا ورور کھے۔

مدینہ منور میں قیام کے دوران ہر نماز کے بعد کوشش کرے کہ احادیث میار کہ میں واردشدہ درود وسلام کے چالیس صنے ایک بار پڑھ لے۔ انشاء انڈداس کے بہت نوا کد محسوس کرے گا۔ یا نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ہی پڑھتا ہے۔
محسوس کرے گا۔ یا نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ہی پڑھتا ہے۔

( آ یہ سے التحاری کی آ یہ دید مدہ نے واقع میں کا ادراس التحاری کا ایک اللہ میں التحاری کا دیا ہے۔

(آپ سے التجاہے کہ آپ جب روضۂ اقد سی پہلے پراپنا اوراپنے اقارب واحباب کا دروووسلام میں پہنچادیں۔ جو شخص

میرے سلام ودرود کومیرے آقاتک پہنچائے اللہ تعالی اس کوجرائے خیرعطا فرمائے)۔آمین (محدرفعت قاتمی)

## یا در کھنے کی باتیں

روضة اقدس (مقصوده شريف) كاطول ثالاً جنوباً ١٦ ميثر يعني تقريباً ٥٢ نث اورشرقاً وغرباً ١٥ میٹرتقریباً ۴٨ نث ہے۔ جاروں گوشوں میں سنگ مرمر کے بڑے بڑے ستون ہیں جن کی بلندی حبیت کے برابر ہے۔

مه و هم الطان سيم ثاني نے روضة اقدس كا قابل رشك كنيد بنوايا، اسے رتلین پھروں سے سجایا اور پھرزردوزی نے اس کے حسن کواورا جا گر کردیا، گنید پرسبزرنگ كرايا، جبكه بهلے كنبد كارنگ سفيد تھااى دن سے عاشقان رسول الله اس بے نظير قبه میارک کوگنیدخضراء کے نام سے یا دکرتے ہیں۔

بہاں ایک بات یا در کھنے کی ہے کہ حضور یاک کے مزار مبارک کے سامنے تین جالیاں ہیں اور نتیوں میں سوراخ ہیں۔ عام لوگ بلکہ اکثر عرب حضرات بھی اس غلط ہی میں جنلا ہیں کہ پہلی جالی میں حضور یا کے ایک و وسری جالی میں حضرت ابو بکڑا ورتبیسری میں حصرت عمر فاروق " آرام فر مارہے ہیں۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ درمیان والی ہی میں تینوں آ رام فرمارے ہیں۔ درمیان والی جالی میں ایک سوراخ رکھا گیا ہے۔ یہ آ پ ایک كے چرة مبارك كے سامنے ہے اى سوراخ سے تھوڑا ہث كرحضور اكرم اللے كاسينة مبارک ہے جہاں پر حضرت ابو بمرصد بین کا سرہے، یہاں بھی ایک کول سوراخ ہے جو حفزت ابوبکڑ کے چبرہ مبارک کے سامنے ہے اور حفزت ابوبکڑ کے سینے کے یاس حفزت عمر فاروق کا سرہے، ان کے چبرہُ مبارک کے سامنے بھی ایک کول سوراخ بنا ہوا ہے۔ کویا درمیان کی جالی میں نتیوں آرام فرمارہے ہیں۔

جب آپ درمیان کی جالیوں کے سامنے کھڑ ہے ہوں گے تو اس جگہ کی مہیجان سیہ

ہے کہ درمیان کی جالی میں بائیں ہاتھ پرایک گول سوراخ ہے۔ بید حضو ہولیا ہے چہرہ کم اس کے مہرہ کے جہرہ کم اس کے ساتھ ہی مال ہوا ایک دروازہ ہے جو بندر ہتا ہے۔ اس کے ماتھ ہی ملا ہوا ایک دروازہ ہے جو بندر ہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد دا کیں ہاتھ کی ہی طرف ایک گول سوراخ ہے بید حضرت عمر کے چہرہ مبارک کے سامنے ہے۔ (محدرفعت قامی)

#### ☆. .☆. ..☆

- (۱) اوقات نماز میں مسجد حرام میں باجماعت نماز ادا کرناافضل ترین عبادت ہے جس کا ٹواب ایک لا کھنماز کے برابر ہے۔
- (۲) بقیداوقات میں حج وعمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے علاوہ طواف کعبہ کا اہتمام کثرت ہے کرنا ماہئے۔
- (۳) کچھ حفرات تاریخی حوالہ ہے بعض مقامات دیکھنے کاذوق رکھتے ہیں، انہیں چاہئے کہ ان مقامات پرکوئی ایساعمل نہ کریں جوشرک وبدعت کے زمرے میں آتا ہو۔

زبان عشق و مجذوبی کے دعوے اور ہوتے ہیں پیغیبر کی اطاعت کے نقاضے اور ہوتے ہیں

ان مقامات کو چومنا، ان ہے چشنا یا اپنے مزعومہ مقاصد کے لئے وہا گے ہا ندھنا، یہاں دفتے پھینکنا اور پسے رکھنا کہ اس سے مرادیں پوری ہوں گی بیرسب پجوشری طور پر درست نہیں اس لئے کہ جمارے بیا دے نبی رحمۃ اللعالمین شفیج المذہبین آلیے نے یہاں ایسا کرنے کا تھم نہیں دیا اور پھر آپ آلیے کے بچے عاشق ومحب حضرات محابہ کرام واولیائے عظام نے اپنے طور پر ایسانہیں کیا۔ اندریں صورت حال کی شرکیم کی کو وحید کا والیائے عظام نے اپنے طور پر ایسانہیں کیا۔ اندریں صورت حال کی شرکیم کی کو وحید کا عنوان نہیں دیا جاسکا تو کسی بدعت پر نام نہا و محبت کا لیمل لگا دینے ہے وہ سنت نہیں بن جاتا بلکہ تجی محبت کا تقاضا ہے کہ تو حید وسنت پر قائم رہیں اور شرک و بدعت سے بچیں۔

## مسجد نبوی کے مخصوص سات ستون

#### ستنون حنانه

میمخراب النبی تعلیقی کے قریب ہے حضورا قدس تعلیقی اس ستون کے پاس کھڑے ہوکر خطبہارشادفر مایا کرتے تھے۔ پہبیں وہ تھجور کا تندونن ہے جولکڑی کامنبر بن جانے کے بعد آپ کے فراق میں بچوں کی طرح رویا تھا۔

#### ستنون عا كشير

ا بیک مرتبه حضوراقد س آن این نے فرمایا کہ:''میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں مرتبہ حضوراقد س آن نے فرمایا کہ:''میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کاعلم ہوجائے تو وہ قرعدا ندازی کرنے لگیں''۔ (طبر انی) اس جگہ کی نشاند ہی حضرت عائشہ نے فرمائی تھی ۔ ستون عائشہ اس مقدم پیربنا ہوا ہے۔

## سننون ابولبابة

ایک صحافی حضرت ابولها بڑے ایک تصور سرز وہو گیا تھا۔ انہوں نے اپ آپ آپ کو یہاں ہے ہوئے ستون سے اس نیت سے بائدھ لیا تھا کہ جب تک اللہ کی جانب سے میراقصور معاف نہیں ہوگا تب تک میں اپنے آپ کوائ سے بائدھ کررکھوں گا۔ چنانچہ ایک موقع وہ آیا کہ نبی کریم ایک نے ابولها بہ کوان کے قصور کی معافی کی خوشخبری سائی۔ ایک موقع وہ آیا کہ نبی کریم ایک نے ابولها بہ کوان کے قصور کی معافی کی خوشخبری سائی۔ اب اس مقام پرایک ستون بنا ہوا ہے جے ستون ابولها بہ کہتے ہیں۔

#### ستنون سررير

اس جگہ نبی اکر میلائے اعتکاف فرماتے تنے اور رات کو پہیں آپ علیہ کے لئے بستر بچھا دیا جاتا تھا۔

#### ستون حرس

اس مقام پر حضرت علیؓ اکثر نماز پڑھا کرتے ہتے اوراس جگہ بیٹے کرسر کار ووعالم اللیانے کی یا سبانی کیا کرتے تھے۔اس کوستون علیؓ بھی کہتے ہیں۔

#### ستنون وفو د

اس جگہ نبی اکرم ملک ہاہرے آنے والے وفودے ملا قات فرماتے تھے۔

#### ستون تهجد

نی کریم آلف اس جگہ تہجد کی نمازادافر مایا کرتے تھے۔ یہ تمام ستون مسجد کے اس حصہ میں ہیں جوحضورافد سیالف کے زمانے میں تھی۔ ان ستونوں کے پاس جا کردعا واستغفار کیجئے اور جب بھی موقع لیے ان کے پاس نوافل ادا کیجئے۔ یہ بڑے متبرک مقامات ہیں۔

#### اصحاب صفه

صفہ سائبان کواور سابیہ دارجگہ کو کہا جاتا ہے قدیم مسجد نبوی کے شال مشرقی کنارے پرمجد سے ملا ہواایک چبوتراتھ، یہ جگہ اس دفت باب جبرئیل سے اغدر داخل ہوتے دفت مقصورہ شریف کے شال میں محراب تبجد کے بالکل سامنے افٹ او نیچ کشہرے میں گھری ہوئی ہے اس کی لمبائی ۴۵ × ۴۵ فٹ ہے اس کے سامنے خدام جیٹھے رہتے ہیں اور یہاں اوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں اگر آب یہاں بیٹھ کر تلاوت کرنا چاہیں تو مشکل ہی سے جگہ ل سکے گی، یہاں وہ مسلمان رہتے تھے جس کا کوئی گھر بار نہ تھا، نہ ہی ہوی ہے اور نہ کوئی اور ۔ بیرائل صفہ کہلا تے تھے اس لئے اس جگہ کو

''صف'' کے نام سے یا وکرتے ہیں۔ بیلوگ رسول الشیفی سے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور وقا وقا تبلیغ اسلام کے لئے دوسرے مقالات پر جاتے تھے۔ یوں تمام صحاب گی زندگی بہت سادہ تھی ، مگراصحاب صفہ کی زندگیوں میں اور بھی فقر وسادگی اور دنیاوی چیز وں سے بے نیازی اور بیقلقی پائی جاتی تھی۔ بیلوگ دن رات تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کے حصول کی خاطر فیضان مصطفوی سے فیض یاب ہونے کے لئے خدمت نبوی آبائی میں حاصر رہتے تھے۔ ندائیس تجارت سے کوئی مطلب تھا اور ندز راعت سے کوئی سروکار۔ ان حاضر رہتے تھے۔ ندائیس تجارت سے کوئی مطلب تھا اور ندز راعت سے کوئی سروکار۔ ان کوئی پی آئھوں کوآ پی آئھوں کوآ پیلی کے دیدار، کا نوں کوآ پ کے کلمات اور جسم و جان کوآ پ کی صحبت کے لئے وقف کررکھا تھا۔ بیلوگ دین کی دولت سے مالا مال تھے، مگر دنیاوی زندگی میں افلاس و نا دار کی کا بیرے الم تھا کہ حضر سے ابو ہریر "ففر ماتے ہیں:

'' بیں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جن کے پاس چا در تک نہیں تھی صرف تہبند تھا یا فقظ کمبل، چا در کو گلے بیں اس طرح بندھ کراٹکا لیتے کہ وہ پنڈلیوں تک اور بعض کے گھٹنوں تک پہنچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے رکھتے کہ بیں ستر کھل نہ جائے۔ گھٹنوں تک بینچ جاتی تھی اور ہاتھ سے اسے تھا ہے رکھتے کے کہیں ستر کھل نہ جائے۔ (بخاری ٹمریف/ج ا/ص ۲۲)

## ا حادیث سے ثابت شدہ درودوں کا مجموعہ

#### يسم الله الرَّفْعَانِ الرَّهِيْمِ

سَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى وَسَلَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيُنَ (القُرْآنَ كَرِيم) (۱) اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَانْزِلْهُ الْمُقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ (طِرائي)

(٢) أَللُهُمُّ رَبُّ هَا إِن الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَارُضَ عَنُهُ رضَالا تَسْخَطُ بَعْدَةً \_ (متداحم)

(٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
 وَالْمُوْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ \_ (ائن حَإن)

(٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْمُرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّد كَمَابَارَكَ عَلَى اِبُوَاهِيْمَ فِي الْعَالَهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى الْمُوَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنْكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ (شعب الايمان المُهَلِّي)

(٥) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللْمُولُمُ الل

( بخاری شریف)

(٢) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ
 إِسُوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّحِيِّدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَابَارَ كُتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيدٌ. (مَلَمَ شَرِيف)

- (4) ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاهِيْمَ اللَّهُمُّ آبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكُتَ عَلَى الْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِينُدُ (ابن الإ)
- (٨) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اللَّهُمَّ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مُّحِيْدً وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مُّحِيْدً وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهِ الْمُرَاهِيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ الللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُمِّ اللْم
- (٩) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى
   إبْرَاهِيْمَ وَبَارِکُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ
   إنْكَ حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ \_ (ابردارد)
- (١١) اَللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنْكَ حَمِيْدُ مُّجِيدٌ (مسلم شريف)
- (١٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّازُوَاجِهِ وَذُرِّ يُتِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُنحَمَّدٍ وَّازُوَاجِهِ وَذُرِّ يُتِهِ كَمَابَارَكَتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ (الودا؟وشريف)
- (١٣) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزُوَاجِهِ وَذُرِّيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اَلْ السَّرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْوَاجِهِ وَذُرِّيْتِهِ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى آلِ السَرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْوَاجِهِ وَذُرِّيْتِهِ كَمَابَارَ كُتَ عَلَى آلِ

إِبْوَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. (مَلَمُ شَرِيف)

(١٢) ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّتُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ، ٱللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ، ٱللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ، ٱللَّهُمُّ بَحَمَّدٍ كَمَاتُرَحُمْتَ عَلَى حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ، ٱللَّهُمُّ تَحَمَّدٍ كَمَاتُرَحُمْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاتُرَحُمْتَ عَلَى الْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى اللهُمُّ مَنِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجَمِيْدٌ عَلَى اللهُمُ مَنْ اللهُمُّ مَلَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَبُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَبُواهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَمُعَدِّدٌ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَبُواهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَمِيْدٌ مُجِيْدٌ مُجِيْدٌ مُ وَعَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ كَمَامَلُمُتَ عَلَى الْمُواهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ كَمَامَلُمُتَ عَلَى وَمُولِهُ مُ وَعَلَى آلِ الْمُعَلَّى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُومُ وَعَلَى آلِ الْمُومُ وَعَلَى آلِ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ الْمُحَمِّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى الْمُعَلَّى مُحَمِّدٍ عَلَى الْمُعَلَّى وَعَلَى الْمُعَلَّى وَمُعِلَى الْمُومُ وَعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى الْمُعْمَلِ وَعَلَى الْمُعُمِّدُ وَعَلَى الْمُعَمِّدُ وَعَلَى الْمُعْمَلِكُمُ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى الْمُعُمِّدُ وَعَلَى الْمُعَمِّدُ وَعَلَى الْمُعْمَلِكُمُ وَعَامِلُومُ وَعَلَى الْمُعَمِّدُ وَعَلَى الْمُعَمِّدُ وَعَلَى الْمُعُمُولُومُ وَعَلَى الْمُعَمِّدُ وَعَلَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمُولُ وَالْمُومُ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ وَعَلَى الْمُعْمُولُومُ وَالِ

(١٤) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَبَارَكْتَ وَبَارَكْتَ وَبَارَكْتَ وَبَارَكْتَ وَبَارَكْتَ حَمِيْدٌ وَتَرَجَّمُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنْكَ حَمِيْدٌ وَتَرَجَّمُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنْكَ حَمِيْدٌ وَتَرَجَّمُ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مُجِيدًةً (معابِر)

(١٨) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى اللهُمَّ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُواهِنُمَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ الْمُواهِنُمَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ اللهُمُّ آلِ اللهُمُّ اللّهُمُ اللّهَ حَمِيلًا وُعَلَى آلِ اللهُمُ اللّهَ اللهُمُ اللّهُمُ اللّ

- (١٩) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُوْلِکَ کَمَاصَلُیْتَ عَلَى
   اِبُرَاهِیْمَ وَبَادِکُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَابَارَکْتَ عَلَی
   اِبُرَاهِیْمَ۔ (حصن صین)
- (٣٠) اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ( لَـا لَى )
- (٢١) اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، اَللَّهُمُّ آارِکُ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَابَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ (ثَائَى)
- (٢٢) اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد نِالنَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى مُحَمَّد نِالنَّبِي الْاُمِّي وَعَلَى مُحَمَّد نِالنَّبِي الْاُمِّي وَعَلَى مُحَمَّد نِالنَّبِي الْاُمِّي وَعَلَى آلِ اِبُرَاهِيْمَ اِنْكَ وَعَلَى آلِ اِبُرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيدً مُجِيدً مُحِيدً مُحَدِيدً مُحِيدً مُحِيدً مُحِيدً مُحِيدً مُحَدِيدً مُحَدَّدً مُحَدِيدً مُحَدًا مُحَدَّدً مُحَدِيدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدِيدً مُحَدَّدً مُحْدَدً مُحَدَّدً مُحَدً مُحَدً مُحَدًا مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً مُحَدَّدً
- (٣٣) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهُلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْد مَّجِيْدَ، اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَيْنَامَعَهُمْ، اَللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَبْرَاهِيْمَ اِللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْد مَّجِيْدَ، اَللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى اَبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْد مَّجِيْدَ، اللَّهُ وَعَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْد مَّجِيْدَ، اللَّهُ وَصَلَوَاتُ المُوْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِ بِالنَّبِيِّ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ المُوْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمَّدِ بِالنَّبِيِ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ المُوْمِنِيْنَ عَلَى مُحَمِّدِ بِالنَّبِي
- (٣٣) اَللَّهُمُّ اجْعَلُ صَلَوَائِکَ وَرَحُمَتُکَ وَبَرَکَائِکَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اَبْرَاهِیْمَ اِبْدَاهِیْمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْکَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْکَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْکَ حَمِیْدُ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیْمَ اِنْکَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَیٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَابَارَکْتَ عَلَی حَمِیدًا مِیْمَ وَعَلَیٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَابَارَکْتَ عَلَی اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیٰ آلِ اِبْرَاهِیْمَ (منداحم)
  - (٢٥) وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ـ (ثَالَى)

## صِيَــغ السّلامِ

(٢٥) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوْتُ لِلَّهِ اَلسُّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَضُهَدُانُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَضُهَدُانُ لِاللهِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَضُهَدُانُ لَا اللهِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَضُهَدُانَ لَا اللهُ وَاللهِ اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_ (اللهُ اللهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ \_ (اللهُ )

- (٢٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلُواتُ لِلْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَاوَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا إللهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا إللهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا اللهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا اللهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا اللهِ الصَّالِحِيِّنَ، اَشَهَدُانَ لَا اللهِ السَّلامِ وَحَدَهُ لا مَسْرِيْكَ لَلهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- (٢٩) اَلتَّحِيَّاثُ الْمُبَارَكَاثُ الصَّلُواثُ الطَّيِّبَاثُ لِلْهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ الطَّيِّبَاثُ لِلْهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ الْهُ الطَّيِّبَاثُ لِلْهِ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، وَسَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، اَتُهُ النَّالِهُ وَاصَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (اللَّهُ وَاصُّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (اللَّهُ وَاصُّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (اللَّهُ وَاصُلُهُ)
- (٣٠) بِسُمِ اللَّهِ وَبِااللَّهِ لَتَّحِبًا ثُلِهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّبَاثُ اَلسُّلامُ عَلَيْنَا وَ الطَّيِّبَاثُ اَلسُّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ عَلَيْكَ اَيُّهَ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ اللهِ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وِرْسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وَرُسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وَرُسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وَرُسُولُهُ اللهِ عَنَ النَّا وَرُسُولُهُ اللهِ اللهِ عَنَ النَّا وَ وَاللهُ اللهِ عَنَ النَّا وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ النَّا وَاللهُ اللهُ الل
- (٣١) اَلتَّحِيًّاتُ لِلْهِ الزَّاكِيَاتُ لِلْهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوْتُ لِلْهِ اَلسُلامُ

عَلَيْكَ أَيُّهَ النَّبِى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّ السَّسَالِحِيْسَ، اَشْهَدُانْ لَا إلَّه إلَّاللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (مُوطاامام الك)

(٣٢) بِسُمِ اللَّهِ وَبِااللَّهِ خَيْرِ الْاَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلُوتُ الشَّهَدُانُ لَّالِلَهَ اللَّاللَّهُ وَحُدَهُ لاَضَرِيُكَ لَمهُ وَاصَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ وَالشَّهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ التِنَةَ لاَرَيْبَ وَرَسُولُهُ السَّاعَةَ التِنَةَ لاَرَيْبَ وَرَسُولُهُ السَّاعَةَ التِنَةَ لاَرَيْبَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ وَالرَّكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالمَدِنِيُ - ( يَجْمَ طِهِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الطَّالِحِيْنَ ، اللَّهُ مَا غَفِولُ لِي وَاهْدِنِيُ - ( يَجْمَ طِهِ اللَّهِ )

(٣٣) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوتُ وَالْمُلَكُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرَكَاتُهُ \_ (الوداؤد)

(٣٣) بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلُوت لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ على السَّبِيُّ وَرَحُسمَةُ السَلْبِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ السَّبِيُّ وَرَحُسمَةُ السَلْبِ وَبَرَكَاتُهُ السَلامُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِاللَّهِ السَّسَالِحِيْنَ الشَّهِدُتُ انْ لَاإِلْهَ إِلَّاللَّهُ السَّالِمُ مَعَلَى الْسُولُ السَّسَالِحِيْنَ الشَهِدُتُ انْ لَاإِلْهَ إِلَّاللَّهُ اللَّهُ السَّالُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْ

(٣٥) اَلتَّحِيُّاثُ الصَّلُواثِ الرَّاكِيَاثُ لِلَّهِ، اَشْهَدُانَ لَالِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ صَلِيْكَ لَهُ النَّبِيُّ لاَ صَلَّدُ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُهَاالنَّبِيُّ وَرَسُولُهُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُهَاالنَّبِيُّ وَرَحْمَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَي عَبَادِاللَّهِ وَرَحْمَهُ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَي عَبَادِاللَّهِ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَي اللَّهُ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَي اللَّهُ اللَّهُ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلامُ عَلَيْنَ وَعَلَيْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللْ الللللللللللْمُ اللللللللْمُ الل

(٣٦) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَواتُ الزَّاكِيَاتُ لِلْهِ، اَشْهَدُانُ لَّالِلَهُ الْاللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ \_ (مُوَطاامام ما لك) (٣٤) اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلُواْتُ لِلَّهِ اَلسُّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَهَرَكَاتُهُ السُّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَهَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ (طَحَاوى)

(٣٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلْهِ الصَّلَواتِ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ اَيُّهَاالنَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْکَ اَيُّهَاالنَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ الطَّالِحِیْنَ، اَصُّهَدُانَ لَااللهُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ الطَّالِحِیْنَ، اَصُّهَدُانَ لَا اِللهُ اللَّهُ وَاصُّهُ لَدُ (الدواؤو) اللهُ وَاصُّهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ لَ (الدواؤو)

(٣٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوْتُ الطَّيِّبَاتُ لِلْهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ الْعَالِحِيْنَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامَ عَلَيْنَاوَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّالِحِيْنَ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَالشَّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًرَّسُولُ اللهِ وَاللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّهَدُ اَنْ مُحَمَّدًرَّسُولُ اللهِ و (مسلم شريف) الشَّهَدُ اَنْ مُحَمَّدًرَّسُولُ اللهِ و (المتدرك للحاكم) بسَمِ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ و (المتدرك للحاكم)

﴿ أَدُعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفَيةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْن ﴾ " يُكَارو! اللهُعْتَدِيْن ﴾ " يُكارو! اللهُعْتَدِيْن ﴾ " يُكارو! اللهُعْتَدِيْن ﴾ " يُكارو! اللهُعْتَدِيْن كُراور چَكِي چَكِي، بِحَثْمَك وه لا يُعْدِيْن كُرتا" ، وياد تَى كرنے اور حدے برصے والول كو پندئيس كرتا" ،

# الحصن الوافى بالدعاء الكافى

ليعن

قرآن وحدیث سے ثابت دعاؤں کا مجموعہ

\_\_\_\_ جامع ومرتب

مولا نامفتی محمود حسن صاحب مدظله بلندشهری مفتی دارالعلوم دیوبند

==== حسبِ فرمائش ====

مولا نا تار**ی محمد رفعت صاحب قاسمی** 

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الحمدلله وحدة والصلواة والسلام على من لانبي بعدة ا

قرآن کریم اور حدیث شریف میں جودعا کیں وارد ہوئی ہیں وہ انتہائی جامع ہونے کے ساتھ ساتھ و نیاوآ فرت کی سعادت اور تمام شرور وفتن سے حفاظت کی ضامن ہیں اور یہ فلام الغیوب کے کلام اور ہیں اور یہ فلام الغیوب کے کلام اور سید المرسین میں ہوئے کی زبان مبارک سے فکے ہوئے کلمات طیبات میں جونوروتا شیر اور جا معیت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جامعیت ہوئی ہوئی۔

ای طرح درودوسلام کے وہ صنع جو نبی کریم انتیانی کی کسانِ مبارک ہے نکلے ہوئے کریم انتیانی کی کسانِ مبارک ہے نکلے ہوئے ہیں ان کو حزز جان بنا تا کثر ت سے ان کواختیار کرنا جس قدراجروثواب کا ہاعث ہے وہ صدِ احصاء سے خارج ہے۔

پس جج وعمرہ جیسے ہا ہر کت سفر میں جانے والے حضرات اداءِ مناسک سے بچے ہوئے اوقات میں کثر ت سے خوب اور درود شریف ( صلو ق وسلام ) کے صیغوں کو اپناا پناوِرداور وظیفہ بنالیں تو بے شارحسنات کے حفقدار ہوجا کیں گے۔

نیزاس کے علاوہ اوقات میں بھی اپنے گھر وں اور دیگر مقامات میں ان کا اہتمام کرتے رہنا نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کرتا ہے۔ قرآن شریف اور احادیث مہار کہ سے جودعا کیں نقل کی گئی ہیں ان کا کہل زبان میں ترجمہ بھی کر دیا گیا ہے اس کو وقا فو قا مطالعہ کرنے ، ویکھنے اور سنتے رہنے سے دعاؤں کا انشاء اللہ استحفار کا مل ہوگا۔ آ داب دعاء کو کھوظ رکھ کر دعاء اور اپنی آپی حاجتیں رب کریم سے طلب کرتے رہنا (خواہ آپی زبان میں بھی ہو) سعادت دارین کا سب اور شرور وآ فات سے مفاظت کا مؤجب اپنی ذبان میں بھی ہو) سعادت دارین کا سب اور شرور وآ فات سے مفاظت کا مؤجب ہے اور دعاء وورووشریف سے خفلت برتنا بہت بڑی بحروی ہے۔ خاص طور پر مدید طیبہ

(زاد ہااللہ شرفا وکرامۂ) کے سفروقیام ہیں توجس قدربھی درود دسلام کی کثرت ہوسکے لعمت عظیمہ ہے۔ اور مقامات مقدسہ ہیں پہنچ کرغیر ضروری اور لا لیعنی کا موں ہیں ونت کوضائع کرنا توجس قدرح مان تعیبی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔

"اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجلعه خالصاً لوجهه ورضائه وان ينفعناوا خوانناوا خواتنا المسلمين والمسلمات ان ينفع به من كتبه اوقراه اوطبعه وقسمه بين المسلمين وصلى الله على سيدناو نبينا محمد وعللي السه وصبحب وسلم تسليماكثيرا، واخسرد عوانسان البحمد للسه رب العلمين"

از اما کتبه احقر الزمن العبدمحمودحسن بلندش<sub>بر</sub>ی ۱۳/ ذی الح<u>به/ ۲۹</u>۱ هه۔

## ایک ضروری تنبیه

پیف اوگ طواف وسمی کرتے ہوئے قرآن شریف یادعاء کی کتاب دیکھ کرزورزورے
پڑھتے ہیں یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے کیونکہ دوسرے حضرات کاخشوع خضوع فوت
ہوجا تا ہے اور بیف مرتبہ دوسروں کو بخت تکلیف پہنچتی ہے پس ایسا ہرگزنہ کیا جائے البتہ
آ ہتہ آ وازے ذکرودعاء ہیں مشغول رہنا بغیر ہاتھ میں کتاب لئے بلاکرا ہت درست
ہےاس کا خاص طور پر ہر مخف کو لحاظ رکھنا وا جب ہے۔

محمودحسن غفرلهٔ بلندشهری

## الدّعاء من القرآن الكريم

اَعُودُ فَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيَمِ 0 " پناه ما تَكَا اللهِ اللهِ اللهُ كَلْ شَيطان مردود \_ " ... بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0

" و شروع كرتا بول الله كنام سے جو ب صدم بان اور نها يت رخم كرتے والا بيا " و اللہ خدم الله و بالله و

ترجمہ:۔ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جوسارے جہاں کا پالنے والا ہے، بے صدم بریان اور نہا ہت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد جا ہے ہیں، دکھا ہم کوسید ھاراستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا عصہ ہواا ورنہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ 0 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا
وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التُوَّابُ الرَّحِيْمِ ﴾ \_ (البقره / ركوع: ١٣)
ترجمہ: داے امارے پروردگار قبول کرہم ہے (ججہ: دات) ہے فک

ترجمہ:۔اے ہمارے پروردگار دنیا ش بھی ہم کوخوبیاں عطافر مااور آخرت میں بھی خوبیاں عطافر مااور آخرت میں بھی خوبیوں سے نواز ہے اوردوز خ کے عذاب ہے ہم کوبیا لیجئے۔
﴿وَرَبُّنَا أَفْرِعُ عَلَيْنَا صَبُراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا
وَانْ صُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْن ﴾۔(البقرہ)

ترجمہ:۔اے ہمارے پروردگار ہمارے دلول شی مبرڈال وے اور ہمارے پیروں کو جمائے رکھ،اور مددفر ماہماری اس ہےا بیمان قوم کے مقابلہ میں۔

﴿ رُبُنَا لا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِيْنَا أَرُ أَخُطَأْنَا رَبُنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِنَا رَبُنَا وَلاَ تُحَمَّلُنَا مَا لاَ طَاقَة لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنتَ مَوْلاتَا فَانْطُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ (العَره) مَوْلاتَا فَانطُورُيْنَ ﴾ (العَره)

ترجمہ:۔اے ہمارے پروردگارنہ بکڑہم کواگرہم بھولیس یا چوکیں،اے ہمارے
پروردگارنہ رکھ ہم پر بھاری ہوجھ جبیا کہ ہم سے پہلی امتوں پررکھاتھا، اے ہمارے
پروردگار نہ اٹھوائے ہم سے ایسابوجھ کہ جس کے اٹھائے کی ہم میں طافت نہیں،اورہم
سے درگذرفر مائے اورہم پررتم کیجئے آپ ہی ہمارے پالنہار بیں پس بے ایمان
لوگوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کیجئے۔

﴿ وَبِّنَا إِنَّنَا آمَنًا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِمَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [آلِ عمران) ترجمہ: اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، پس ہمارے گناہوں کو بخش وے اور دوڑ رخ کے عدّاب ہے بچا۔

﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً إِنْكَ سَمِيْعُ الدُّعَاء ﴾ . ( آلِ عُران )

ترجمہ:۔اے ہمارے دب مجھ کواپی طرف سے پاکیزہ اولا دعطا فر ما بے شک توسٹنے والا ہے دعا کا۔ ﴿ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنزَلَتُ وَاتَّبَعُنَا الرُّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِلِيُنَ ﴾ . (آل عران)

ترجمہ: اے ہارے پروردگارہم ایمان لاے ان تمام چیزوں پرجوآپ نے نازل کی چیں اورہم رسول کے تالع ہوئے سوکھوں شیخے ہم کو باشنے والوں شی۔

﴿ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَا وَإِسُرَافَنَا فِی أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا
و السمُسرُنَا عَلَى الْقَوْم الْسَكَمافِ رِیْسَ ﴾ ۔ (آل عمران)
و السمُسرُنَا عَلَى الْقَوْم الْسَكَمافِ رِیْسَ ﴾ ۔ (آل عمران)
ترجمہ: اے ہارے رب پخش وے ہارے گناہ اوران زیاد تیوں کو بھی جوہم سے ہارے کا مول میں ہو کی اور عام رکھہ کم کو اور عدد دے ہم کو بے ایمانوں کے مقابلہ میں۔
﴿ رَبَّنَا مِنْ مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَا بَ النَّارِ وَقَلَدُ أُخْزَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ أَنصَارِ وَرَبَّنَا إِنَّکَ مَن تُلْحِلُ النَّارَ فَقَدُ أُخْزَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ أَنصَارِ وَرَبَّنَا إِنَّکَ مَن تُلْحِلُ النَّارَ فَقَدُ أُخْزَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ أَنصَارِ وَرَبَّنَا إِنَّکَ مَن تُلْحِلُ النَّارَ فَقَدُ أُخْزَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ أَنصَارِ وَرَبَّنَا إِنَّکَ مَن تُلْحِلُ النَّارَ فَقَدُ أُخْزَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ أَنصَارُ وَلَا تُخْلِقُ الْمَادُ الْمَادُ وَلَا تُخْرَیْتَهُ وَمَا لِلطَّالِمِیْنَ مِنُ الْمُرارِ وَلَا اللّٰمُ الْمُنْ الْوَيَامَةِ وَلَا تُنْ خُولِنَا مَا وَعَدَدُنَا عَلَى رُسُلِکَ وَلاَ تُخْوِلَ الْمُؤَلِقُ الْمِیْعَاد ﴾ ۔ (آلِعُران)
اِلْکَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیْعَاد ﴾ ۔ (آلِعُران)

ترجمہ: اے ہمارے رب آپ نے ان (زین وا مان) کو ہے کارپیدائیں کیا آپ پاک ہیں سب عیبوں ہے، سوہم کو بچا لیجئے دوز خ کے عذاب ہے، اے ہمارے رب جس کو آپ نے ووز خ ہیں ڈال دیا سواس کوتو رسوار کردیا، اور گنہگاروں کا کوئی مدوگار (آپ کے بالقابل) نہیں ہے، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکار نے والے ک پکار کوسنا ایمان لانے کی فاطر کہ ایمان لاؤا ہے پروردگار پر پس ہم ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہماری برائیاں دورفر مااورہم کو نیک ہمارے رب ہماری برائیاں دورفر مااورہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، اے ہمارے رب اوردے ہم کو جو آپ نے ہم ہے اپ وعدہ ظافی رسولوں کی معرفت وعدہ کیا اور آیا مت ہیں ہم کورسوانہ کیجئے گابے شک آپ وعدہ ظافی

نہیں فر ماتے ۔

﴿ إِنَّى وَجُهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيُفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيْن ﴾ . (الرَّوام)

ترجمہ:۔ بیس نے اپنے چیرہ کوائ کی طرف متوجہ کردیا کہ جس نے آسان وزمین بنائے کیسو ہوکرا درمیں شرک کرنے والوں میں ہے ہیں ہوں۔

﴿ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِيْن 0 لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسُلِمِيْن ﴾ ـ (الاتعام)

ترجمہ:۔ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے جو تقام جہاتوں کا پالے والا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھ کو تھم ہوا ہے اور میں (مستقالیہ) سب سے پہلے فر ما نبر داروں میں ہوں۔

﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ ـ (الا 1/ اف)

ُ مَرْجمہ:۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیاا وراگر تونے ہم کونہ بخشا اور ہم پررتم نہ کیا تو بے شک ہم تباہ ہو جا کیں گے۔

﴿ الْمَحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوُلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الا تراف)

ترجمہ:۔شکر ہےاللہ کا کہ جس نے ہم کو یہاں (جنت میں) پہنچادیا اورہم نہ تھے راہ پانے والے اگر راہ نہ دکھا تا اللہ۔

﴿ وَبَّنَا لاَ تَجُعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴾ [الاعراف) ترجمه: السير المراف بي ترجمه: الماعد من المين كر ما تحدث كر المدر المعرفة من المين كر ما تحدث كر المدر المعرفة من الم

﴿ رَبُّنَا أَفُوعُ عَلَيْنَا صَبُواً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْن ﴾ (الاعراف) ترجمہ: اے ہمارے رب ہم پرمبرے دہائے کھول دے اور وفات دے ہم کو

فر ما نیر دار ہوئے کی حالت میں ۔

﴿ حَسُبِيَ اللَّهُ لَا إِلَسَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ﴾ \_ (الوبة)

ترجمہ:۔اللہ مجھ کو کافی ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے علاوہ اسی پر میں نے بھروسہ کیااور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

﴿ رَبَّنَا لاَ تَسَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيُن 0 وَنَسَجَّنَا بِرَحُمَتِكَ مِنَ الْقَاوُمِ الظَّالِمِيُن 0 وَنَسَجَّنَا بِرَحُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيُنَ ﴾ \_ ( يول )

ترجمہ:۔اے ہارے رب ندا زما ہم پراس ظالم قوم کا زوراورہم کوا پی مہر ہائی سے بے ایما توں سے نجات و ہے دہیجئے۔

﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَعُفِرُ لِي وَقَالَ رَبِّ إِنِّى مَا تَعُفِرُ لِي وَقَرْحَمُنِى أَكُن مَّنَ الْنَحَاسِرِيْنَ ﴾ - (حود)

ترجمہ:۔اے میرے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں آپ سے (نا مناسب بات کا) سوال کروں کہ جس کا جھ کونہ بخشااور نہ رہم کیا تو میں نقصان والوں میں ہے ہوجاؤں گا۔

﴿ إِنَّمَا أَشُكُو بَقِي وَحُزُنِي إِلَى اللّهِ ﴾ ( يوسف ) ترجمه: شرب ابنااضطراب اورغم الله بى كرائي كوليا بول (بيان كرتا بول ) \_ ﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّنَى فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ نَيَا وَالآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنِ ﴾ ( يوسف )

ترجمہ:۔اے آسان وزین کے پیدا کرنے والے آپ بی ونیاوآ خرت ہیں میرے کارساز ہیں موت وے مجھ کومسلمان ہونے کی حالت میں اور جھ کونیک بختوں میں ملاویجے۔ ﴿ وَكِ اجْعَلُ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجُنُهُنِي وَبَنِي أَن نَعُبُدَ الْأَصْنَام ﴾ \_ (ايراجيم) ترجمه: \_ا برب كرد \_ اس شهر ( مكه ) كوامن والا اور جھ كواور ميرى اولا دكو بنون كى يوچا ہے دورر كھ \_

ُ ﴿ رَبُّ اجْعَلْنِي مُقِيَّمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء 0 رَبُّنَا اعْفِرُ لِي اغْفِرُ لِي وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ ﴾ \_ (ايراثيم)

ترجمہ:۔اے میرے رب جھے کواورمیری اولا دکونماز کا قائم کرنے والا بنائے رکھئے اے ہمارے رب اور دع قبول سیجئے ،اے ہمارے رب جھے کواورمیرے ماں ہاپ کو اور تمام مؤمنین کوقیا مت کے دن بخش دیجئے۔

﴿ رُبِّ اَرُّ حَمُّهُمَا كُمَا رَبِّيَانِيْ صَغِيْرِ اللهِ۔ (بْنَ اسرائیل) ترجمہ:۔اے میرے رب ان (والدین) پررتم کرجیسا کہ جھ کوچھوٹا ساہونے کی حالت میں انہوں نے جھ کو یالاتھا۔

﴿ رُّبٌ أَدُخِلُنِيُ مُدُّخَلَ صِدُقٍ وَأَخُرِ جُنِيُ مُخْرَجَ صِدُقٍ وَاجْعَل لَيُ مِن لَدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيُرا﴾ \_ (بن اسرائيل)

ترجمہ:۔اے میرے رب داخل کر جھے کوسیا داخل کرنا اور نکال مجھے کوسیا نکالنا اور عطا کر جھے کواپنے یاس ہے حکومت کی مدو۔

﴿ رَبِّ اشْرَحُ لِیُ صَدُرِی 0 وَیَسِّرُ لِیُ أَمْرِی 0 وَاحُـلُلُ عُقَٰدَةً مِّن لَسَانِی0 یَفُقَهُوا قَوْلِی﴾۔(طُہٰ)

ترجمہ:۔اے میرے رب کشادہ کردے میرے سینہ کواور آسان کرمیرے کا م کو اور میری زبان ہے گرہ کھول دیجئے تا کہ مجھیں میری ہات کو۔

﴿ دُبُّ ذِ ذِنِي عِلْماً ﴾ - (طُهُ ) ترجمہ: اے رب بڑھا میرے علم کو۔ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبُحَانَكُ إِنَّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ - (الانبياء) ترجمہ: ۔ کوئی حاکم نبیں علاوہ آپ کے آپ بے عیب ہیں، میں بی بے شک

گنبگاروں میں سے تھا۔

﴿ رَبِّهِ لَا تَذَرُنِيَ فَوُداً وَأَنتَ خَيْوُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ [الانبياء)

ترجمہ: اے میرے رب جھ کواکیلانہ چھوڑا ورآپ سب سے بہتر وارث ہیں۔
﴿ فَلَا تَجْعَلُنِي فِي الْقَوْمِ الظّالِمِيْنَ ﴾ [الهؤمنون)

ترجمہ: اے میرے رب جھ کونہ کیجے ال گنهگاروں میں سے۔
﴿ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِيُنِ 0 وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أَن يَحْضُرُون ﴾ [الهؤمنون)

ترجمہ:۔اے میرے رب پناہ چاہتا ہوں میں آپ کی شیاطین کی چھیڑر چھاڑے اور پناہ چاہتا ہوں اس سے کہوہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ﴿وَرَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ﴾۔ (المؤمنون)

ترجمہ:۔اے ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہم کومعاف کردیجئے اورہم پررتم کیجئے اورآپ سب رحم کرتے والوں میں بہتر ہیں۔ ﴿وَرُبُ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَأَنتَ خَيْرُ الوّاجِمِيْن ﴾۔(المؤمنون) ترجمہ:۔اے ہمارے رب ہم کومعاف کردیجئے اورہم پررتم کیجئے اورآپ سب رحم کرتے والوں میں بہتر ہیں۔

﴿ زَبُّنَا اصْـرِفَ عَنَّا عَلَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَلَابَهَا كَانَ غَرَاماً 0 إِنَّهَا سَاء تُ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاما ﴾ ـ (الغرقان)

ترجمہ:۔اے ہمارے رب ہم سے دوڑ خ کاعذاب ہٹاد تیجے ، بے شک اس کا عذاب ہٹاد تیجے ، بے شک اس کا عذاب ہٹاد تیجے ، بے شک اس کا عذاب ہٹے والا ہے ،اوروہ (جہم) تفہر نے اور نے رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔
﴿ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّ يُاتِنَا قُرُّةَ أَعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّفِيْنَ إِمَاما ﴾ ۔ (الفرقان)

ترجمہ:۔اے ہمارے رب عطا کرہم کو ہماری ہیو یوں اوراولا دکی طرف ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اورہم کو پر ہیزگاروں کا چیشوا بناد ہے۔

﴿ رَبُّ هَبُ لِي حُكُماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ 0 وَ جُعَل لَّيُ لِسَانَ صِدُقٍ فِي النَّالِحِيْنَ 0 وَ جُعَل لِّي لِسَانَ صِدُقٍ فِي النَّعِيْمِ ﴾ \_ (الشراء)

ترجمہ:۔اے میرے رب جھ کو حکم (درجات قرب) عطا کراور جھ کو نیکیوں میں ملا دے اور میری سچائی بعد میں آنے والوں کے لئے رہنما بنا دے اور جھ کو نعمت کے باغوں کا وارث بناد یجئے۔

﴿ رَبُّ أَوْزِعُنِى أَنُ أَشْكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِي أَنُعَمُتَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَاللَّهِ وَأَدْ خِلْنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ وَاللَّهُ وَأَدْ خِلْنِي بِرَحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ (الممل)

ترجمہ: اے میرے دب جھ کوالی قسمت دے کہ تیرے اصانات کاشکر کرتا ربوں کہ جوتونے احسانات جھ پراور میرے ماں باپ پر کئے ہیں اور یہ کہ بیل کام کرتار بوں کہ جو تھے پند ہیں اور اپنی مہر بائی ہے جھ کو تیک بختوں میں واخل کردے۔ ﴿ ذَبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفُسِى قَاعُفِرُ لِى فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ ۔ (القصص)

ترجمہ:۔اےمیرے میں نے براکیاا پی جان کے ساتھ پس مجھے بخش وے پس اللہ نے بخش دیا بے شک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ رَبِّ نَجِنِيُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴾ \_ (القصص) ترجمہ: ۔اے میرے رباس طالم قوم ہے جھ (موسیؓ) کو تجات عطا کر۔ ﴿ رَبِّ هَبُ لِنَي مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾ \_ (الصافات) ترجمہ: ۔اے میرے دب جھ کوایک ٹیک بیٹا عطا کردے۔ ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنْدَةِ عَمَّا يَصِفُونَ 0 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ 0 وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ﴾ \_ (الصافات)

ترجمہ:۔ پاک ذات ہے تیرے رب کی اور وہ پروردگار عزت وا یا پاک ہےان باتوں سے کہ جن کووہ (مشرکین) بیان کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پراور سب خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں کہ جوتمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔

﴿ رَبُّ أُوْزِعُنِيُ أَنُ أَشُكُرَ لِعُمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعُمْتَ عَلَى فَرَلِيْتِي إِنَّى ثَبُتُ إِلَيْكَ وَالْمَاهُ وَأَصْلِحُ لِيْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنَّى ثَبُتُ إِلَيْكَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾ (الاحات)

ترجمہ:۔اےمیرے دب میری قسمت میں کراس بات کو کہ میں تیرے احسان کا شکر اور اور ہے کہ میں تیرے احسان کا شکر اور کروں جوتو نے بچھ پراور میرے والدین پر کئے اور یہ کہ میں نیک کام ایسے کرتا رہوں کہ جن سے تو راضی رہے اور مجھ کواچھی اولا دعطا کر میں نے تو بہ کی تیری طرف اور بے شک میں تیرے فرما نبر واروں میں سے ہوں۔

﴿ رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِيُ قُلُوبِنَا غِلَّا لَلَّذِيْنَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُوتَ رَّحِيْمٌ ﴾ ـ (الحشر)

ترجمہ:۔اے ہمارے پروردگارہم کوادرہارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جوہم سے پہلے ایمان لائے اور شدر کھ ہیرہارے دلوں بیں ایمان والوں کااے رب تو ہی ٹرمی والامہر بان ہے۔

﴿ وَبَّنَا عَلَبُکَ تَوَکَّلُنَا وَإِلَیْکَ أَنَبُنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیْرُ ﴾ (المتحنه) ترجمه: اے ہمارے دب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوئے اور تیری طرف ہی سب کولوٹنا ہے۔

﴿ رَبُّنَا لَا تَـجُعَلُنَا لِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴾ ـ (المتحد)

ترجمہ:۔اے ہمارے دب مت بتاہم کو بے ایما توں کا فتنہ (ہم پران کومسلط نہ کر)اورہم کومعاف کردے۔

﴿ رَبُنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيْرٌ ﴾ (التحريم) ترجمہ:۔اے ہارے دب ہم کوہاری (ہدایت کی) روثن پوری فرمااورہم کو پخش دے، بے شک توسب کھ کرسکتا ہے۔

﴿ وَبُ ابْنِ لِى عِندَكَ بَيْناً فِى الْجَنَّةِ ﴾ . (التحريم) ترجمه: ١ ا عبر الدرب الني ياس جنت ش ميرا گورينا و يجت ـ ﴿ وَبُ اغْفِرُ لِى وَلِوَ الِدَى وَلِسَن وَ حَلَ بَيْنِى مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَوْدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ . (اوح)

ترجمہ:۔اے میرے رب بجھ کوا در میرے والدین کوا در میرے مالدین کواور ہرا سفخص کو جومیرے گھریش بحالت ایمان داخل ہواور تمام مؤمن مرداور تورتوں کو بخش دےاور گئیگاروں پر بڑھتی ہوئی رکھ پر بادی کو۔

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 0 مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 0 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ 0 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ 0 وَمِن شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ \_ (القَالَ )

ترجمہ:۔ تو کہہ میں پناہ میں آیائے کے رب کی ، ہر چیز کی بدی سے جواس نے بنائی اور بدی سے جواس نے بنائی اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے اور بدی سے ان عورتوں کی جوگر ہوں میں پھونک ماریں ، اور بدی سے براجا ہے والے کی ٹوک لگائے۔

﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 0 مَلِكِ النَّاسِ 0 إِلَهِ النَّاسِ 0 مِن شَرَّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ 0 مِن الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ \_ الْخَنَّاسِ 0 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ \_ الْخَنَّاسِ 0 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ \_ الْخَنَّاسِ 0 مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴾ \_ النَّاسِ )

ترجمہ:۔ تو کہہ میں پناہ میں آیالوگوں کے رب کی، لوگوں کے ہادشاہ کی۔ لوگوں کے معبود کی ، بدی ہے اس کی جو پھسلائے اور جھپ جائے ، وہ جو خیال ڈالٹاہے لوگوں کے دل میں جنوں میں ہے اور آ دمیوں میں ہے۔

#### الدّعاء من الأهاديث

اَللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمَتُ نَفُسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ فَاغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنْكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ۔ (بخاری عدیث نمبر/۸۳۴) وسلم عدیث نمبر/۸۳۴)

تر جمہ:۔اے اللہ! میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیر ہے سوا کو تی گنا ہوں کے بخشنے والانہیں \_پس اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعیہ میری مغفرت فر مااور مجھ پررتم فر ما، بیٹک آ یہ ہی بہت بخشنے والے مہریان ہیں \_

( بخاری حدیث نمبر/ ۲۳۷ اُر مسلم حدیث نمبر/ ۱۲۰۰ و ابودا وَ دحدیث نمبر/ ۲۵۰۵) ترجمہ:۔اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپر دکی اور تجھ بی کواپنا معاملہ سونپ دیا اور تیرا بی سہارالیا تجھ سے ڈرکراور تیری نعتوں کو جا ہے ہوئے ، تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور جائے نجات نہیں۔ ہیں تیری تازل کردہ کتاب پرائیان لایا اور تیرے بھیج ہوئے رسول کی اطاعت کی۔

اَللَّهُمُّ اَسْلَمُتُ نَفُسِیُ اِلَیٰکَ وَفَوَّضَتُ اَمْرِی اِلَیْکَ وَوَجُهُتُ اَمْرِی اِلَیْکَ وَوَجُهُتُ وَجُهُتُ اللَّهُمُ اللَّیْکَ وَالْمُکَ وَجُهُتُ اللَّیْکَ وَالْمُنْتُ اِلْمُکَ وَجُهُتُ وَالْمُنْتُ اِلْمُلَمَّا اللَّهُ وَالْمُنْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْ

ترجمہ:۔اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے سپر دکیاا در تجھ ہی کواپنا معاملہ مونیاا در تجھ ہی کواپنا معاملہ مونیا اور تیری ہوکر مونیا در تیری ہوکر این مونیا در تیری ہوکر اور تیرے خوف ہے، تیرے علاوہ کوئی جائے بناہ اور جائے نجا ہے نہیں میں تیری اتاری

ہوئی کتاب پرامیان لا یا اور تیرے بھیجے ہوئے رسول کی فرما نبرواری کی۔

اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِى قَلْبِى نُوْرًا وَّفِى بَصْرِى نُوْراً وَّفِى بَصْرِى نُوْراً وَّفِى سَمْعِى نُوْراً وَّعَنْ يَمِيْنِي نُوْراً وَّعَنْ يُسَارِى نُوراً وَّفَوْقِى نُوْراً وَتَحْتِى نُوْراً وَاَمَامِى نُوراً وَّخَلَقِى نُوْراً وَّاجُعَلَ لِى نُوْراً \_ ( يَخَارَى بَهِ/ ١٣١٦/ مسلم/ ٢٣)

ترجمہ:۔اے اللہ! میرے دل میں ٹورڈ ال دے اورمیری آنکھوں اورمیرے کا ٹوں کو پرٹورکردے اورمیرے دائیں اورمیرے یا کیں اورمیرے اوپراورمیرے بنچے اورآ کے اورمیرے چیجے ٹورکر دے اور مجھے اورمنورکر دے۔

اَللَهُمَّ الْكَ الْحَمْدُ اَنْتَ لُورُ السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمْدُ اَنْتَ فَيْم السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمْدُ اَنْتَ فَيْم السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَکَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُکَ حَقَّ وَقُولُکَ حَقَّ وَلِقَاءُ کَ حَقَّ وَالْجَنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ الْتَ الْحَقُّ وَوَعُدُکَ حَقَّ وَالنَّارُ عَقَ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ حَقَّ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ حَقَّ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ تَقَ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ تَقَ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَعَلَیْکَ تَقَ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَالنَّیْکَ عَاکَمْتُ وَالْمُورُ فَى اَللَّهُمْ لَکَ اَسْلَمْتُ وَ اللَّیْکَ حَلَیْکَ اَنْتُ اللَّهُمُ لَکَ اَسْلَمْتُ وَ اللَّیْکَ عَاکَمْتُ وَ اللَّهُ فَیْکُ اَلْلُهُمْ لَکَ اَسْلَمُتُ وَ اللَّهُ وَالْدُورُ فَى اللَّهُمُ لَکَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْدُی مَا فَلَمْتُ وَ اللَّهُ وَالْدُی اَلْمُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: اے اللہ! تیرے بی لئے تمام تعریفیں ہیں، توبی آ ہوں ہوں، زمینوں اور
ان کے درمیان کی چیزوں کومنور کرنے والا ہے اور تمام تعریفیں تیرے بی لئے ہیں، توبی
آ سانوں زمینوں اوران کے درمیان کی چیزوں کوقائم کرنے والا ہے اور ساری تعریفیں
تیرے بی لئے ہیں تو حق ہے اور تیرا قول حق ہے اور تیرادعدہ حق ہے اور تیری ملاقات حق
ہے اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، قیامت حق ہے اور انبیاء حق ہیں حضرت جمیفائے حق
ہیں۔ اے اللہ! تیرے بی اطاعت کی اور تجھ بی پر مجروسہ کیا اور تجھ پر بی ایمان لا یا
اور تیری بی طرف رجوع کیا اور تیری بی مدوے وشنوں سے جھڑ اکیا فیصلہ کے لئے تجھ
اور تیری بی طرف رجوع کیا اور تیری بی مدوے وشنوں سے جھڑ اکیا فیصلہ کے لئے تجھ

کئے اور جو حجیب کر کئے اور جو کھلے عام کئے ، تو ہی آ مے بڑھانے والا ہے اور تو ہی چیجے ہٹانے والا ہے ، تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

لاَاللهُ الْحَمُدُوهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُوهُوعَلَى لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُوهُوعَلَى كُلُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُوهُوعَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِايَنْفَعُ لَامَانِعَ لِمَااَعُطَيْتَ وَلاَيَغُظِى لِمَامَنَعُتَ وَلاَيَنَفَعُ ذَالْجَدِّمِنُكَ الْجَدِّرِيَّ اللهُ الْمُعَلِّمُ ١٤٣٥) ذَالْجَدِّمِنُكَ الْجَدِّرِيَّ المُهُمُ ١٤٥٥)

خَيْراً لِي. ( بَحَارِي عَدَيثُ مُرِ/ ١٣٥١ /مسلم / ٢٧٨٠)

ترجمہ:۔اےالند! مجھ کوزندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہےاور مجھ کو وفات دیدے جب وفات میرے لئے بہتر ہو۔

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْبُحُلِ وَالْجُنِّنِ وَضِلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ( بَخَارِي صديثُ بُر/ ٢٣٦٩)

اورستی سے کنجوی اور ہز دلی سے ،قرض کے بوجھ اورلوگوں کے غالب آجائے ہے۔ اَللّٰهُمُّ اللّٰهِ أَعُودُ ذُرِيكَ مِنَ الْعَجْزِ وَ الْكِسُلِ وَ الْحُدُرِ وَ الْفَرَاءِ وَ أَعُدُ

ٱللَّهُمَّ إِلِّى أَعُودُ فَهِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَاوَ الْمَمَاتِ.

( بخاری مدیث نمبر / ۱۳۷۷ /مسلم / ۲۷۰۷)

ترجمہ:۔اے اللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں عاجزی اور کا ہلی ہے، برولی اور صدیے زیادہ برول اور سے اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ کا طالب ہوں اور

زندگی اورموت کے ہرفتنہ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔

اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِى خَطِينَتِى وَجَهُلِى وَاسْرَافِى فِى اَمْرِى كُلِّهِ وَمَاأَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِيَى اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاى وَعَمَدِى وَجَهُلِى وَهَزُ لِى وَكُلُّ اَعْلَمُ بِهِ مِنِيَى اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِى خَطَايَاى وَعَمَدِى وَجَهُلِى وَهَزُ لِى وَكُلُّ اَعْلَمُ بِهِ مِنِيَى اَللَّهُمُّ اغْفِرُ لِى مَاقَدُمْتُ وَمَاأَخُرُتُ وَمَااسُرَرُتُ وَمَااعَلَنْتُ فَالِكَ عِنْدِى اللَّهُمُ اغْفِرُ لِى مَاقَدُمْتُ وَمَاأَخُرُتُ وَمَااسُرَرُتُ وَمَااعَلَنْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( بخاری حدیث نمبر/ ۲۳۹۸ /مسلم/ ۲۷۱۹)

ترجمہ:۔اے اللہ! تو معاف فرمادے میری خطاؤں کو، میری نادانیوں کو اور میرے میری نادانیوں کو اور میرے اپنے تمام کا موں میں ہے اعتدالیوں کو اور ان تمام یا توں کو جنہیں تو جھے ہے زیادہ جا نتا ہے اللہ! تو میرے ہے ارادہ کئے ہوئے قصداً کئے ہوئے، نادائی سے کئے ہوئے اور ہنگی دل گئی میں کئے ہوئے تمام گن ہوں کو معاف فرمادے۔اے اللہ! تو میرے اگئے اور پھیلے گنا ہوں کو اور ان کو جو چھپ کر کیے ہوں اور جو کھلم کھلا ہوئے ہوں معاف فرمادے اور تو ہی گئا ہوئے ہوں معاف فرمادے اور تو ہی گئا ہوئے ہوں معاف فرمادے اور تو ہی کو جا ہے تا ہے برطادے اور جس کو جا ہے تی گئی ڈال دے اور تو بی جریز پر تا در ہے۔

ٱللَّهُمَّ اَصَٰلِحُ لِى دِيْنِى الَّذِى هُوَعِصْمَةُ اَمْرِى وَاصَٰلِحُ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَامَعَاشِى وَاَصِّلِحُ لِى اخِرَتِى الَّتِى فِيُهَامَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرِّ۔

(مسلم دريث تمبر/ ۲۷۲۰)

ترجمہ:۔اب اللہ! تو میرادین سنواردے جومیرے برکام کی بہت پناہ ہے اور میری دنیا بھی سدھاردے جس میں میرے گذر بسر کا سامان ہے اور میری آخرت کو درست فرمادے جہال جھے لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کومیرے لئے ہر بھلائی میں ترقی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا۔ ترجمہ:۔اے اللہ! میرے ول کومنور کردے اور میری زبان اور آتھوں اور کا ٹوں کو پرٹور بنادے اور میرے دائیں اور بائیں او پراور نیچے، میرے آگے اور چیچے ٹور کردے اور جھے منور کردے اور میرے ٹور ہیں اضافہ فرمادے۔

اَللَّهُمُ احْفِظُنِي بِالْإِسُلاَمِ قَائِماً وَاحْفِظُنِي بِالْإِسُلاَمِ قَاعِداً وَاحْفِظْنِي بِالْإِسُلاَمِ رَاقِداً وَلاَ تُشْمِتُ لِي عَدُوا وَلاَ خاسِداً اَللَّهُمُّ إِنِّيُ اَسْأَلُکَ مِنْ کُلِّ خَيْرِ خَزَائِنَهُ بِيَدِکَ وَاعُو دُبِکَ مِنْ کُلِ شَرِّ خَزَائِنَهُ بيَدِکَ (المَعدرك/ج) (عَامَه)

ترجہ:۔اے اللہ! تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما، اور ہیٹھنے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما، اور ہیٹھنے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما (اٹھتے بیٹھنے ،سوتے، جاگتے ہرحالت میں اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما (اٹھتے بیٹھنے ،سوتے، جاگتے ہرحالت میں اسلام کی پناہ میں رکھ) اور کی دشمن اور حاسد کو جھ پر ہینئے کا موقع ندوے، اے اللہ! میں جھے ہے وہ تمام بھلا ئیاں چا ہتا ہوں جن کے خزائے تیرے ہاتھ میں جیں اور تیری ان میں جملا ئیاں چا ہتا ہوں جن کے خزائے تیرے ہاتھ میں جیں۔

اَللَّهُمُّ اَحَيِّنِى مِسْكِيُنَا وَاَمِثْنِى مِسْكِيْنَا وَاحْشُونِى فِى ذُمُوَةِ الْمَسَاكِيُنِ - (تَرَدَى مديث تَبرِ/٥٣٥٣ ما كم/ ج٣٢/٣)

تر جمہ:۔اے اللہ تو مجھے نظر ومسکنت کے ساتھ زندہ رکھ اور نظر ومسکنت کی حالت میں موت دے اور مساکین کے ساتھ مجھے ( قبر ول سے اٹھا کر ) جمع کر۔ اَلْلَهُمَّ السُّتُرُ عَوُرَتِي وَامِنُ رَوُعَتِي وَاقْضِ عَنِّي دِيْنِي. (طبرانی فی الکبیرحدیث نمبر/۱۰س)

ترجمہ:۔اےاملہ! تو میرے عیوب کی پردہ پوشی فرماءاور مجھے خوف سے مامون کردےاورمیرے قرض کی ادائیگی فرمادے۔

اَلَـلَهُـمُ اغْـهِـرُلِـى ذَنْبِى وَوَسِعْ لِى فِي دَارِى وَبَارِكُ لِى فِي دَارِى وَبَارِكُ لِى فِيمَارَزَقُتنِى ـ(١٣/٣٨٠)

ترجمہ:۔اےاللہ! تو میرے گنا ہوں کو بخش دے اور میرے گھر بیں وسعت قر ما اور میرے رزق میں برکت عطا قرما۔

اَللْهُمَّ اغْفِرْلِیُ ذُنُوبِیُ وَخَطَایَایَ کُلُهَااَللَّهُمَّ اَنْعِشْنِیُ وَاجْبُرُنیُ وَاهْدِنِیُ لِصَالِحِ اُلَاعُمَالِ وَالْآخُلاَقِ فَاِنَّهُ لاَیَهُدِیُ لِصَالِحِهَا وَلاَیَصُرِثُ سَیَنَهَا اِلْاَانْتَ (طَرَانی فی الکیر/ ۸/۱۱۸)

ترجمہ:۔اے اللہ! تو میرے تمام گنا ہوں اور خطا وَں کو بخش دے، اور میر امرتبہ بلند فرما، اور میری کی کی تلافی فرما، اور جھے نیک کا موں اور انھی عادتوں کی ہدایت کر، کیونکہ تو ہی نیک باتوں کی ہدایت کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے (تیرے سواکس میں طافت نہیں ہے )۔

اَللَّهُمُّ اقْسِمُ لَنَامِنُ خَشْيَتِكَ مَايُحُولُ بِهِ بِينْنَاوَ بَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهُونُ بِهِ عَلَيْنَامُصِيْبَاتِ اللَّهُ فَيَا وَمَتِعُنَا مِاللَّهُ فَا الْمَالِمُ الْمَعْنَا وَالْمُعَلِّمُ الْوَارِثُ اللَّهُ فَيَا وَمَتِعُنَا وَاجْعَلُهُ الْوَارِثُ اللَّهُ فَيَا وَالْمُولُنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَتَجْعَلُ الْوَارِثُ مِنْ اللَّهُ فَيَا وَالْمُولُنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَتَجْعَلُ مُنْ عَادَانَا وَلاَتَجُعَلُ مُنْ عَادَانَا وَلاَتَجْعَلُ مُنْ عَادَانَا وَلاَتَجْعَلُ مُنْ عَلَيْنَامَنُ لاَيْرَحُمُنَا وَلاَتَبُعَلُ اللَّهُ فَيَا مَنْ ظَلَمَنَا وَالْمُولُنَاعِلَى مَنْ عَلَيْنَامَلُ وَلاَتَبُعَلُ اللَّهُ فَيَا وَلاَتَبُعَلُ وَلاَ مُنْ اللَّهُ فَيَا وَلاَتُهُ مَنْ عَلَيْنَا وَلاَتُهُ مِنْ اللَّهُ فَيَا مَنْ اللَّهُ فَيَا وَلاَ مُنْ اللَّهُ فَيَا وَلاَ مُنْ اللَّهُ فَيَا وَلاَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيَا مَنْ اللَّهُ فَيَا وَلاَ مُنْ اللَّهُ فَيْنَا مَنْ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مَنْ اللَّهُ فَيَا مَنْ اللَّهُ فَيْنَا مَنْ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَا مَنْ اللَّهُ فَيْنَامَنُ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مَنْ اللَّهُ فَيْنَامَنُ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُعْبَلِمُ عَلَيْنَامَنُ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيلًا مَنْ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُعْلِيلًا مَنْ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيلًا مَنْ لاَيْرُحُمُنَا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا وَلا مُعْلَامُ وَلا مُعْلِيا و لا مُعْلِيا وَلا مُعْلِيا و

ترجمه: الماللة! تواهم كوايتا التاخوف عطافر ماجو جاري اور تيري نافر ما نيول

کے درمیان حائل ہوجائے اورائی اطاعت کردے جوہم کوتیری جنت تک پہنچادے اور اتنا یقین عطافر ماجوہم پردندی مصائب آسان بنادے۔ اور ادارے کا نوں، ہماری آئی موں اور ہماری قوت سے نفع عطافر ماجب تک توہم کوزندہ رکھے اور تواس کوہمارا وارث بنادے اور ہمارا بدلدان سے لے لے جنہوں نے ہم پرظلم کیا اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مصیبت کوہمارے دین میں نہ کرنا اور دنیا کوہما را براغم اور ہمارے علم کامنتہا نہ بنانا اور ایسے لوگوں کوہم پرمسلط نہ فرمانا جوہم پردتم نہ کریں۔

الله م الله م الله م الله المؤديك من الجوع قالة بنس الصَّجِيْع وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْجَوْعِ قَالَة بنسَ الطَّيب

ترجمہ:۔اک اللہ! تو بھے پناہ دے بھوک (پیاس) سے کیونکہ میہ برے ساتھی ہیں اور تو مجھ پناہ دے خیانت ہے،اس لئے کہ میہ بدترین چھپا ہوا ساتھی ہے۔

اَللَّهُمُّ النِّهُمُّ الِّيُ اَسْنَلُکَ الْعِفَّةَ وَالْعَافِيَةَ فِی دِیْنِی وَ دُنْیَای وَ اَهْلِی وَ مَالِی اللَّهُمُّ اسْتُر عَوْرَ لِی وَامِنُ رَوْعَتِی وَ احْفَظُنِی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَمِنْ خَلْفِی وَعَنْ اللَّهُمُّ اسْتُر عَوْرَ لِی وَامِنُ وَعَنْ وَاحْفَظُنِی مِنْ بَیْنِ یَدَی وَمِنْ خَلْفِی وَعَنْ اللَّهُمُّ اَنْ اَعْتَالَ مِنْ تَحْتِی لِی اِی مِنْ اِی وَمَنْ فَوْقِی وَاعُو دُبِکَ اللَّهُمُّ اَنْ اَعْتَالَ مِنْ تَحْتِی لِی وَمَنْ فَوْقِی وَاعُو دُبِکَ اللَّهُمُّ اَنْ اَعْتَالَ مِنْ تَحْتِی لِی مِنْ اِیسُلُ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ:۔اے اللہ! میں دنیا و آخرت میں اور اپنے اہل و مال میں بچھ ہے عفت و عافیت کا طالب ہوں۔اے اللہ میرے عبوب چھپادے اورخوف کی چیزوں ہے جھ کو امن دے و سے اور میرے اور میرے آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور میرے او پرے میری حفاظت فرما۔اور اے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں اس ہے کہ میں اپنے بینچے ہے کسی عذاب ہے ہلاک کرویا جاؤں (وحنسادیا جاؤں)۔

اَللَّهُمُّ إِنِّى اَسْنَلُکَ الْهُدَى وَالنَّقَىٰ وَالْعِفَافَ وَالْغِنَیٰ۔ (مسلم حدیث تمبر/۲۷۲) ترجمہ:۔اے اللہ! میں جھ سے ہدایت، پر بیرگاری اور یارسائی اور (مخلوق

ے) بے نیازی کا سوال کرتا ہے۔

الله المحلم الله المحدد من السَّلُك مِنَ الْحَيُرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ وَمَالَمُ اعْلَمُ وَاعْوَدُهِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمُتُ مِنْهُ وَمَالَمُ اعْلَمُ اللَّهُمُ النِّي اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاصَتَلَكَ بِهِ عَبُدَكَ وَنَبِيُكَ اللَّهُمُ النِّي اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاصَتَلَكَ بِهِ عَبُدَكَ وَنَبِينَكَ اللَّهُمُ النِّي وَمَاتَلُكَ وَاعْوَدُهِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَبِهِ عَبُدُكَ وَلَبِيكَ اللَّهُمُ النِّي اَسْتَلُكَ اللَّهُ وَاعْوَدُهِكَ مِنْ النَّارِ وَمَاقَوْبَ الْجَنَّةُ وَمَاقَرُبَ النَّهُ مَا النَّارِ وَمَاقَوْبَ الْجَنَّةُ وَمَاقَرُبَ النَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللل

ترجمہ: اے اللہ! یس بجھ سے ہرتم کی خیر وخوبی جلد آنے والی بھی اور دیر یس آنے والی بھی ہوا ہے۔

یس آنے والی بھی جویل جانا ہوں وہ بھی اوجویل نہیں جانا ہوں وہ بھی ،طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ لیتا ہوں برقتم کے شرے جلد آنے والے ہے بھی اور دیر بیس آنے والے سے بھی ،جویل جانا ہوں اس ہے بھی ۔اے اللہ! بیس بھی ،جویل جانا ہوں اس ہے بھی ۔اے اللہ! بیس تجھ سے وہ تمام بھلا کیاں ما نگا ہوں جو بھی تیرے بندے اور تیرے نی حضرت محمد الله! بیس اور جی مخترت محمد الله! بیس اور شرے نی حضرت محمد الله! بیس اور سی بیس اور بیس بھی ہوں اور براس قول یا مال کا جو بھی جنت ہے آریب ترکر دے اور بیس تیری پناہ چا ہتا ہوں جو بہتے جنت سے قریب ترکر دے اور بیس تیری پناہ چا ہتا ہوں جہتے جہتے ہوں اور ہراس قول یا ممل کا جو بھی جنت سے قریب ترکر دے اور بیس تیری پناہ چا ہتا ہوں جہتے ہیں اور بیس تیری پناہ چا ہتا ہوں کرتا ہوں کہ آرا بنا ہر فیصلہ میرے تن بیس بہتر بنادے۔

اَلَمْلُهُمُ اِلِّسَىُ اَسْتَمَلُکَ مِنْ فَصَٰلِکَ وَرَحُمَتِکَ فَالِّهُ لاَيَمْلِكُهَا اِلْاَانْتَ \_ (طِرانِي ١٠٣٤٩/١٠)

ترجمہ:۔اے اللہ! ش آپ ہے آپ کے فیل اور رحمت کا فوامتگار ہول، اس لئے کہاس کے ما مک صرف آپ ہیں۔ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوبُتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أَحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفُسِكَ \_ (ابوداوُد صديث فَهر / ١٣٢٧/ تري / ٣٥٦١)

ر جمہ:۔اے اللہ! تو جھے پناہ دیدے برص سے اور و بوائلی سے اور کوڑھ سے اور تمام بری (اورموذی) بیار بول ہے۔

اَللَّهُمَّ اِلِّيْ اَعُودُهِكَ مِنَ التَّرَدِّى وَالْهَدْمِ وَالْعَرُقِ وَالْحَرِيْقِ وَاعُودُهِكَ اَنَ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَالْمَوْتِ وَاعُودُهِكَ اَنْ اَمُوتَ فِي سَيِيْلِكَ مُدْبِراً وَاعُودُهِكَ اَنْ اَمُوتَ لَدِيْعاً \_ (الدواود مديث مُبر/١٥٥٢)

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ کا طالب ہوں (کسی او فجی جگہ ہے) گرکر مرنے سے اور ڈوب کرمرنے سے اور ڈوب کرمرنے سے اور ڈوب کرمرنے سے اور جل کرمرنے سے اور جس تیری پناہ چا ہتا ہوں اس سے کہ شیطان مرتے وقت میرے ہوش وجواس خیط کردے اور جس اس سے پناہ چا ہتا ہوں کہ تیری راہ میں (جنگ سے) پیٹھ پھیر کر ہما گیا ہوا مروں اور اس سے پناہ چا ہتا ہوں کہ مانپ ، بچھو کے کالے سے مروں۔ کھیرکر ہما گیا ہوا مروں اور اس سے پناہ چا ہتا ہوں کہ مانپ ، بچھو کے کالے سے مروں۔ اللّٰ ہُمّ اِنْدی اَعُوٰ ذُہِکَ مِنْ ذَوَ الْ یَعْمَتِکَ وَ تَحُوُّلُ عَافِیْتِکَ وَ فَجَاْقِ

اللهم إبى اعودبك مِن زوالِ لِعمدِك وتحولِ عاقِيدِك وقاجاةِ لِقُمَدِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ.. (مسلم حديث تبر/٢٥٣٩)

ترجمہ:۔اُے اللہ! بینک میں پناہ چاہتا ہوں تیری (دی ہوئی ہر) لعت کے زوال سے اور تیری (دی ہوئی پاڑے اور زوال سے اور تیری (دی ہوئی) صحت وعافیت کے تغیر سے اور تیری ناگہائی پاڑے اور

تیری تمام تر تا را ضگیوں اور غصہ ہے۔

الله م السله م الله م الله الله الله الله من ا الله من الله م

(ابودا وُد عدث نمبر/ ۱۵۵۱/ترندي/۳۲۹۲)

ترجمہ:۔اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگنا ہوں اپنے کا نوں کے شرسے اوراپی آنکھوں کے شرسے، اپنی زبان کے شرسے، اپنے دل کے شرسے اوراپی منی (حیوانی شہوت) کے شرسے۔

اَللَّهُمَّ اِبِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَايَنُفَعُ وَعَمَلِ لَايُرُفَعُ وَدُعَاءٍ لَايُسْمَعُ۔ (مسلم حدیث تِبر/۲۲۲)

ترجمہ:۔اے اللہ! میں جھ سے پناہ مانگاہوں ایسے علم سے جو نفع نہ چہنچائے اوراس عمل سے جو (تیری بارگاہ میں) قبول نہ ہواوراس دعاسے جو سی نہ جائے۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ اللَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَهِ الْآعُدَاءِ ـ (احمر / ۱۷۳/۲) عامم/ ا/ (۵۳۱)

ترجمہ:۔اے اللہ! میں قرض کے بوجھ، دشمن کے غلبہ اور دشمنوں کی ہلسی سے تیری پٹاہ جا ہتا ہوں۔

ترجمہ:۔اے اللہ! توجیعے پناہ دیدے برے اخلاق، اعمال خواہشات اور امراض سے (توجیعے ان ہے مخفوظ رکھے )۔

ترجمہ:۔اے اللہ! بیس تیری پٹاہ کا طالب ہوں برے دن سے بری رات سے اور بری گھڑی سے اور جائے قیام (وطن) کے برے پڑوی سے۔ اَللّٰہُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفَ قُلُوبَنَاعَلٰی طَاعَتِکَ۔

(مسلم عديث تمبر/٢٢٥)

رَّ بِهِ اللهِ اللهُ الول الوه بِهِ اللهُ على دِينِكَ واللهِ اللهُ الالهُ اللهُ الل

ترجمہ: اے اللہ! میں جھے سے پناہ ما تکتابوں عاجزی اور کا بلی سے ، بردلی اور کہ بلی سے ، بردلی اور کہ بین کے فتنہ سے ۔ اے اللہ! تو میر سے نفس کو پر بینرگاری عطافر مااور تو اس کو پاک صاف کرد سے اور تو بی اس کو بہترین پاک صاف کرد سے اور تو بی اس کو بہترین پاک صاف کر نے والا ہے ۔ تو بی اس کا ما لک وآتا ہوں بات اللہ! میں بناہ جا بتا ہوں بے تفع علم سے ، اور نہ ڈرنے والے ول سے اور بھی آسودہ نہ ہونے والے نشس سے اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔

اَللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْبِنِي مَاعَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِّي اَللَّهُمَّ وَاَسْنَلُكَ خَيْراً لِي اَللَّهُمَّ وَاَسْنَلُكَ خَيْراً لِي اَللَّهُمَّ وَاَسْنَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْمَعْيَبِ وَالشَّهَافَةِ وَاَسْنَلُكَ كَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالْعَنْ مَا الْمَعْقِ فِي الْوَضَاءِ وَالْعَنْ مَا الْمَعْنَ فِي الْمَقْرِوَ الْعِنى وَاسْنَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ وَالْعَنِي وَالْفَقْرِوَ الْعِنِي وَاسْنَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ

وَاصَّنَاكُ فَكُ قُرَّةَ عَيْنِ لاَ تَنُقَطِعُ وَاسْتَلُكَ الرِّضَاءَ بَعُدَالُقَضَاءِ وَاسْتَلُكَ بَرُدَالُعَيْشِ بَعُدَالُقَضَاءِ وَاسْتَلُكَ لَدُّةَ النَّظُرِ اللَّي وَجُهِكَ وَالشَّوُقَ اللَّي لِلَّهُ النَّظُرِ اللَّي وَجُهِكَ وَالشَّوُقَ اللَّي لِي اللَّي وَجُهِكَ وَالشَّوقُ اللَّي اللَّي اللَّهُمُ وَيَنَابِزِينَةِ الْإِيْمَانِ لِيقَائِكَ فِي عَيْدٍ صَرَّاءِ مُضِرَّةٍ وَلاَفِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمُ وَيَنَابِزِينَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ (مَا مُمُ / ٥٢٣/١)

ترجمہ:۔اے اللہ! تو اپنے علم غیب اور مخلوق پراپی قد رت کے وسلے ہے جھے
اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں جرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے اور اس
وقت تو جھے (ونیاہے) اٹھالے جب تیرے علم میں جیرے لئے مرجانا بہتر ہے۔اے
اللہ! میں تجھ سے تنہائی میں بھی اور سب کے سامنے بھی تجھ بی سے ڈرنے کا سوال کرتا
ہوں۔اے اللہ! میں تجھ سے خوشنودی اور تا راضگی (وونوں حالتوں میں) حق بات کہنے
کی توفیق ما نگا ہوں اور میں تجھ سے فقر وغی (وونوں حالتوں میں) میانہ روی کا طالب
ہوں۔ اور میں تجھ سے بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا طالب ہوں اور میں تیرے فیصلہ
پرراضی ہونے کی (توفیق) اور مرنے کے بعد پرسکون زندگی کا خواستگار ہوں اور تیرے
ویدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں کی ضرر رساں بدحالی اور گراہ
کن فقتے کے بغیراے اللہ! تو ہم کو (نور) ایمان کی زینت سے آ راستہ کردے اور ہمیں
مراب یا فتہ رہنما بنادے۔

اَللْهُمُ رَبُّ جِبُرِيْلَ وَمِيْكَائِيُلَ وَرَبُ اِسْرَافِيْلَ اَعُوُدُهِكَ مِنَ حَرِّالنَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ۔ ترجمہ:۔اے اللہ! جرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب توجھے جہنم کی پیش سے اور قبر کے مذاب سے پٹاہ دے۔ اکٹلیٹ تھا خشنت خلقی فی تحیین خُلقی۔

رَجمداك الله الله الله الله الله عَددَمَا حَلَقَ وَالْحَمُدُالله مِلْ ءَ مَا خَلَقَ وَالْحَمُدُ الله عَددَ مَا فِي السّحَمُ والْحَمُدُ الله مِلْ ءَ مَا خَلَقَ وَالْحَمُدُ الله عَددَ مَا فِي السّمَوات وَالْارُضِ وَالْحَمُدُ الله مِلْءَ مَا فِي السّمَواتِ وَالْارُضِ وَالْحَمُدُ الله مِلْءَ مَا فِي السّمَواتِ وَالْارُضِ وَالْحَمُدُ الله مِلْءَ مَا أَحُصَى كِتَابُهُ وَالْحَمُدُ الله مِلْ ءَ مَا أَحُصَى كِتَابُهُ وَالْحَمَدُ الله مِلْ ءَ كُلّ شَيْءَ وَالْحَمَدُ الله مِثْلُهَا۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ اللِّيْنِ وَاحِسرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

# بأخذومراجع كتاب

| مطبع                                                    | مصنف ومؤلف                                  | نام کتاب         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| ر بانی بک ژبود بوبند                                    | مغتى محمثفيج صاحب مفتى اعظم بإكستان         | معارف القرآن     |
| الفرقان بك ( يوستيا كا وَل الكعنوَ                      | مولا نامجر متظور نعماني رحمه الله           | معارف الحديث     |
| مكتبدوارالعلوم ويوبند                                   | مفتى عزيز الرحمن صاحب سابق مفتى اعظم ويوبند | نآوى دارالعلوم   |
| كمتبه محوديه جامع مجد شربر فد                           | مفتي محمود صاحب مفتى اعظم ديوبند            | فآوي محموديه     |
| مثم پلشرز ديوبند                                        | علماء وفت عبداورنگ زیب                      | فآوي عالمكيري    |
| كتب خانداعزاز بيرديو بند                                | مولا نامفتی کفایت اللدر بلوی                | كفايت المفتى     |
| كتب فاندائز ازبيرد يوبند                                | مولا مامقتی عزیز الرحمٰن صاحب               | عزيز القتاوي     |
| كتب خانداعز ازبيدديوبند                                 | مفتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان         | الداوالمفتين     |
| اداء تاليفات اولياء ديويند                              | مولا نااشرف على صاحب تفاتو ك                | امدادالفتاوي     |
| كتب خاندرجميه ويوبند                                    | مولا نارشيداحمرصاحب منكوبي                  | فآوي رشيد بيكامل |
| اوقا ف پنجاب                                            | علامه عبدالرحن الجزري                       | كتاب الفقد على   |
| لاجور پاکستان                                           |                                             | المذابب الاربعد  |
| عارف کمپنی دیوبند                                       | مفتى محمشفع صاحب مفتى اعظم بإكستان          | جوا برالفقه      |
| پاکستانی                                                | علامهابن عابدين                             | روالخثار         |
| مكتبه تقانوى ديويند                                     | مولانااشرف على صاحب تعالوي                  | ببشقي زيور       |
| مدرسهامدادالاسلام صدر بإزاد<br>میرنچه ندو «الصعفین دیلی | ا فا دات مولا تاحسين احمرصاحب مدني"         | معارف مديند      |

| مطبع                       | مصنف ومؤلف                                                | نام کتاب               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 4                          | مولا نا ذكى الدين عبدالعظيم المنذري                       | الترغيب والتربيب       |
| سعيد کمپنی ک چی (پاکستان)  | فقيه العصر مفتى رشيد احرصا سب                             | احسن الفتاوي           |
| اسلای فقدا کیشی و بلی      | حضرت مولا نا نظام الدین صاحب<br>صدرمفتی دارالعلوم دیوبتد  | نظام القتاوي           |
| كتب خاندا عزاز بيده ليوبند | مولا ناسيدا صغر حسين ميال صاحب                            | فآوي محمريه            |
| ايضاً                      | اليشأ                                                     | الجواب المتين          |
| اشاءت الاسلام ويلى         | مولا ناركن الدين رحمه الله                                | رکن وین                |
| پنجاب پاکستان              | مولا نامحرفضل صاحب                                        | امرارثريعت             |
| اداره رشيد بيد يوبند       | ججة الاسلام المام غز الي"                                 | كيميائے سعادت          |
| مسلم اكيدى سبارتيور        | شخ عبدالقا در جبلاني                                      | غدية الطالبين          |
| اشرف المواعظ ديوبند        | حكيم الامت مولا نااشرف على تفاتويّ                        | اشرف الجواب            |
| ايضا                       | ايينا                                                     | المصالح العقليه        |
| التب فانداع الريد يوبند    | ايشا                                                      | اغلاط العوام           |
| دارالاشاعت دبلي            | فيخ الحديث معزت مولانا محدزكرياسهار نيوائ                 | فضائل نماز             |
| التقاد يباشك بادس على      | مولا ناصوفي عبدالحميدصاحب                                 | تمازمستون              |
|                            | لواب قطب الدين خان رحمه الله                              | مظا ہرحق جدید          |
| كتب خانه نعيميدو وبند      | حضرت مولا نامحمد يوسف صاب لدهبيانوي                       | آپ کے مسائل اورا تکاحل |
| مكتبدارالعلوم كراحي        | مرتبه مولا ناظفرصا حبء ثمّا تی ومولا نا<br>عیدالکریم صاحب | المادالاحكام           |
| دارالكتاب د ويند           | منطخ الاسلام شاه ولى الله محدث وبلويّ                     | جية الله البالغد       |